

## 

عقت كنه وركالكالاناين المركاني الماين المركاني الماين المركاني ال

جلدتيرهوي

الإذَّارة لِتُحفِينُظ العُقائدالإسْلامِيَّة ﴾

¢ر)\$

آفس نبرة ، بلاث نمبر 211-2 ، عالىكيررود ، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

## بِسْمَاكَانَ مُحَمَّدُ الْرَحْمُنِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيهِ أَ مَاكَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ. وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ.

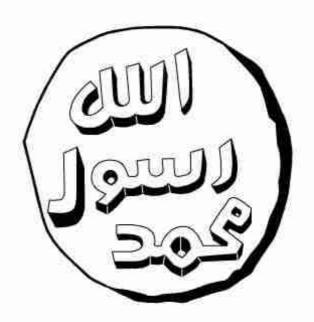

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ

### قَصِيْكَ لا بُردَه شرئي

از : شِيخ العب العم ألم محمَّى رَشْرِف لدين يوميري مِسرى شابَى جِوَاللَّمِلِية

مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّعُودَآنَوْمَا الْبَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالْحَلْقِ كُلِّهِبِ

ا مرس مالك وسونى درودوساري تازل فها بيد بيد تير يار ميب برجوتها مظوق من أفعل برين بي -

مُحَمَّتَهُ سَبِّهُ الْكُؤُنَيُنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنْقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

حدوث الاسال الله مردار ادر بالمام إلى ولياد أخرت كاور جن والس كادر الب والم ودون جامنون ك-

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلَقٍ وَ فِي حُسُلُقٍ وَلَسُونِكَ النُّوْةُ فِيْ عِلْمِ وَلَاكَدَمِ

آب الله في الرام المياء القيلا يسن واحال عن أوقيت بالى اورده سب آب كم مراحب لم وكرم ك قريب محل وي التي ياعد

ٷڲؙڵؙۿؙۼؙٷڽؙ۫ڽۜڗۘڛؙۅؙڸؚٵڵڷۼؚڡؙڵؾٙڝؚٮ ۼؘۯؙڣؙۜٳڝؚٙؽٵڶڹڿؙۅٳؘٷڒۺؙۿٙٵڝؚٙؽٵڵڐ۪ؽۼ

تنام انبیاء الفی آپ علی کا وی معملتس بین آپ کے دریاے کراسے ایک پلویا بادان رحت سے ایک قطرے کے۔

#### وَكُلُّ الْيِ اَقَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهِ كَا فَإِنْهَمَا التَّصَلَتُ مِنْ تُنُورِمَ بِهِ جِرِ

تمام جوات جوانبياء الطفيعة لات وه وراسل صفور الله كورى سے البيان ماصل بوت

وَقَلَامَتُكَ جَمِنْعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِينَ مَعَثُلُ وُمِرِعَالَى خَدَمِ

تنام انبياه الفيلة في آب ملك كو (معيد أنسى من ) مقدم فرمايا حدة ) كوننا دمول يرمقدم كرف في حل-

بُشُرِى لَنَامَعُشَرَانِ سُلاَمِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كُثُنَّا غَيْرَمُنْ لَهَ لِهِ

اسمسل تو ايوى وشيرى بكرالد فل كى ميرانى عداد عدايستون الليم ب جرمى كرف والانساء

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ النَّدُنْيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

بارسول الله الله الله آپ كى تخششول عى س ايك بخش دنيا وآخرت إلى اورهم نوى وقعم آپ الله ك عام كاليك حدب-

وَمَنُ تَتَكُنَّ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَثُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْاسُدُونَ اجَامِهَا تَجِعِ

اور ف آقا عدوجال الله كالدومامل دوات الرجكل شن شريكي ليس اوخاموقى عرجها ليس-

كَتَادَعَااللهُ دَاعِيُتَ الطَاعَتِ مَ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَّعِ

جب الله ولك ترايى طاحت كى طرف بائے والے محبوب كو اكرم الرس فرمايا تو يم يحى سب احتوال سے اعرف قرار بات

## سكلام رَضكا

از: امّا ابلننت مجُسندُ دِن فِهلَت عَضرتُ عَلَى مَولانا مُعَى قَارى حَفظ امام الم ح**كر رصن** مُحقق مُحدُّق دَى بَرَكاق جنفى بَر ملوى وهذالله عليه

> مصطفط جان رحمت به لاکھوٹ سکام سشع بزم ہدایہ۔ به لاکھوٹ سکام مجسر چرخ نبوت به روسین ورود گل ہارغ دست الت به لاکھوٹ سکام

شب اسسریٰ کے دُولھت اپد دائم دُرود نوسشة بَرْم جنّست بدلاكھون سكام

> صاحب رجعت شمس وشق القمسر ناتب دست تدرت به لا كعون سلام

جِرِائسودو كعبّ جسّان ددِل بعنی فَهُرِنبوّست به لاكھون سّلاً

> جِس کے مَاعظے شفاعکت کا سِمبرارہا اسس جبینِ سَعادت یہ لاکھوٹ سکام

فتح بَابِ نبوّست پہلے صَدِّرُود ختِم دورِ رسک الت بہ لاکھوٹ سکام

> جُھُ سے خِدمَت کے قُدی کہیں ہال مِنا مُصطفے جَانِ رحمت یہ لاکھون سکام

## اظهارتشكر

ادارہ ان تمام علمائے اہلستنت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہہ دل سے شکر بیرا دا کرتا ہے جنہوں نے اب تک عقیدہ تم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ما قی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید ملمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَمْ الِلَّبُوَّةِ

منت الدر في مخراً وفي ت دي عق عدالها

يندرهوس

سن اشاعت (اول) <del>143</del>4ه/ <del>201</del>2ء

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈر لیس کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظ فر مائیں۔

نوا : "عقید فتم نبوت" کے سلسلے میں حتی الامکان منین کے اعتبار سے کتابوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیاہے۔ مگر طیاعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس رتیب کو برقرار نبین رکھاجا سکاہے۔ (ادارہ)

<اللهُ اللهُ الله

آفس نمبرة ، يلاث نمبر 111 -Z، عالمكيرروؤ، كراتي

www.agaideislam.org

www.khatmenabuwat.com



# فهرسٽت

نبرشار كالمستفيل تفعيل

قَاطِع فِتنَ قَادِيتًا فَ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَى عَلَى الله ع

کرشن قَادیانی (۳۳۹ه بیطابق 1920م)

3 مُبَاحِثُن حَقَّانِى (اسله مبطان 1922)

﴿ تَرُدِيُد نُبُوتِ قَاديَانَىٰ (٣٣٣هـمطابق 1925م)
 عَادينانَىٰ (٣٣٣هـمطابق 1925م)

553 مُجَدِّدِ وَقْتْ كُونْ؟553 مُجَدِّدِ وَقْتْ كُونْ؟



قاطع فِتنَهُ قادينان جناب بابو پير بخش لاموري

(بانی الجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ،مکان ذیلدار ،لا ہور)

- ٥ كالات زندگى
- ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

#### جناب ميال بابو پير بخش صاحب لا موري

جناب بابو پیر بخش کا شار اہلسنت و جماعت کی ان علمی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے تخریر وتقریر کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ محترم بابو پیر بخش بھائی دروازہ، لاہور کے رہنے والے تھے۔ موصوف نے ذریعہ معاش کے لئے محکمہ ڈاک کی ملازمت اختیار کی۔ تبلیغ وین واشاعت اسلام کی خاطر ابتداء میں اپنے دوست بابوچراغ دین صاحب کے ساتھ ''انجمن ہمایت الاسلام'' کی بنیا در تھی اور اس میں سیکرٹری کی خدمات انجام دیں ۔ پھر'' انجمن تائید الاسلام'' قائم کی اور اس کے تحت ایک ماہنامہ رسالہ بنام انجام دیں ۔ پھر'' انجمن تائید الاسلام'' قائم کی اور اس کے تحت ایک ماہنامہ رسالہ بنام انتید الاسلام'' کا اجراء کیا۔

جب بابو پی بخش صاحب ملتان بیٹر پوسٹ آفس میں بیڈرکٹرک کے عہدے پر
معین بھے اس زمانے میں مولوی محد حسین بٹالوی اور ان کے دوستوں نے ہر جگہ مرزا غلام
احمد قادیانی کو اسلام کا حامی اور خیر خواہ مشہور کیا ہوا قالہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ایک
دوست منتی الٰہی بخش بھی ملتان شہر کے رہنے والے تھے جن کی وساطت سے جناب بابو پیر
بخش مرزا غلام احمد قادیانی کی مشہور کتاب ''برایین احمد بیکا خریدار ہے اور مرزا غلام قادیانی
کے مداحین میں شامل ہوئے۔ جولائی ۲۹۲ و کے انجمن تا ئیدالا سلام کے شارے کے ایک
مضمون '' حالات مرزا غلام احمد قادیانی مدی نبوت کاذ بدلا یعنی'' میں اسپنے اس زمانے کوذکر
کرتے ہوئے جناب بابو پیر بخش لکھتے ہیں:

'' براہین احمد میہ کے خربیدار بنانے کے واسطے اور پیشگی قیت وصول کر کے مرزاصاحب کے پاس بھیجنے کے واسطے منتی الہی بخش ا کونٹینٹ ومنشی عبدالحق صاحب ا کونٹینٹ دورہ کے واسطے نگے۔ میں اس زمانے میں ملتان ہیڈ پوسٹ آفس میں بعیدہ کہیڈ کلرک معین تھا۔ ہیرے

پائی سیسا حبان پنچے۔ اور چونکہ تنی اللی بخش صاحب ملتان شہر کے رہنے والے تھے، انہول
نے دعوت بھی کی اور جھے کوخر بدار بھی بنایا۔ اور میں بھی سلک معاونین و مداحین مرزا میں
مسلک ہوا۔ غرض مرزاصاحب کو جو بھی بنایا مولوی محمد حسین بٹالوی اوران کے دوستوں نے
مبالغہ آمیز مدح ہرایال کیس۔ مرزاصاحب کو اسلام کا حامی و خیرخواہ مشہور کردیا۔ اور ہرکہ و
مہمرزاصاحب کو اسلام کا پہلوان اورعقا 'مداسلام کا حامی کہنے لگا۔ اور مرزاصاحب کا وجود
ہرایک مسلمان اسلام کے لواسطے غیمت یقین کرنے لگا۔ اور مولوی محمد سین نے اپنے رسالہ
ہرایک مسلمان اسلام کے لواسطے غیمت یقین کرنے لگا۔ اور مولوی محمد سین نے اپنے رسالہ

فروری ۱<u>۹۱۳ میں جناب بابوپیر بخش کواپ</u> فرائض منصی سے فرصت ملی اوروہ پنشن پرآ گئے۔ ملازمت سے فراغت کے بعد انہوں نے غلام احمد قادیانی کی کتب کا مطالعہ کیا اور اس فتنہ سے انچھی طرح آگاہ ہو گئے۔ مالآ خراس فتنہ کی سرکو بی کی ٹھان کی اور اس سال رد قادیا نیت پر کتاب''معیارعقا کد قادیانی'' تخریر فرمائی۔

معیارعقا کدقادیانی کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ: 🔘

"اما بعد احقر العباد بابو پیر بخش بیشماسٹر حال گورنمنٹ بنیشٹر ساکن لا ہور، بھائی دروازہ۔ برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو بہت مدت سے مرفزا صاحب کی صفات من کراشتیاق تھا کہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کروں اور ممکن فائدہ اٹھاؤں۔ گرچونکہ میہ کام فرصت کا تھا۔ اور مجھ کو ملازمت کی پابندی تھی۔ اور میر انحکہ ڈاک بھی ایسا تھا کہ مجھ کوفر ائفن منصبی سے بہت کم فرصت ہوتی تھی جو کہ ضرور یات انسانی میں بھی مکتفی نہتی۔ اس واسط میں اپنے شوق کو پورانہ کرسکا۔ گراب مجھ کو بفضل خدا تعالی بہتھ بیب بنش ماہ فروری 1911ء۔ جناب إلو يريخش لابوري

ے فرصت تھی۔ میں نے مرز اصاحب کی تصانیف دیکھی اوران کی کتابیں فتح الاسلام، توضیح المرام، از الدُ اوبام، هیقة الوحی، براین احمد بدپڑھیں ۔ قریباً تمام کودعوی سیح موعود اور آسانی نشانات ہے مملویایا۔''

معیار عقائد قادیانی کی تصنیف کے بعد محتر م بابو پر بخش نے اس بے دین گروہ کے ہر پر بخش نے اس بے دین گروہ کے ہر پر کا بوا ہے ہوئی کے ہر ہر کے ہر پر معلیت اور ہر اشتہار کا جواب تحریر فر مایا اور قلیل عرصہ میں غلام احمد قادیانی کے ہر ہر دعوے کے رد پر مستقل کت تحریر فر مادیں۔ جناب بابو پر بخش مرحوم کی جملا تصانیف نہایت سلیس اور مدلل ہیں۔ اب تک ادارہ تحفظ عقائد اسلام کو مصنف علام کی نو (۹) کتابیں حاصل ہو چکی ہیں جن کی منین کے اعتبار سے تر تیب اس طرح ہے:

| -1911          | استاه          | ا معيار عقائدقا دياني                   |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| -1 <u>91</u> 1 | محتتاه         | ٢ بشارت محمدي في ابطال رسالت غلام احمدي |
| -1950          | وسياه          | ٣ كرشْن قادياني                         |
| -1955          | المساه         | ٣ مباحثة حقاني في ابطال رسالت قادياني   |
| -1 <u>9</u> rr | المالاه        | ۵ مختقت صحیح فی تروید قبرت              |
| +1910          | المالة         | ٢ الاستدلال الصحح في حياة أسيح          |
| -1900          | سمسواه         | ے تر دید نبوت قادیانی                   |
| -19ra          | <u>ساسا</u> اه | ۸ حافظ الا بمان(فاری /اردو)             |
| 2              | 7.7.1.1        | ٩ مجد دوقت كون بوسكتا ٢٠                |

ندکورہ بالا کتب کے علاوہ منصف موصوف کے روقا دیا نبیت پردرج ذیل پانچ کتب درسائل کا بھی تذکرہ ماتا ہے۔

ا.....لامهدى الاعيسيٰ ـ

۲ ....احملام کی فتح اور مرزائیت کی تاز ومزین شکست ـ

٣ ..... تقر اين درميان اوليا ءامت اور كا ذب مدعيان نبوت ورسالت ـ

۴ .....ایک جھوٹی پیشین گوئی پرمرزائیوں کاشور فل ۔

٥..... حافظ الايمان (عرلي)

اگر کسی سے پاس مصنف موصوف کے تفصیلی حالات زندگی اور مذکورہ بالا پانچ رسائل موجود بہوں توادار کے کوارسال فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

جناب بابویر بخش کی ان تصانیف کا تعارف اکثر ما بناستائید الاسلام کآخری صفی پر پیش کیا جاتا تھا۔ تائید الاسلام بایت جنوری <u>۱۹۳۳</u> ، کآخری صفی پرتر دید نبوت قادیانی کا تعارف اس طرح پیش کیا گیا ہے:

#### تر ديدنبوت قادياني

میرقاسم علی مرزائی کی آمیک ہزاررہ پیدانعام والی کتاب کا جواب
"برادران اسلام! میرقاسم علی مرزائی کی طرف سے ایک کتاب کتاب الدہ و فی خیر
الامت" شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں اور سولوں کا
آ نا نہ صرف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ جن لوگوں کا بیا اعتقاد ہے تیرہ سو(۱۳۰۰) برس
سے چلا آ رہا ہے کہ محررسول اللہ ﷺ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی یارسول ند آ کے گاوران
کو مختوب و مجذوم کہا ہے۔ اور عقلی و حکو سلے لگا کر مسلمانوں کو بہت دھوے دیے ہیں جن کا
اظہار کرنا اور جواب دینا نہا ہے ضروری تھا۔ اسی لئے الحمد للد کہ کتاب ندکور کا جواب "تر دید
نبوت قادیانی "۲۳۲ صفحات برخا کسار نے لکھ کرچھوائی ہے۔"

ہندوستان کےعلاوہ دیگرمما لک میں آباد مسلمانوں کوفتنہ قادیا نیت ہے آگاہی کے لئے جناب بابو پر بخش صاحب کی بعض تصانیف کے عربی، فاری اور انگریزی تراجم بھی کئے گئے اور انہیں افغانستان، مصر، شام، عراق اور افریقنہ وغیرہ میں مفت تقسیم کیا گیا۔ ماہنامہ تا تیدالاسلام بابت وتمبر ، ۱۹۲۵ء میں اوگوں سے اس طرح گزارش کی گئی ہے:

#### ضروری گزارش

"برادران اسلام! خدا کے فضل سے بیسال بھی ختم ہوا۔ اب آئدہ سال کے اخراجات کے واسطے انجمن کوسر مائے گی شخت ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس سال معمولی اخراجات رسالہ کے ماہوار ایک کتاب ۴۸ صفحات کی سمی بے" حافظ ایمان از فقنہ قادیان "فاری زبان میں تصنیف کی گئی اور ۲۰ ×۲۲ سائز پر لکھوا کر چھپا کر مفت مسلمانان کا بل وقد هاو بخارا و بلوچتان وخوست وغیرہ علاقہ جات میں مفت تقسیم کی گئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف بلوچتان وخوست وغیرہ علاقہ جات میں مفت تقسیم کی گئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف سے ان علاقہ جات میں مفت تقسیم کی گئیں۔ اور فاری زبان میں انجمن تائیدالاسلام کی طرف سے کوئی کتاب شائع نہ ہوئی تھی۔ اور فاری زبان میں انجمن تائیدالاسلام کی طرف سے کوئی کتاب شائع نہ ہوئی تھی۔

(۲) ای کتاب کا ترجمه عربی زبان میں کرا کرعلاقه مصروشام و بیت المقدس وبصر ہ و بغداد وغیر ہمیں مفت تقسیم کی گئیں ۔ جیسا کہ نقول چھٹیات ہے آپ پر شاہت ہوگا۔

(۳) ای کتاب کاانگریزی ترجمه چیپوا کرعلاقه جمبئی، مدراس، مالا بار ( ملبار )، بنگال، رنگون و بر جما ( برما ) میں تقسیم کرایا گیا۔ بیتمام اخراجات کابو جھا جمن کے مستقل میر مائے پر پڑھا۔''

تحریر و تصنیف کے علاوہ جناب بابو پیر بخش تقریر کے میدان میں بھی ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ۲۰ مارچ ۱۹۲۱ء کو منعقد ہونے والے" جلسہ اسلامیان قادیان" کی روداد بیان کرتے ہوئے محرر کلھتے ہیں: "جناب بابوصاحب موصوف نے اپنی ۱۱صفحات کی نبایت مدلل اور دلچپ مطبوط تقریم" اثبات حیات سے "مختر گرمنگسرانه تمهید کے بعد سنانی شروع کی۔ اس تقریر کی لطافت نے جانب میں ایک خاص شان پیدا کر دی۔ لفظ لفظ پر تحسین وآ فرین کی صدا کمیں بلند جوتی تھی۔" " در حقیقت جس تحقیق ہے ایک مدلل اور تکمل بحث بابوصاحب نے" اثبات حیات سے " پر گی ہے ، یہ انہیں کا حصہ تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے" لکل فن رجال ولکل قول مقال" بابوصاحب کی طبیعت میں مناظر و کا خاص ملکہ ودیعت ہے۔"

جناب بابو پر بخش نے ایک دینی ادار ہے انجمن تا تیدالاسلام کی بنیا در کھی اور اس کے تحت ماہنا مدرسالہ بنام' تا تلا الاسلام، لا ہور' جاری کیا۔ انجمن کے تحت فتنہ قادیان کی جانب سے جاری ہونے والے اشتربارات اور پہ غلیف اور مضامین اور تقاریر کا رد کیا جاتا اور عوام الناس کو حقائق سے آگاہ کیا جاتا۔ ماہنا مدرسالہ میں ردقا دیا نیت پر مضامین اور اقتباسات شائع کے جاتے اور علاء المسنت کی ردقا دیا نیت پر مطبوعہ کتب سے بھی عوام و خواص کو مطلع کیا جاتا۔ انجمن تا تدالاسلام کی کے اور کی ایک اشاعت کے سرور ت کے ادر گرد

'' ججة الله البالغة يعنى سيف چشتيائى مصنفه علامه زمان قطب دوران حضرت خواجه سيد مهرعلى شاه صاحب ( زادالله فيوضهم ) ـ دنيا مجر كے علاء فے تشکيم کيا ہے کہ عالمانہ نظر ميں مرزا قاديانی کار داس ہے بہتر نہيں کيا گيا۔''

رسالہ تائیدالاسلام ماہوار بابت ماہ نومبر<u>، 19</u>1ء کے سرورق پریدا طلاع تحریر ہے: ''اطلاع: افادۃ الافہام مولفہ حضرت مولا نامحد انوار اللہ صاحب مرحوم (صدر الصدور، حیدرآ باد، دکن ) ترویدمرز امیں بیدو جلدوں کی ضخیم بے نظیر کتاب جو بڑی جتو ہے تین (۳) نسخ بهم پنجائے گئے ہیں۔علما فوراً منگالیں۔''

جب مصنف موصوف نے بعض مصلحتوں کے تحت کچھ عرصہ کے لئے رسالہ تا تکد الاسلام کی اشاعت روک دی تو حضرت علامہ قاضی فضل احمد لدھیا نوی ( مصنف کلمہ فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قاویانی ) نے اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار'' انقلاب زفاف حاضر ڈ' میں ان الفاظ میں فرمایا:

'' ہمارے محترم دوست مولای بابو پیر بخش صاحب نے رسالہ تا سیدالاسلام لاہور کو بند کر دیا اور نہایت اہم دین کام کوچھوڑ دیا۔'' (مطبوعه سالہ بمن نعامیہ لاہور سادیوری ۱۹۲۸)

جناب ہابو پیر بخش ۱۹۱۴ و پی اپنے عہد سے فراغت کے بعد سے مسلسل سولہ سال
تک مرزا قادیانی کے فتنے کا مقابلہ کرتے رہے اوران کے ہر فریب و دھو کہ دہی کا منہ تو رُ جواب دیتے رہے۔ اپنی کتب، رسائل و مضامین اور اہلسنت کے دیگر ہزرگوں کی تصانیف کے ذریعے اوگوں کے اس فتنہ ہے مطلع و آگاہ کرتے رہے۔ جناب ہابو پیر بخش نے اپنے انتھک مشن کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اسلام دعاوی، عقائد باطلہ اور گراہ کن الہامات کی دھجیاں بھیر کرر کے دیں۔ آخر کارعقیدہ فتح نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مگی رہے و میں اس دار فانی سے کوچ کرگئے۔

جناب بابو پیر بخش کے وصال کے بعد کی <u>۱۹۳۲ء سے کی ۱۹۳۲ء یعنی پانچ</u> سال تک رسالہ تائید الاسلام کے اجراء کی ذمہ داری جناب میاں قر الدین صاحب نے سنجالیں۔ رسالہ تائیدالاسلام ، بابت ماہ جون ت<u>ا ۱۹۳۳ء کے شار</u> میں جناب بابو پیر بخش کی خدمات کوسرا سے ہوئے مضمون نولیس رفیق محترم تحریر کرتے ہیں:

"ترویدمرزائیت میں جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصد لیاان میں رسالہ تائیدالاسلام کے بانی محترم جناب بابوپیر بخش صاحب مرحوم ومغفور ایک امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ جناب میاں صاحب نے بوسٹمارسٹر کے عہدے سے پنشن لینے کے بعد بھائی درواز ہ لا بورے تر دید مرزائیت کے لئے رسالہ تائید الاسلام کا اجراء کیا اور ان کی واتی قابلیت ہے اس رسالہ کو بیباں تک ترقی وی کدرسالہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند مثلاً افغانستان، افریقة،مصر، شام، برماوغیره مما لک میں کثرت سے جانے لگا۔ میاں صاحب مرحوم نے اپنے مشن کورسالہ تک ہی محدود نبیس رکھا بلکہ تر دیدمرزائیت میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرما نمیں ۔ مر فی اور انگریزی میں رسالے شائع کئے تا کہ اسلامی مما لک اور پورپ میں مرزائی حقیقت ہے پورے طور برآ گاہ ہوجا کیں۔میانصاحب موصوف باوجود پیرانی سالی کے ،جس جوان ہمتی ہے اور تندہی کے ساتھ سولہ سال برس تک کاطویل عرصہ اس عظیم الشان کام کوسرانجام دیتے رہے، بیانہیں کا کا حصہ تھا۔ یقینانصرت الٰہی ان کی مد د گاراور مؤیدتھی۔اسی لئے ان کامشن دن دوئی اوردات چوگی ترقی کرتا گیا۔مرز ائیول ہے یو چھئے جن کے سینے بران کی تحریریں مونگ دلتی رہتی رہیں اور ہر میدان میں مرزائیوں کومیاں صاحب کے مقابلہ میں ذلیل ترین شکست نصیب ہوتی رہی۔ آخروہ وفت آپینجا کہ جب ہرایک انسان دنیوی تعلقات کوچپوڑ کراینے خالق حقیقی کے باں جانے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ وفات سے سیلے میال صاحب نے رسالہ کا فنڈ اور کت خانہ ٹرسٹیز مقرر فر مانے کے بعد محتری ومکری جناب میاں قبر الدین صاحب رئیس انچیرہ کے میپر دفر مادیا اور خودمئی \_1972 ومیں دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔اٹاللہ وانا الیدراجعون۔ ا داره اپنی اس پندرهویں جلد میں جناب بابو پیر بخش مرحوم کی حیار کتب شاکع کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے اور مزید کتب ، رسائل اورمضامین سولہوں جلد میں انثا والله طبع کئے جا کیں گے۔اس مجموعے میں چند کتب کی اصلاح طلب عبارات کی گھی کی



# كرشَن قَاديانيُ

جس میں ثابت کی گیاہے کہ اگر مرزاصا حب کرشن جی کااوتار منصف تصفی مسلمان ند تنصہ۔

(سَنِ تَصِينيفُ : وسسلاھ بطابق 1920ء)

-== تَصَيْفِ لَطِيْفٌ ==

قَاطِع فِتنَهُ قَادِيَّانُ

جناب بابو پیربخش لاہوری

(بانی انجمن تائیدالاسلام، ساکن بھاٹی دروازہ،مکان ذیلدار،لاہور)

tou of the state o

#### بسم اللدارحلن الرحيم

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

فاظرين! مرد اصاحب يهلي خدابن كئ تعد اور پركى نامعلوم وجد عهدة خدائى ے معزول ہو کر وغیر ورسول بنائے گئے۔اور محدرسول اللہ ﷺ کا وجود قرار دیے گئے تھے۔ کھر مقام محمدی ہے گرا کرنا ئب عیسیٰ التکھیلا بنائے گئے۔اور فنا فی الرسول کے مرتبہ عالی ہے تنزل کر کے نائب میسی ہوئے۔ پھر نائب میسلی الطفیلا کے مرتبہ ہے بھی تنزل کر کے ایک صحابی ہے بیعنی حضرت علی بنائے گئے۔اور خدا تعالیٰ نے اپنی وہی جومرزاصا حب کو دى تقى واپس كے لى۔اورا يستحض كابروز بنايا جوخودفر ما تا ب: اَلا وَإِنِّي لَسْتُ مَبِيًّا وَلا يُوْ طبي اِلْمَيِّ لِينِيٰ'' ندمين نبي ہول اور ندميري طرف وي كي جاتي ہے''۔ اب ظاہر ہے كه مرزاصاحب جس شخص کا بروز قرار دیئے گئے جب اس کووی نہ ہوتی تھی تو مرزاصاحب جو اس ہے کم مرتبہ میں تھے۔ کیونکہ مثیل ہمیشدا ہے مماثل سے صفات میں کم ہوا کرتا ہے۔ تو ان کوحضرت علی ﷺ کے بروز ہونے کی حالت میں دمی اللی ہونا بالکل باطل ہے۔ کیونکہ جب حضرت علی کووجی نہ ہوتی تھی تو مرزا صاحب جواس کے بروز ومثیل بغتے ہیںان کوکس طرح وی ہوسکتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مرزاصا حب نے ترقی معکوس کی ، کہ خدا ہے محمد ہے اور محد سے نائب عیسیٰ ہے اور نائب عیسیٰ سے حضرت علی ہے گراس تنوال ایس اسلام سے خارج ندہوئے تھے۔اورتو بہ کا درواز ہ کھلاتھا۔ مگرافسوں مرزاصاحب نے بجائے تو بہ کے ایک ایساالهام تراشا که اسلام ہی ہے نکل گئے۔اور کرشن جی کاروپ وہارا۔اور تمام انجیا علیم البلام کی تعلیم سے مندموڑ کراہل ہنود کا قد ہب اختیار کیا۔ اور افسوس ان کا خاتمہ ایمان برند

ہوا۔ کیونکہ کرشن جی مہاراج اہل جنود کے ایک راجہ تھے۔ اور تنائخ کے ماننے والے تھے۔ اور قیامت اور یوم حشر کے منکر تھے۔ چنانجے تمام گیتا جوکرشن جی کی اپنی تصنیف ہے، انہیں مسائل اوا گون واو تار و جزا سز ابذر بعیه تنایخ حلول ذات باری وممانعت گوشت خوری ہے ہیر ہے جس کوم زامنا حب'' البامی کتاب'' مانتے ہیں اور کرش کو پیغیبر۔اور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جھے کو البام کیا کہ:'' ہے کرشن رود ہر گویال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے''۔ جب گیتا مرزاصاحب نے خدا کا کلام مان لیا۔ تو جو جومسائل اس میں درج ہیں وہ ضرور مانے ہول گے۔اور چونکہ وہ مسائل ہالکل تمام انبیاء علیم اللام کے دین کے برخلاف ہیں۔اس لئے نہ تو کرشن مسلمان اور پنجبر ہو محلتے ہیں اور ندان کا بروز واو تارمسلمان کہلاسکتا ہے۔اب ہم پہلے مرزا صاحب کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں تا کہ کسی مرزائی کوا نکار و تاویل کی گنجائش نہ رہے اور یہ نہ کیے کہ مرزا صاحب پر بہتان ہے اور جھوٹ لکھا ہے، کیونک مرزائیوں کا آج کل قاعدہ ہور ہاہے کہ جس البام یا عبارت میں مرزاصا حب پراعتراض کیا جائے حجت انکار کر دیتے ہیں۔ کہ مرزاصاحب نے الیانہیں لکھا، اصل عبارت وکھاؤ۔ کیونکہ کچھ جواب ان کے الہامات خلاف شرع کا ان سے نہیں بن پڑتا۔اصل عبارت مرزا صاحب مید ہے (دیکھوئیکچر مرزا ساحب ۱۲۔ دمبر ۱۰۰۰ء جو سالکوٹ میں دیا الله) ''ایسا ہی میں (مرزا صاحب ) راجبہ کرشن کے رنگ میں بھی ہول جو ہندو نذہب کے تنام اوتارول میں بڑا اوتار تھا۔ یا یوں کہنا جا ہے کہ روحانی حقیقت کے روے میں وہی ہوں سیمیرے قیاس نے بیس بلکہ وہ خدا جوز مین وآ سان کا خدا ہے اس نے بیرمیرے پر ظاہر کیا اور ندایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ اور خدا کا وعد ہ تھا کہ آخر زمانہ میں اس کا ( کرشن کا ) بروز یعنی اوتار بیدا کرے سویہ وعد ہ میرے ظہور سے پورا ہوا۔ بعنی منجملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ریجھی الہام ہوا کہ: '' ہے

كرشن رود بر كوبال تيري مهما كيتامين لكهي كن ٢٠٠٠٠٠١

فاظرین! برفوائ آید کریمہ ﴿ وَلَلاَ خِوَةً خَیْرُ لُکَ مِنَ الْاُولِي ﴾ یعن ' پہلی بات بہتر ہے پہلی ہے''۔ مرزاصاحب کے تمام دعاوی اورالہامات ہے یہ آخر کا الہام و دعویٰ بہتر ہے۔ اور ان کی ذات کے واسطے فیر ہے۔ پس مرزا صاحب محمد ﷺ و عیسیٰ الطبیع و مریم و فیر ہم انبیا و بہم اللام کے دعاوی ہے وست بردار ہوکر کرش بھی بنتے ہیں الطبیع و مریم و فیر ہم انبیا و بہم اللام کے دعاوی ہے وست بردار ہوکر کرش بھی بنتے ہیں گئی الطبیع و مریم و فیر ہم انبیا و بہم اللام کے دعاوی ہے وست بردار ہوکر کرش بھی بنتے ہیں گئی الطبیع و مریم و فیر ہم انبیا و بروز کرش ہیں۔ کیونکہ جب تک محمد ﷺ کے ہیرو تھے بروز محمد شیخے۔ اب کرش کے ہیرو جی اور بروز کرش جیں۔ نکونکہ باللہ مِن شُرُورِ اَنْفُسِنا وَمِنُ سَیَاتِ اَعْمَالِنَا .

فاظرین! یہ دووی مرزاصاحب کا تمام انبیاء بیم اللاء کے برخلاف ہے۔ اورجس قدر انبیاء حضرت آدم النبیاء علیم اللاء کے مسئلہ کوئی جانا اور نہ کسی نے ''رام چندر و کرشن ومبادیو'' وغیرہ برزگان اہل ہنود کوسلسلۂ انبیاء بیس شار کیا۔ کیونکہ ان کا ند ب انبیاء بیم اللاء کے بالکل برخلاف تھا۔ اور ابتک ان کی تعلیم وعمل کا نمونہ موجود ہے۔ کہ تمام فرقہ بائل ہنود قیامت و یوم الحساب وحشر اجسادے مسکر بیں۔ اور از آواگون'' (تاخ) مائے بیں۔ اور اور حدید کی بجائے بت پرست بیں۔ چنا نجود' گیتا'' میں جوکرشن تی کی اپنی تصنیف ہاں میں تناخ گی تعلیم ہواراوتار کا مسئلہ بھی گیتا میں ہے۔ اور کسی فرقہ اہل اسلام میں سے کسی مسلمان کا بیرہ وقیامت کا مشرکہ بیغیر و مشرک ہندور لجہ گؤ اور برہمن کی ہوجا کرنے والا وید وشاسر کا بیرہ قیامت کا مشرکہ بیغیر و رسول ہو سکے۔ اس لئے ہم مرزاصاحب کا ایرانہام اور دعوی پر آزادی سے بحث کریں رسول ہو سکے۔ اس لئے ہم مرزاصاحب کا ایرانہام خدا تعالی کی طرف سے نہیں گے۔ اور گیتا ہے بی ثابت کریں گے کہ مرزاصاحب کا بیالہام خدا تعالی کی طرف سے نہیں گے۔ اور گیتا ہے بی ثابت کریں گے کہ مرزاصاحب کا بیالہام خدا تعالی کی طرف سے نہیں گیا۔

تفا۔ کیونکداگر خدا تعالی کی طرف ہے ہوتا تو ہاسبق انبیاء پیم اللام کے موافق ہوتا۔ قرآن شریف ہیں دہمتھین' کی صفت ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَبِالَا حِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ طَ الْمُلْكِ حُرَةً ہِلَا ہُورَةً هُمْ يُوقِئُونَ طَ الْمُلْكِ حُرَنَ عَلَى هُدَى مَّنَ رُبِّهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُلْكِ حُونَ ﴾ ترجمہ: ''وہ لوگ جو تحقیق آخرے کا بھی کہ کہ اللہ تعالی ہوا ہے ہو الے تحقیق آخرے کا بھی اور وہی نجات پانے والے ہیں' یکر جوکرش اوراس کا بروز واو تار ہونے کا دعوی کرے وہ ہرگز ''مُلْلِ بُحُونَ '' ہیں ہے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ '' کا بانے والا قیامت کا مشکر ہے۔ اور مرز اصاحب مان چکے ہیں کہ بغیر متابعت تامہ کے ول پر وزنبیل ہوسکتا۔ اور ہیں اسبب ہیروی مجمد ﷺ کے بروز مجمد کی ہوں۔ تو اب فاہت ہوا کہ ہیروی کرشن تامہ ہے ہروز کرشن ہوئ اور حضرت کھر ﷺ کی ہیروی ہوئے۔ اور چونکہ کرشن آخرت کا مشکر اور تائے کا قائل تابت ہوئے۔ اس عوال بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی آخرت کے مشکر اور تائے کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرز اصاحب بھی مضاحہ ذیل امور لا آئی بھٹ ہیں۔

ا......'' میں راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، یا یوں گھٹا جا ہے کہ روحانی حقیقت کے رو سے میں وہی (کرش) ہوں'' ۔

٣..... '' وہ خدا جوز بين وآ سان كا خدا ہے۔اس نے پيدمبرے پر ظاہر كيا''۔

۳..... " آخر زمانہ میں کرشن کا بروز لیعنی اوتار پیدا کرے بیہ وعدو میرے آئے ہے پورا ہوا''۔

س...."الهام كه تيري مبما گيتامين للهي گئي ہے"۔

اب چاروں امرول پرالگ الگ غور کرنے ہے معلوم ہوجائے گا کہ یا تو پیالہا م غلط ہے یا مرز اصاحب کا خاتمہ اسلام پرنہیں ہوا۔

مرزاصاحب کی ان عبارات سے توبی ثابت ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کا وجود ومظہر تھے۔ اور اُنہیں کے رنگ سے رنگین تھے۔ اگر مرزاصا حب محمد رسول اللہ ﷺ رنگ سے رنگین ہوئے ۔ رنگ رنگ سے رنگین ہوئے ۔ رنگ موض ہے جو ہزنہیں ،ایک رنگ بھی قائم نہیں رہ سکتا ، جب تک اس کو یک رنگی نہ ہو۔ اور دوسرا رنگ ہرگز اس کے پاس تک نذا نے ۔ ور ند دونوں رنگ خراب ہوجا کیں گے۔ مثلاً: اگر سیاہ رنگ ہرگز اس کے پاس تک نذا نے ۔ ور ند دونوں رنگ خراب ہوجا کیں گے۔ مثلاً: اگر سیاہ رنگ ہوتا ہو جا کہ ہو جب تک اس تھ سرخ رنگ شامل نہ ہو۔ اور اور جو ہر رنگ ہوتا ہو دونوں رنگوں کی اصلیت جاتی رہتی ہے۔ اور جو ہر رنگ سیاہ کے ساتھ شامل ہو جائے ، تو دونوں رنگوں کی اصلیت جاتی رہتی ہے۔ اور جو ہر وجود جس پر وہ رنگ چڑ ھائے ایک تیسرارنگ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی نہ پہلا رنگ قائم

ر ہتا ہے۔ اور نہ دوسرا بلکہ تیسرا رنگ پیدا ہوجا تا ہے۔ اب غور کرنا چاہے کہ جب مرزا
صاحب مجھ ﷺ کے رنگ ہے رنگین تھے اور پھر کرشن کے رنگ ہے رنگین ہوئے ، تو محمدی
رنگ ان بیل نہ رہا۔ اور اسلام ہے خارج ہوکر'' اہل ہنو ذ' کارنگ مرزاصا حب پر چڑھا۔
مگر افسوس کہ بندو وک نے بھی مرزاصا حب کوکرش نہ مانا۔ اب تیسرارنگ مرزاصا حب کا یہ
ہوا کہ نہ مسلمان رہے نہ بندو۔ حقر اوسط کا رنگ اختیار کیا ، جس طرح سرخ وسیاہ رنگ ل
جائے تو نسواری ، تیسرارنگ پیدا ہوجا تا ہے ، اسی طرح مرزاصا حب کفر واسلام کے رنگ
بیس رنگین ہوکر۔
منعر

نہ خدا ہی ملا نہ وصال مضم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے انہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے نام کے مسلمان، او تار کے قائل یعنی حلول ڈات باری کے مسلم کو مانا، بت برتی کی بنیا د ڈالی اور اپنی تصویر جائز کی '' گیتا'' کوخدا کا کلام مانا ہو تان کے مسئلہ کو مانا ۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ وہی شخص جو تناخ واو تار آرید دھرم کو نا بود گر دینے کا محیکہ دار بن گراپے آپ کورستم ہند جان تا تھا، آج خود ہی کرش جی بن گیا۔ اور وہ تمام عقائد باطلہ جن کی تربیدہ کرتا تھا۔ خود ہی مائے لگہ گیا۔ اور وہ مسائل نامعقول جو آریہ خود ان سے افکار کرد ہے ہیں اور مسلمانوں کی دیکھا داکھی ترک کررہے ہیں، وہی جابلانہ مسائل مسلمانوں میں روائی دینا چا ہتا ہے۔ ہایں دیکھا داکھی ترک کررہے ہیں، وہی جابلانہ مسائل مسلمانوں میں روائی دینا چا ہتا ہے۔ ہایں جمدد بنی دعوے مجدد والم مالز مان

ع برعکس نہند نام زنگی کافور

کیاامام زمان ومجد دومت موعود کی یمی تحریف ہے کہ مسئلہ او تار مان کر گزش جی کا بروزیعنی او تاریخ ۔ جب کرش کا او تار ہوئ تو حقیقت محمد کی ﷺ سے خالی ہو گئے۔ یا بیہ ماننا پڑے گا کہ ایسے الہامات د ماغ کی خشکی کا بتیجہ ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ آسانی صحائف وقرآن میں تو حلول واوتار کے مسائل کی تر دید کرے اور قیامت وتو حید کی تعلیم وے اور گیتا میں اس کے برخلاف کیے۔ اپس گیتا خدا کا کلام نہیں ۔اور نہ کرش ، پیغیبر ورسول ے۔ اگر کوشن، پنجبر ورسول ہوتا، تو اس کی تعلیم دیگر انبیاء کے مطابق ہوتی۔ کیونکہ حدیث شريف ش 🚅 عن ابى هريرة ان النبىﷺ قال الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتیٰ دینهم واحد الخ لیخی"ابوبریره ﷺ ے روایت ے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا که تمام انبیا وعلاقی بھائیوں کی طرح ہیں کہ فروعی احکام ان کے مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ہے''۔ یعنی تو حید وایمان بروز جزا ویوم آخرت اور دعوت الی الحق۔ جب کرش جی قیامت کے منکر ہیں اور حلول ذات باری کے قائل ہیں تو پھرو وانبیاء بیبمالیام میں ے کس طرح ہو سکتے ہیں۔مرزاصا حب نے اپنی پٹری جمانے کے واسطےان کو بھی نبی و رسول کہنا شروع کر دیا کہ کسی طرح میں نبی ورسول ثابت ہوجاؤں ۔اوراس بات پڑھل کیا که ''من تراحاجی بگویم تو مرا حاجی بگو'' مگرافسوس که مرزاصاحب کی حال کارگرنه ہوئی۔ ایک ہندو نے بھی نہ مانا کہ مرزاصاحب کرثن تھے۔مرزاصاحب خود ہی پیسل گئے۔اور اوتاروں کا مسئلہ '' اہل ہنوؤ' کا مان کرمسلمانوں کو گمراہ کر گئے۔ کس قدرغضب الہی کی بات ہے۔ کہ تعلیم یافتہ ''اہل ہنود'' جن کے آباؤ اجداد ہزاروں برسول ہے بیرسائل مانتے ملے آئے تھے، وہ تو نئ تعلیم کے اثر ہے اورنتی روشنی ہے منور ہوکرا نکار کریں کہ بیرمحال عقلی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہوکر پیدا ہو،اورانسانی قالب اختیار کرے۔ مگرمسلمانوں میں ۱۳۰۰ برس کے بعد ایک بناوٹی فنا فی الرسول کا مدعی ان کفریا ہے کو اسلام میں واخل کرے۔ منعر

وائے برعقل مریداں کہ امامش خوانند

گرمسلمانی جمیں است که مرزا وارو

اب اوتار کے مسئلہ کی بحث شروع ہوتی ہے اور گیتا ہے جو مرزا صاحب کے نزدیک خدا کا کلام ہے اور قرآن کے برابر ہے ،اس سے اوتار کا مسئلہ لکھا جاتا ہے۔ ا۔۔۔۔۔اوتار کے معانی: اوتار کا لفظ شسکرت ہے۔اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بشکل آ دمی آنا (دیجھ ہر بق مجویش )۔ اوتار واں کا مسئلہ اہل اسلام کے کسی فرقہ نے نہیں مانا اور نہ کوئی سند شرعی ظاہر کرتی ہے۔۔

ا ...... یہ کداوتاروں کا مسئلہ درست نہیں۔ قرآن مجید میں کوئی آبت نہیں جس میں لکھا ہوکہ خدا تعالیٰ کسی انسانی جسم میں حلول کرتا ہے۔ اور جس جسم میں حلول کرے وہ خالق ہر دو جہاں کا اوتا ربن جاتا ہے۔ اور نہ کسی حدیث، اور اجتہا دائمہ دین میں بیر مسئلہ اوتار در ن جہاں کا اوتار 'اہل ہنو ذ' کا ہے۔ اور ان کے اعتقاد میں خدا تعالیٰ انسانی جامہ پین کر ہے۔ یہ مسئلہ اوتار 'اہل جنو ذ' کا ہے۔ اور ان کے اعتقاد میں خدا تعالیٰ انسانی جامہ پین کر دنیا میں اپنا ظہور دکھا تا ہے۔ چنا نچہ مجملہ دیگر اوتار وں کے کرش جی کو بھی پرمیشر کا اوتار 'اہل جنو د' نے مانا ہوا ہے۔ اور '' گیتا '' میں اس مسئلہ اوتار کا معنی درج بھی ہے، چنا نچہ '' گیتا ''میں اس مسئلہ اوتار کا معنی درج بھی ہے، چنا نچہ '' گیتا ''میں کھا ہے۔ شعر

چو بنیاد دیں سُست گردد ہے منائیم خود را بشکل کے دیکھوسفیہ سے منائیم خود را بشکل کے دیکھوسفیہ سے منائیم خود را بشکل کے دیکھوسفی سے منائیم منزم منائیم منزم منائیم منزم منائیم منزم کی منابت کی اینزمی ہوتی ہے تو بیس کی تحض کی شکل اختیار کرکے دنیا بیس آتا ہوں اور دھرم کی حمایت کرتا ہوں اور خالموں اور دہرم کے مخالفوں کو تہ نیخ کرکے نابود کرتا ہوں '' چنانچ فرماتے ہیں: منعم

ریزیم خون ستم پیشگان جہال را نمائیم دار الامان لیمنی ہم ظالموں کا خون بہاتے ہیں اور جہال میں امن قائم کرتے ہیں۔ ''بہا گوت گیتا'' مترجم'' دوار کا پرشاداوقتس'' کے ادبیائے'' ، اشلوک 7 میں خدانے اپنی تعریف میں کھا ہے:'' مجھے بقاہے مجھے فنانہیں ،کل ذی روحوں کی آتما،کل مخلوقات کا ایشور میں ہول ،محرا پنی مایا ہے اپنی مرضی کے موافق اوتار لے لیا کرتا ہوں''۔

پیر اشلوک، او بیائے ہم: '' جس زمانہ میں دھرم کا ستیاناس ہو جاتا ہے، اور دھرم کی گرم بازاری ہونے لگتی ہے۔اس زمانہ میں، میں اوتار لے کرکسی نہ کسی قالب میں ونیا کوجلوہ دکھا تا ہوں۔ مرادیہ کہزا کاراورزگن روپ سے شکن روپ میں جامہ انسانی قبول کرتا ہوں''۔

کھراشلوک ۸، میں کامیا ہے:''ست جگ تزنیا دواپرکل جگ میں ساد ہو۔سنتوں کی حفاظت اور بداعمالوں کی سرکو بی کیلئے میر ہےاوتار ہوا کرتے ہیں''۔

پھراشلوک 9، میں لکھا ہے کہ ''میراجنم اور کرم ایک کر شمہ قدرت ہے''۔الج پھر ادبیائے کے،اشلوک ۲۱ میں لکھا ہے: ''کوئی کسی اعتقاد سے کسی دیوتا کی سروپ کی پرستش کر ہے تو میں اس دیوتا کے سروپ میں موجود ہوکر اس کے اعتقاد کو پختہ کرتا جوں''۔

پھر ادبیائے کہ اشلوک ۲۴ میں لکھا ہے:'' کم عقل لوگوں کو میرے لا زوال جلوے کی شناخت نہیں ہوسکتی، میرا انباشی واتم سروپ سب سے جدا ہے۔ ان کو سمجھنے کا وقو ف نہیں، کہاس انباشی اور لاز وال ذات نے اس قالب میں ظہورفر مایا ہے''۔

ا دہیائے ۱۰اءاشلوک اءسری کرشن جی ارجن کوفر ماتے ہیں :''ارجی میری با توں کوگوش ہوش ہے سنو''۔

اشلوک۲: ''میری پیدائش ہے دیونا اور بڑے بڑے رشی بھی واقف نہیں۔وجہ

یہ کہ دلوتا وَل اور مبرشیوکو میں ہی ہیدا کرتا ہول یعنی کرش ہی خالق ہے'۔ مرز اصاحب بھی خالق دلین وآسان ہے۔ **کیول نہ ہو، کرش کااوتار جو ہوئے۔** 

اشلوک ۸،اد ہیائے ۱۰: '' ''عقل مند بھگت مجھے ہی کو خالق کا سُنات اور ذرایعیہ آفرینش یقین کر کے مجھے میں دل لگاتے ہیں''۔

ادہیائے ۱۰،اشلوک ۱۹،سری کرش جی نے فرمایا:"میری قدرتوں کا کچھے صاب وشارنہیں'' ...... لے۔

اد بیاے ۱۲ اشلوک ۱۹ وے: ''جس شخص نے اپنے تمام عمدہ کرم میرے اربن کر
دیئے اور معاوضہ کا خواہش مند نہ ہواور میرے ہی تصور میں لگار ہے، میری ہی ذات پر
مجروسہ رکھے میں اس کونجات دے کرموت کے ہمندرے بیڑ اپار کر دیتا ہوں۔ برہم کی جو
قدرت اور قوت آفرینش ہے، وہ میری روشن ہے۔ اس روشن قوت کا ملہ کا کام لے کرمیں
موجودات عالم کوخلعت ظہور پہنا تا ہوں''۔

اشلوک،۱۴ ہیائے،۱۴٪ ''تمام انوار قدرت سے جو جو شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ ان میں اصلی جلوہ میراہی ہے''۔

اشلوک،۱۶۴ جیائے ۱۴٪ ''برہم اور ایناشی میری بی زات ہے۔ پرم آنندسروپ میرا بی ہے۔راحت دائمی کاسرچشمہ میں بی ہول''۔

اشلوک،۱۶ دہیائے ۱۳: '' جن کومیری حقیقت ہے آگا ہی ہے۔ مجھے پراتما اور پرشوتم کے خطاب سے یا دکرتے ہیں، ہمیشہ ہر حالت میں میرا ہی پوجن کرتے ہیں''۔ اشلوک،۱۹د ہیائے ۱۵۔

**خاطه دین**! صرف خدائی کا دعوی نہیں بلکہ اپنی پوجا بھی کرشن کرواتے ہیں اور یہی ہت پر تی

کی بنیاد ہے کہ بعد میں اس و ایوتا اوراوتار کی مورت پوجی جاتی ہے۔'' جو مجھ کو برہم سروپ سرومیا گیک جان لیتا ہے، وہ میری ذات میں ٹل جاتا ہے''۔ (اھلاکہ ۵، ادبیاۓ۱۸)۔'' اے ارجن اگرتم مجھ پر سچے ول سے فریفتہ رہو گے تو تمہارے تمام دکھ میری خوثی سے دور ہو جائیں گے۔ اگر خودی وغرور سے میری بات نہ مانو گے تو تباہی ونیستی میں شک نہیں''۔ (اشلاک ۵۸، دبیاۓ۱۷)۔

فاظرين الذكوره بالاحواله جات كتا عائبت بركداوتاركا مطلب بير كدخدا تعالى رب العالمين خالق ہر دو جہال قا درمطلق واجب الوجود ہے انتہا و بے ما تند انسانی قالب میں حلول کرتا ہے۔ یعنی ایک عورے کے پیٹ میں داخل ہو کر ای راست سے پیدا ہوتا ہے۔جس راستہ سے دوسر ہے انسان پیدا ہوتے ہیں۔اور انسانوں کی مانندھوائج انسانی کا مختاج ہوتا ہے۔اورلڑ کین کی حالت سے بوڑھا ہوتا ہے۔اور کھانے پینے بول براز کرنے کے بعد جب مرجا تا ہے۔تو پھرا بی خدائی گے تخت پرمتمکن ہوجا تا ہے۔اورمرزاصاحب بھی بروز بروز یکاررہے ہیں۔ بروز سے بھی ان کا اوتار مطلب ہے۔ چنانجے ان کے اینے الفاظ میہ ہیں۔خدا کا وعد ہ تھا کہ آخر زمانہ میں اس کا ( کرش کا ) بروزیعنی اوتار پیدا کرے۔ سوید وعده میرے ظہورے پورا ہوا۔ (بیجرمرزاسات جربیالکوٹ بین او بیرا وار میں دیا)اب مرزا صاحب نے بروز کے معنی خود کر دیئے کہ بروز سے ان کا مطلب اوتار ہے اس بروز واوتار ایک ہی ہیں۔اب بحث اس بر ہونی جاہے۔ کہ اوتار ہوسکتا ہے یانبیں اگر کسی امر کا امکان بی ثابت ند ہوا، تو پھر اس کا ظہور بالبدا ہت غلط ہوگا۔ پہلے ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا خدائے تعالی کاانسانی جسم میں حلول اور آ دی کے بدن میں سائی ممکن ہے ہائیں۔ اگرممکن ہےتو کرش جی بھی خدا کا یا پرمیشر کا اوتار ہو سکتے ہیں اور پھر مرزا صاحب بھی۔اور

اگرممکن ہی نہیں تو پھر مرزاصاحب کا بید دعویٰ بھی کہ'' میں راجہ کرشن کا اوتار ہوں'' ، دوسرے دعووں ،رسول و نبی وسیح موعود وغیر ہ کی طرح باطل ہے۔

پہلے ہم خداتعالیٰ کی ذات وصفات جن پراہل اسلام کا اتفاق ہےاور جن کا یقین کرنا عین جزوا بمان ہے، بیان کرتے ہیں، تا کہ معلوم ہو کہ اوتار کا مسئلہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ و هو هذا:

ا.....خدا تعالیٰ کی ذات پاک عرض نہیں۔ لیعنی اس کا ہونائسی دوسرے وجود پر موقوف نہیں۔ جبیہا کہ رنگ کا قیام کپڑے کی ذات ہے وابسۃ ہے۔اگراہ تار ہوکر کسی عوت کے پہیٹ میں داخل ہوتو عرض ہوجائے گا ،اس واسطے او تار باطل ہے۔

۲.....خدا تعالیٰ کی ذات پاک جسم وجسمانی نہیں۔ جس وفت اوتار ہوگا۔ تو جسم اور جسمانی ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ مسکلہ اوتار غلط و باطل ہے۔

۔۔۔۔۔خدا تعالیٰ کی کوئی صورت وشکل نہیں۔ جب او تاریخ گا تو صاحب صورت وشکل ہوگا۔ اور بیام صفات خدائی اور شان الوہیت کے خلاف ہوگا کہ خدا انسانی شکل اختیار کرے۔ پس مسئلہ او تار باطل ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرما تا ہے: ﴿لَیْسَ حَمِهُ لِهِ مِشْنِیۡ ﷺ یعنی اس کے مانند کوئی چیز ہیں۔

مخلوق کے ساتھ ذاتی ہوگا اور یہ باطل ہے۔ پس مسئلہ بروز واوتار باطل ہے۔

۲ .... خدا تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ جس کوفلفی لوگ تضا کف کہتے ہیں۔ جیسا کہ دو بھا ئیول میں نسبت ہوتی ہے کہ ایک کا بھائی ہونا دوسرے اور دوسرے کا بھائی ہونا این پر مخصر ہوتا ہے بیٹی اگر خدا تعالی او تار لے گا تو دوسرے اور لڑکے جواس مال کے بیٹ ہے پیدا ہول گے ، وہ خدا کے بھائی ہونے کی نسبت رکھیں گے۔ اور یہ باطل ہے کہ بیٹ ہے بیٹ او تا راور پر وز باطل ہے۔ کہنا او تا راور پر وز باطل ہے۔ کہنا کا کوئی بھائی ہو۔ اس کی ذات تو وحدہ لاشر یک ہے۔ پس او تا راور پر وز باطل ہے۔ کہنا او تا راور پر وز باطل ہے۔ اور یہنی کی خدا تعالی واجب الوجود ہے تیز ل کر کے ممکن الوجود ہوتا ہے ، اور یہ کال ہے کہ خدا تعالی خدائی ہے تیز ل کر کے انسان ہے ۔ اور اگر کہوکہ بیٹ میں بھی واجب الوجود تھا گھول محدود مقید ہو۔ پس مسئلہ واجب الوجود تھا گھول محدود مقید ہو۔ پس مسئلہ واجب الوجود کا گھول محدود مقید ہو۔ پس مسئلہ واجب الوجود کا گھول محدود مقید ہو۔ پس مسئلہ پر دز واو تا رباطل ہے۔

۸.....خدا تعالی کی ذات پاک تغیرے پاک ہے۔ مگر جب اوتار لے کرانسانی قالب میں آئے گا، تو متغیر ہوگا، اور یہ باطل ہے کہ خدا تعالی کی ذات کو تغیر ہو لیعنی خدا کی ذات میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ تبدیلی کے واسطے کوئی اور وجود تبدیل کرنے والا ماننا پڑے گا اور خدا تعالیٰ کے اویر کوئی وجود تبدیل کرنے کے داریر کوئی وجود تبدیل کے سکلہ بروز واوتار باطل ہے۔

ہ....خدا تعالیٰ کے جینے کام ہیں، سب کے سب بالواسط ہوتے ہیں ۔خود بذاتہ کوئی کام خدا خیس کرتا۔ انسان پیدا ہوتے ہیں اور کیب عناصر ہے ہوتے ہیں۔ دیگر تمام مخلوقات ای طرح امتزائ عناصر ہے ہوتے ہیں۔ دیگر تمام مخلوقات ای طرح امتزائ عناصر ہے ہوتی ہے۔ اور میہ ہی سنت اللہ تعالیٰ ہے کہ بالواسط بذات خود کچھ خیس کرتا، چنانچے مشاہدہ ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات، چرندو پرند میں ہے کہی کی کو خدا تعالیٰ اپنی خاص ذات میں تغیر دے کرنہیں بناتا، تو یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ کرشن جی کے یا

دیگراوتاروں کے پیدا کرنے کے واسطےاپنی ذات میں تغیر دے کرخود ہی حلول کرے۔ پس مئلہ بروز داوتار باطل ہے۔

•ا....خدا اتعالیٰ کی ذات باک جزین نہیں ہو عتی۔ اگر اوتار کا مسّلہ صحیح مانا جائے تو پھر واجب الوجود لینی خدا کی ہستی لائق تجزیہ ثابت ہوگی اور یہ باطل ہے کہ خدا تعالی کی کل وجزو ہو۔مسات دیو کی والدہ کرشن جی کے پیٹ میں اگر کل خدا آیا تو ناممکن ہے کہ 9 مہینے بلکہ جب تک کرشن جی زندہ رہے،خدائی کون کرتار ہا؟اوراگریہ مانیس کہ خداتعالی اپنی حالت میر بھی رہااورعورت کے پیپ میں بھی داخل ہوا،تو خدا کی جزین ہوئی اور یہ باطل ہے۔ پس روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ مسئلہ بروز واوتار بالکل اندو وناممکن ومحال و باطل ہے۔اور بدى اوتار جبوٹااورانلەتغالى پرافتر اكرتائے كەبىن اوتار ببول بەدران ھال بەكدوە اوتار نېيى ب بیاوتاروں اور دیوی و بوتاؤں کے مسائل الل جنود میں زمانہ جہالت وتاریخی میں مانے جاتے تھے اور اسی اوتار کی بنابر رام چندر،مہا دیو،کرشن جی وغیرہ کے بت بنا کر یوجا کی جاتی تھی۔ گراب تواہل ہنودخودان مسائل نامعقول کی ترادید کررہے ہیں۔اور جو مخص ایسے ایسے نامعقول مسائل مانے اس کو جامل اور کم عقل جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب اہل ہنو دمیں ے لکھتے ہیں:'' کیا کرشن مہاراج پر میشر کا اوتار ہے؟ سب پر میشر کو مانے والے آستک لوگ اس کوسرود یا یک (سب جگه عاضر ناهر )سروشکتی مان ( تادرمطلق) ایشما (پیدائش سے بری) امر نا (نا تا بل) انا دی (بیشہ ہے موجود ) ایمت (ب مد ) وغیرہ صفات سے موصوف مانتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں بیدستلد کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ قا درمطلق پر ماتما (غدا) کواھے جندوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسان کا جسم اختیار کرنے کی ضرورت پڑے۔انسانی جسم میں آنے ہے تو وہ محدود ہوجا تا ہے اور سب جگہ میں حاضر ناظر نہیں رہتا۔ کیاایشور کااوتار ماننے

والے ہم کو بیہ بتا سکتے ہیں کہ جس زمانہ میں سری کرشن مہاراج کے جسم میں پر ماتمائے اوتارالیا خصابائل زمانہ میں باقی کا کتات کا انتظام کون کرتا تھا؟'' ..... (اٹح)۔ (دیمیوسوائے عمری کرش، معنفدالدوں چے رائے فسل ۴۳سفرے ۲۲)

خاطر بین! ممن قدرغضب البی کے دار دجونے کی بات ہے کہ مشرک دبت پرست و کفار ہے دین غیرمسلم تو زمانہ حال کی روشنی ہے مؤثر ومنور ہوکرالیں مشر کانہ و مجبولا نہ عقائد و مسائل ہےا نکارکریں، جن کے آباؤاجداد ہزار ہاپشتوں ہےا ہےا ہےا تقادر کھتے تھے۔ اوراہل اسلام میں ایک ایسا مخض پیدا ہو کہ جس کو پچین ہے تو حید سکھائی گئی اور جس کو مال میں ڈالی گئی ہو۔تمیں سیارے قرآن مجید کے اور تمام احادیث کی کتابیں اور فقہ وتصوف کی کتابیں اور تمام انبیاء کے صحیفے اور بزرگان دمین کے تعامل یکار بکار کر بلند آواز ہے حلول ذات باری کسی مخلوقات میں ناجائز وناممکن ومحال کہدرہے ہوں۔اور جوخود یا پنج وقت اللہ تعالی کے حضور میں کھڑا ہوکر بحالت نماز پڑھتا ہے کہ ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُط اللَّهُ الصَّمَلُط لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ ترجمه: الدايك باورالله یاک ہے۔ شبیں جنتا اور نہیں جنا گیا۔اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور مجد د ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہےاورامام زمان ورسالت وثبوت کامدی ہوکر ایسامشر کا ندجابلا شاعققا در کھتا ہے۔اور مئلہ اوتار کوخود ما نتا ہے۔ اور تمام اہل اسلام کو یا کیز وعقائد اسلام سے مرتذ کر کے پھرمشرک ہندو بنانا جا ہتا ہے، جو ۱۳ سوسال ہے مسلمان جھوڑ کیے تھے، پھرمنوا تا ہے۔ اور پی بھی کہتا ہے کہ: ۲۳ گروڑمسلمان اس واسطے کا فرییں کہ مجھ کورسول و نبی نہیں مانتے اور میرے بدعتی عقا کداوتاروا بن اللہ وخالق زمین وآسان اور میراخدا کے یانی (نطفہ ) ہے ہونانہیں مانتے

اور جب تک مسلمان جھ کواور میرے البامات خلاف شرع محدی ندما نیں۔وہ کافر ہیں اور ان کی مجات نہیں ہوگی جا ہے قرآن پڑعمل کریں اورار کان اسلام بجالا ئیں۔

اب ہم سورۂ اخلاص جس کوہم نے اوپر درج کیا ہے کہ مرزاصا حب پانچ وقت مماز میں جو پڑھتے تھے،اس کی تشریح ذیل میں کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ یا تو مرزاصا حب کا بیالہام غلط ہے اور وسوسہ شیطانی ہے کہ:'' ہے رود ہر گو پال تیری مہما گیتا میں گھی گئی ہے''۔اور مرزاصا حب کا کرشن ہونا باطل ہے، یا مرزاصا حب دل سے ہندو تھے،اوپر سے مسلمان ہے تھے۔ کیونکہ مسلمان اور عقیدہ او تار مسلمان ہونے تھے۔ اور دکھاوے کی فمازیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ مسلمان اور عقیدہ او تار

دل بصورت ندہم تا شدہ سیرت معلوم بندہ تظم وہفتاد وملت معلوم جس شخص کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے، وہ ایسا ہی رہبراورامام ہے جس ک شان میں ایک شاعرنے کہا ہے۔ منعم

رہنماؤں میں گئی بندے بنے ہیں رہزن سولے قبت ہم کود کھاتے ہیں وہ راہ مجاز

کیاامام زمان و مجددای کا نام ہے کہ بجائے تو حید کے شرک سکھائے اور بجائے قرآنی تعلیم اور عقائد کے وید وشاستری تعلیم وے۔ اور او تار کا مسئلہ بہتر بل الفاظ بروز کہد کر در پردہ اسلام کی نیخ کئی کرے۔ اور منہ ہے قُلُ هُوَ الله اَحَدُظ کے اور دل ہے اپنے آپ کو کرشن ورام چندر وغیرہ او تاروں کو خدائے تعالی قدوس کا کھلرہ جائے زول تغین کرے اور میں بول کرشن اپنے آپ کوخلا کہتا تھا، کرے اور میں بول کر کرائے۔ اور فنانی الکرشن ہوکر جس طرح کرشن اپنے آپ کوخلا کہتا تھا، امام زمان بھی ہوا اور خدا بھی ہوا۔ دیجھوکشف مرز اصاحب کہ ''میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ خدا ہوں اور اور یقین کیا کہ وہی ہول۔ (مدون یک کرا ہے۔ کہ موکشف مرز اصاحب کہ ''میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ خدا ہوں اور اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ (مدون یک بالبریہ معنظم زاما حب)۔ لاحول و لاقوق الا

بالله

ع من از دبن مار شکر می طلهم ایباهخف جمهی مجددوامام زمال مانا جاسکتا ہے؟

🙆 ع بر عس نہند نام زگی کافور

سور کا خلاص میں خدا تعالی نے ایسے ایسے تمام عقائد باطلہ کی تر دیدفر مائی اور اللہ تعالی نے اپنی تعریف حسب ذیل الفاظ میں فرمائی ہے۔

ا..... أَحَدٌ، صَمَدٌ، لَمُ يَلِدُ، لَمُ يُولَدُ، لَمُ يَكُنُ لَّهُ، كُفُواً آحَدٌ:

اول: خدا تعالی کی ذات پاک آخد ہے۔ آخد اس کو کہتے ہیں جس کا نصف بھی نہ ہوا۔
کیونکدایک کی جزونصف و چوتھائی ہو گئی ہے۔ گرخدا تعالی کی ذات جزیں نہیں ہو گئی ،اس
واسطے آخد کا لفظ فر مایا تا کہ ثابت ہو کہ خدا کی بستی لائق تجزیہ نہیں ہے۔ جب جزنہیں ہو گئی تو نصاری کے عقیدہ کی تر وید ہو گئی کہ حضرت سے الفظاری کی سے عقیدہ کی تر وید ہو گئی کہ حضرت سے الفظاری کی عقیدہ کی تر وید ہو گئی کہ حضرت سے الفظاری کی عقیدہ کی تر وید ہو گئی کہ حضرت سے الفظاری ہو سکتا، اس واسطے الوہیت میں کا کے پیٹ بیس تھا۔ چونکہ پیٹ بیس سانے والا بھی خدا تھیں ہو سکتا، اس واسطے الوہیت میں کی مسئلہ غلط ہوا۔ اس طرح آخد کے لفظ نے او تاروں کے مسئلہ کو بھی باطل کر دیا، کیونکہ آخد یعنی وصدہ لاشریک کی شان سے بعید ہے کہ اس کا کچھ حصدا یک عور ہے کہ بیٹ میں حلول فرما کر بیدا ہواور ہاتی حصدہ دائی کرتا رہے۔

کا مسئلہ جو خص مانتا ہے کہ خدا تعالی اپنے ظہور کے واسطے عورت کے پیٹ کامختاج ہے۔ اور
ای گند ہے۔ راستہ کامختاج ، جہاں ہے گزر کر ہرایک انسان باہر آتا ہے، (نعوذ باللہ ) خدا تعالیٰ کی
ذات پرائی قتم کے لغو خیالات ، کہ وہ انسانوں کی طرح گندے مخرجوں ہے گزر کرتا ہے اور
انسانی قالب میں ظہور کیڑتا ہے۔ بیقر آن سے انکار نہیں تو اور کیا ہے اور اوتار کا قائل کا فر
وشرک نہیں تو اور کیا ہے۔

سسسن الله يبلد على المال بات كى ترويد بكدكونى وجود خدا تعالى كو پدرى نبست فيين و سكتا و بين كوئى شخص خدا تعالى كو ابنا باپ قرار فين و سكتا ، جيها كه نصار كا خدا تعالى كو حضرت يبسى الفظين كلا كا باپ قرار دية بين - كيونكه اس نبست پدرى سے حضرت مريم خدا كى جوروقر ارپاتى به ، اورخدا تعالى كى والت اس به پاك به كداس كى كوئى جوروم و ساس كى جوروقر ارپاتى به اورخدا تعالى فى والت اس به پاك به كداس كى كوئى جوروم و ساس لفظ كم يكله سے خدا تعالى فى ابنا اختلاط اور حلول مونا غير ممكن فر مايا بداورايها بى مرز الفظ كم يكله سے خدا تعالى فى ابنا اختلاط اور حلول مونا غير ممكن فر مايا بداورايها بى مرز السام ساحب كى البامات "افت منى بدمنولة وللدى " ترجمه: تو مجد سے بمزوله بينے كے ساحب كے البامات "انت منى بدمنولة وللدى " ترجمه: تو محد سے برز اللہ بين سام اللہ اللہ اللہ بين البامات و ساوس بين - اور ايسانى كرش كا او تاريمى ايك مسلمان كا مونا باطل ہے ۔

میں اللہ میں گئے گؤگڈ'' سے تو خدا تعالی نے صاف صاف مسئلہ اوتار کی تر داید کردی ہے۔ اس میں تو مرز اصاحب کی کوئی تاویل نہیں ہو کتی ہے۔ اوتار کے مسئلہ میں مانا گیاہے کہ خدا تعالی مسئلہ انسانی قبول کرنے کے واسطے عورت کے پیٹ میں سے ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کرشن جی مسما قدیو کی زوجہ باسد یو کے تھویں گر بھر یعنی حمل سے پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر قادیان میں وہی کرشن جی مہاراج مرز اصاحب، غلام مرتفظی کے گھر میں مرز اصاحب کی

والدہ کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے اورغلام احمد کے نام سے نامز دہوئے۔ جب خدا تعالی کا جنم لیٹا کوئی شخص مانتا ہے، توصاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ جس میں خدا تعالی کی ذات قلم یُولَک بتائی گئی ہے۔ جب قرآن کا منکر ہے، تو پھر سے موعود وامام زمان ومجد و کس طرح جوالہ لیس یا تو اوتار کا دعوی غلط ہے یا مسلمانی کا دعوی غلط ہے۔

ه ..... الله يمكن لله محفوا أحد"؛ يعن نبيس بكوئي اسكه واسط برابري كرف والا يعن خدا تعالى كي ذات كم ساته كوئي برابري كا دم نبيس مارسكتا ـ هر جب او تاركا مسئله ما نيس گه اور خدا كا بروز انسانی قالبول بین سلیم كرین گے، تو جس قد راو تاربوئ بین ،سب آپس بین برابر بول گے۔ اور جس جس عورت كے پیٹ بین خدا تعالی نے حلول كیا اس عورت كے پیٹ بین خدا تعالی نے حلول كیا اس عورت كے پیٹ بین خدا تعالی نے حلول كیا اس عورت كے پیٹ بین خدا كي بين اور بھائي ہوئ و ئے۔ جس قد راور لاك لاك يان بيدا ہوئيں ،سب خدا كي بين اور بھائي ہوئ سے بيدا جب يا كہ بين كر بھ ديوكى سے بيدا جب يا كہ بريم ساگر ميں كھا ہے كہ: " كرش بي مهاران آ تھويں گر بھ ديوكى سے بيدا ہوئے ۔ تو بيلے كے بھائي جو كرش كے بيدا ہوئے سے بيدا ہوئے ۔ تو بيلے كے بھائي جو كرش كے بيدا ہوئے سے بيدا اس بيدا ہوئے ،ضر ورسات بھائي خدا كي ساتھ برابر ہوئے ۔ كوئك بھائي بھائي آئيس ميں پيدائش بيں اور ذات ميں برابر ہوئے ہيں۔ پس بوقت اور قرآن كا مكر ہر گر مسلمان نہيں۔ پس يا تو مرز اصاحب كا دعوى كر ميں كرش مكر ہے۔ اور قرآن كا مكر ہر گر مسلمان نہيں۔ پس يا تو مرز اصاحب كا دعوى كر ميں كرش موں ، باطل ہے يا يدوى كا باطل ہے۔ معر

ما مسلمانیم از فصل خدا مصطفی النظام و پیشوا کیا مسلمانیم از فصل خدا مصطفی النظام و پیشوا کیا مسلم النظام و پیشوا کیا مسلم النظام کیا مسلم کیا مسلم النظام کیا کرشن ان سے پہلے ہوگز را ہے۔ اور کہیں مجمد النظام نے بھی فر مایا ہے کہ میں اپنے اندر حقیقت جیسوی رکھتا ہوں اور نائب عیسلی ہوں؟ اگر نہیں۔ تو پھر ایسے ایسے البامات خلاف قر آن ورسول

عربی کے برخلاف دماغ کی بخشگی ہے مائیں گے۔ یااس خداکی طرف ہے جوقر آن شریف میں ایسے ایسے باطل البامات کی تر دید کررہا ہے۔ دوباتوں ہے ایک ضرور ہے۔ یاتو قرآن مجید جومجہ رسول اللہ بھی پر نازل ہوا، وہ خداکی طرف ہے نہیں۔ یا مرزا صاحب کے البامات ای خداکی طرف ہے نہیں۔ یا مرزا صاحب کی البامات ای خداکی طرف نے نہیں جومجہ بھی کا خدا تقا۔ اور جس نے قرآن میں انتخاذ ولد کی نبیت یعنی خدا کا بیٹا مجازی وحقیقی واستعاری ہونا ناجائز قرار دیا تھا۔ کیونکہ قرآن و البامات مرزا صاحب، آئیں میں ضداور بالکل برخلاف ہیں۔ اور چونکہ خدا تعالی کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پس مرزا صاحب، آئیں میں ضداور بالکل برخلاف ہیں۔ اور چونکہ خدا تعالی کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پس مرزا صاحب کے البامات خداکی طرف سے ہرگز نہیں ہوسکتے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پس مرزا صاحب کے البامات خداکی طرف سے ہرگز نہیں ہوسکتے ہیں جوقر آن میں ہولئم یکلڈ والم یوگؤ کہ کی واشخاذ ولدا پنی ذات کی نسبت نا جائز قرار دے چکا ہے۔ ہرگز نہیں۔

دومانی هیقت کے روسا گرم زاصا جب کرش ہوتے تو کرش کے پیروہوتے۔

کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ ہیں بسبب ہیروی محمد رسول اللہ بھی کا پنے اندر حقیقت محمدی

رکھتا ہوں اور اب اخیر ہیں کہتے ہیں کہ ہیں اپنے اندر حقیقت کرش رکھتا ہوں۔ تو ٹاہت ہوا

کہ اب مرز اصاحب محمد بھی کی ہیروی چپوڑ کر اسلام سے روگر دان ہوکر کرشن کی ہیروی کر کرش کا بروئل ف ہے۔

کرش کا بروز واو تارہوئے۔ کیونکہ کرش کی تعلیم محمد بھی کی تعلیم کے بالکل برخلاف ہے۔

بلکہ تمام انبیا و بیہم اللام کے برخلاف ہے کہ تنائ واو تاروں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور دورز ن وبہشت و یوم آخرت وحشر وضر وحساب آخرت سے انکاری ہیں اور گیتا ہیں کھتے ہیں کہ:

"نیک و بدا تھال کی جزا وسرا اس دنیا ہیں بذریعہ تنائج یعنی آ واگون ہوتی ہے "۔ گیتا وہ

کناب ہے جس کومرز اصاحب خدا کی طرف سے مان کرفر ماتے ہیں: "تیری (مراز احداج)

کی مہما گیتا ہیں تکھی گئی ہے اور یہ میرا خیال و قیاس نہیں بلکہ خدا کا وعدہ ہے "۔ اس مرز ا

صاحب کی عبارت میں صاف ہے کہ خدا کا وعدہ ہے اور وعدہ گیتا میں ہے۔ تو گیتا خدا کا کلام ہے۔ جب خدا کا کلام ہےتو مرز اصاحب کے اعتقاد میں گیتا وقر آن برابر ہوئے۔ جب گیتاخدا کا کلام ہےتو مرزاصا حب کاعمل گیتا پرضرور ہونا جا ہےاور جب گیتا پڑعمل ہوا تو مرزاصا حب الملام سے خارج ہوئے اور اہل ہنود کے بند ہب کے پیرو ہوئے۔ اگر کوئی مرزائی انکارکر ہے تو ہرایک مسلمان کا جواب بیرے کہ جب مرزاصا حب کا دعویٰ بیرے کہ پیروی محمد ﷺ ہے محمد موا ہوں۔ تو جب کرش ہوا اور اپنے اندر حقیقت کرش رکھتا ہے، تو پیروی کرش لازم ہے۔ورن پیدووی غلط ہے کہ میں برسب پیروی تامدے محد عظم وظلی و بروزی محر ہوں اور کرش بھی ہوں۔ کیونکہ جب مرزا صاحب نے اصول مقرر کیا ہے کہ متابعت محر ﷺ ے تحد ہوا ہوں تو ضرور ہے کہ اخیر جوکرش ہوا، تو ضرور پیروری کرشن کی ، کی ہوگی۔تب ہی تو کرشن کا اوتار بنا اور هیقت کرشن اس کے اندر بچائے هیقت محمد ﷺ کے متمكن ہوئی۔اباظہرمن الشمس ثابت ہوا گے۔ یا تو بیالہام وسوسہ تھا۔ کہ مرز اصاحب کو اسلام ے خارج کر کے مرزا صاحب کواوتار کرش بناتا ہے۔ بامرزا صاحب محر ﷺ کی پیروی ہے نکل کر کرشن کی متابعت تامہ ہے کرشن ہوئے۔ دولوں باتوں ہے ایک ضرور ہے۔ یا تو مرزاصاحب بھر ﷺ کی امت و پیرونہیں رہے۔ یا گرشن کے او تارنہیں۔ اگر تھر ﷺ کی متابعت میں ہیں اور پیروٹر ﷺ ہیں ،تو کرش سے کیا کام۔ اور اگر کرش کے پیرو ہیں، تواب کر ﷺ ہے کیا واسطہ جب کر ﷺ ہے واسط نہیں، تو پھر مسلمان ندر ہے۔اور جب مسلمان ندرہے تو پھر کا فر ہونے میں کیا شک رہا،اور کا فر کی بیعت کرنی کسی مسلمان کو جائز نبیں اور نہ کوئی مسلمان کسی کا فر کوجو اوم آخرت اور جزاسزا قیامت ہے منکر ہواور تا تخ و اوتار کا قائل ہو،اس کواپنا پیشوا،مرشد دبیر طریقت وامام ومجد د مان سکتا ہے۔ معر

ای بیا ابلیس آدم روئے ہست کیں بہروتی عباید داد دست ای واسطے مولا ناروم نے کئی سو برس پہلے ہے مسلمانوں کو تنبید کی ہے کہ بغیرامتحان شری کے کسی مخفل کی بیعت نہ کریں۔ پس یا تو مرزائی صاحبان بیرثابت کریں کہ کرثن مسلمان تھا۔ گریہ ہرگز ثابت نہ کرسکیں گے۔ کیونکہ گیتا کرشن کی کتاب تصنیف موجود ہے جس میں او تار اور تنامخ کا ثبوت بزے زورے دیا ہے۔ پھر مرزا صاحب نے جب کرشن بی کا روپ دھاراتو محمد ﷺ کے دروازہ ہے دور جایڑے۔ اگر کوئی مرزائی جواب دے کہ مرزاصاحب مسلمان بھی رہےاور کرش بھی بن گئے تو یہ محال ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہواور ہندوبھی ہو۔ جب کوئی شخص قیامت کامنکر اور تنایخ کا قائل ہو،تو پھروہ ہندو ہے۔ کیونکہ جب کرشن جی کا بروز واوتار ہوگا تو کرشن جی کی تعلیم وعقا کد جو گیتا میں مندرج زکار کلو میرد در بهشت مختم جنم برد کار زشت بقید تناخ کند داورش بانوان قالب درول آورش بجسم سک و خوک در میروند به تنهائ معبود در میروند (ملد ١٦٨١٣ كينامة جرنيني) اگرفيفي كرجمه مين كچوشك جولة و يكهو گينا مترجمه" دواركا یرشادافق،اشلوک ۱۳و۲ا،اد بهاے۲، بهگوت گیتا<sup>۰۰</sup> سری کرش جی ارجن کوفر ماتے ہیں: ''سوچ لوڄمتم اورسب راہے مہاراہے پیشتر کبھی تھے پانبیں ، آئندہ ان کا کیا جنم ہوگا۔ ہم سب گذشتہ جنموں میں بھی پیدا ہوئے تھے اورا گلے جنموں میں بھی پیدا ہوں گے جس طرح انسانی زندگی میں لڑ کمین، جوانی، بڑھایا ہوا کرتا ہے، ای طرح انسان بھی مختلف قالب قبول كرتاب اور پھراس قالب کوچھوڑ دیتاہے''۔

۲..... ' جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے، ای طرح آتما بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کوقبول کرتی ہے''۔ (اعلوٰی ۱۰،۱۰ دبیائے دوم کیتا)

۳..... مری کرش جی! ہمارے تمہارے قالب نامعلوم کتنے بدل چکے ہیں، اس امرے تو میں واقف ہول تمہیں علم نہیں'۔ (اطور ہارہائے»)

سسند جن جو کیوں نے جوگ میں کمال حاصل نہیں کیا۔ کریا پن لوٹا ہے، عرصے تک الیجھے
لوگ میں رہ کر پھر کی اعلی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ با کمال جو گیوں کے گھر انے
میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کا جنم ملنا بھی مشکل ہے۔ جب وہ یہاں
پیدا ہوئے تو الگے جنم کے مزاولت ہے عمرہ عقل یا کر کمالات حاصل کرنے کیلئے کوشش عمل
میں لاتے ہیں۔ پیچلے جنم کی مثل اور مزاولت سے انس ان پر غالب نہیں ہونے یا تا۔ جوگ
کی مثل بڑھا کر بیدآ گیا ہے عبور کر جاتے ہیں۔ جوگ جوگ میں محنت کرکے یاپ سے خالی
ہوکر مختلف جنموں کے بعد مکتی کا درجہ حاصل کرتے ہیں '۔ (اشلوک ۲۵٬۳۵۱ کی او بیاے ۳)

ہوکر مختلف جنموں کے بعد مکتی کا درجہ حاصل کرتے ہیں '۔ (اشلوک ۲۵٬۳۵۱ کی او بیاے ۳)

(اشلوك ١٩٥١ه وبيائية)

۲..... جوصاحب کمال ہو گئے، جنہوں نے فضیاتیں حاصل کر لیں اور میری ذات میں ط گئے ہیں، ان کو جینے مرنے کی تکلیفات سے پھر سابقہ نہیں ہوتا''۔ (اہلوں ۱۰۱۵ دبیاے ۸) ک..... '' اندھیرے اور اُ جالے یا کھوں کی تا ثیر قدیمی ہے۔ اجب یا کھے اوا گون میمی جنم مرن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے''۔ (اہلوں ۲۰۱۲ دبیاۓ ۸)

۸...... ' جن کواس بدیا یعنی (روح بدیا) کااعتقاد بااس ہے دلچینی نہیں ، ان میں ہے مئیں بہت دورر ہتا ہوں ۔اوران کوآ وا گون کے چکر ہے نجات نہیں ملتی''۔ (اشلوکہ ۱۰، دہیا ہے ۹) 9 ..... "جب مقدس اور معظم بیکنشه میں پئن کے پہلوں ہے بیش وعشرت کا زمانہ گزرجا تا ہے ہو انسان کی پھر دنیا میں پیدائش ہوتی ہے۔خواہشات میں پینس کر جو متیوں ویدوں ک ہدایات کے موافق جگیہ وغیرہ کرتے ہیں ان کوآ واگون سے نجات نہیں ہوتی "۔

(اشلوک ۲۱ داد بیائے ۹)

ا..... " آتما مخلف قالبول میں مختلف صورتول سے ظہور پذیر ہے۔ جس نے ہر قالب میں
 اس کو بکسال دیکھ لیا۔ اس کو بچات مل گئی "۔ (اطلاک ۱۳۰۱ء بیاے ۱۳)

اا.....'' یمی گیان ہے جس کاعامل میرے سروپ کو بیٹی کرآ وا گون سے نجات یا جا تا ہے''۔ (اشلوک ااراد بیا ہے ۱۹

۱۲....!' جو شخص رجو گن کے غلبے کی حالت میں چولا حجوز تا ہے۔ اس کی پیدائش، نیک افعال اوگوں کے گھرانے میں ہوتی ہے۔ شمو گن کی حالت میں مرنے والے کو جاہلوں میں قالب ملتا ہے''۔ (اشلوک ۱۵ دیائے۔۱۲)

۱۳.....''اس فتم کے (مغرور) دنیا ساز بگلا بھگت کے والیل نالائق بدمعاش اور بے حیاؤں کومیں راچسیوں کی نسل میں پیدا کرتا ہول''۔ (اشوک ۵،دبیاے۱۱)

(اشلوك الداويلي ١٨٤)

فاظرين! يركيتا كالعليم بجوقرآن كربالكل برطاف ب-اوركرش كى افي تصنيف

ے۔ قرآن وا کا ال کا بدلہ قیامت کے دن بعد حساب و میزان کمل دوزخ و بہشت ہونا فرما تا ہے، بلکہ تمام انبیاء بیم السام قیامت اور تو حید کی تعلیم کے واسطے مبعوث ہوتے رہے۔ اور ان کے مقابل کھار قیامت کا انکار اور شرک پر اصرار کرتے آئے اور انبیاء بیم السام کی لیمی تعلیم چلی آئی ہے کہ چھے فض روز جزا کارحشر بالا جساد کا مشکر ہووہ مسلمان نہیں ہے۔ اور تمام قرآن روز آخرت پر ایمان لانے کے واسطے بار بار تا کید فرما تا ہے، بلکہ ہرا یک نبی ورسول قیامت کا موزا برحق بتا تا آیا ہے۔ اور جو قیامت کا مشکر اور تناشخ کا مانے والا ہو۔ اس کو کا فرجانتا آیا ہے۔

مكر افسوس! آج ٣ أوبرل كر بعد، كرحفرت آدم الطليق السار وقت تك کے بعد مرزاصا حب ایک ہندوراجہ، قیامت کے منکر، تنایخ کے قائل اور حلول ذات باری اینے وجود میں ماننے والے اور تعلیم دینے والے کورسول برحق مان کراس کے بروز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔اگر چہ ہرایک مسلمان کومعلوم ہے کہ تمام قرآن مجید تعلیم یوم الحساب وقیامت کے اثبات میں مجرا ہوا ہے۔ مگرتھوڑی ی آبیتل کاھی جاتی ہیں، تا کہ معلوم ہو کہ مرزا صاحب در بردہ اسلام کےمخالف ہیں۔اورطرح طرح کے بیہودہ مسائل کی ملاوٹ سے اسلام کی خالص تو حید کومکدر کرنا جا ہے ہیں۔اور دینداری کے لباین میں اور فنافی الرسول کی دھوکہ دہی ہے باطل عقا ئدمسلمانو ں کومنواتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں ۔ دیکھوقر آن مجید کیا فرماتا بِ: ﴿ ثُمَّ تُودُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنْبَعُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُوْنَ ﴾ ترجمه: '' پھرتم اس خدائے دانا بینا کی طرف اوٹائے جاؤگے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کچه جانتا ہے، پس جیے عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو، وہ تم کو بتا دے گا''۔ پھر کیا ہوگا: ﴿ وَمَا تُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ "جيجي عِيمُ ل كرت ربيو،ان بي كابدله ياوَ

ے '۔ ان اعمال کا بدلد کیے ملے گا: ﴿ بَلَىٰ مَنْ کَسَبَ سَیِنَةً وَ اَحَاطَتُ بِهِ خَطِیْمُتُهُ

قَاُولِیْکُ اَصْحٰبُ النَّادِط هُمْ فِیْهَا خَلِدُونَ ط وَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ
اُولِیْکُ اَصْحٰبُ النَّادِط هُمْ فِیْهَا خَلِدُونَ ﴾ "واقعی بات تو بیب کہ جس نے پلے
اُولیْکَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِظ هُمْ فِیْهَا خَلِدُونَ ﴾ "واقعی بات تو بیب کہ جس نے پلے
باندھی برائی اور ایخ گناہ کے پھیریس آگیا، تو ایسے ہی لوگ دوز فی بین کہ وہ بھیشہ (بید)
دوز خ ہی میں رہیں گے اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک مل (بی) کے ، ایسے
ہی لوگ جنتی بین اور وہ بھیشہ (بید) جنت ہی میں رہیں گے۔
ہی لوگ جنتی بین اور وہ بھیشہ (بید) جنت ہی میں رہیں گے۔

دوسرا اصر: وه خداجوز مین وآسان کاخداب،اس نے مجھ پرظاہر کیا، یہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر خدا کی طرف ہے ہوتا تو قرآن کے برخلاف مرزاصا حب کو اوتار کرش نہ فرما تا۔خدا تعالیٰ تو قرآن میں قیامت کا ہونا برحق اور تنائخ کو باطل فرما تا ہے۔ پس میغلط ہے کہ خدا تعالیٰ نے مرزاصا حب کوکرش بھی کا اوتا رفر مایا۔

# قيسوا امو: ييمراخيال نبيل، خدا كاوعده توا

فاظرین اخدا کا وعدو مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ کہ گیتا ہیں کیا گیاہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے اعتقاد میں گیتا بھی خدا کا کلام ہے۔ جو صرح خلط ہے کہ:
'' تیری (مرزاسام) مہما گیتا ہیں گھی گئی ہے''، کیونکہ گیتا ہیں کوئی ایسااشلوک نہیں۔ اگر کوئی ہے تو مرزائی صاحبان دکھا دیں۔ مگر تعجب ہے کہ مرزاصاحب محمدرسول اللہ ﷺ کی پیروی تامہ کا دعوے کرتے ہیں اور عمل ان کے برخلاف کرتے ہیں۔ کبھی محمدرسول اللہ ﷺ نی چروی بھی او تارکا مسئلہ مانا ہے'' گیتا کو کتب ساوی ہیں ہے بتایا ہے'' ہرگز نہیں۔ حالا نکہ کرشن و گیتا حضرت عیسی النظامی ہے بھی ہزاروں برس پہلے دنیا ہیں موجود تھے۔ اِس جب مرزاصاحب محمد ﷺ کی تعلیم قرآنی کے برخلاف گیتا کی تعلیم مانتے ہیں۔ تو مسلمان جب مرزاصاحب محمد ﷺ کی تعلیم قرآنی کے برخلاف گیتا کی تعلیم مانتے ہیں۔ تو مسلمان

س طرح رہے؟ مسیح موعود ہی ورسول ہونا تو بڑی بات ہے، جب تک پیثابت نہ ہو کہ اہل اسلام بیل گیتا بھی خدا کا کلام مانا گیا ہے، تب تک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پس مرز ائی صاحبان گیتا کوخدا کا کلام ثابت کریں اور پھر گیتا میں بیہ دکھادیں کہ راجہ کرشن جبیبا وروان ، راجیہ بزرگ برمیشر کی میکتی اور تب کرنے والا، جس کے مذہب میں گوشت خوری بدر بن گناہ ہے۔اور جس نے دھرم کی حفاظت میں کئی جُد ھ لیعنی جنگ کئے اور دشمنان دھرم کو نابود کر دیا۔ وہی کرشن جی اپنی تعلیم وعقائد کے برخلاف بقول اہل ہنودملیجھ اور دشت مسلمانوں کے گريس جنم كرخلام احمدام يائ كا-اور كيان ساس (كشت) خور موكا- يا و ، قورمه، بریانی، گوشت،مرغ ہے او قات بسر کرے گا اور ساٹھ برس تک خلاف صفات کرشن وعقائد اہل ہنووتر دیدکر کے بقول کرشن جی اونی حیوانات کے جسم میں اس جنم کی کرنے کی سزایائے گا۔ تو ہم مرزاصا حب کوکرشن مان لیں گے۔ اگر گیتا میں بیرنہ ہوااور یقینانہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اول ہے آخر تک گیتا کو دیکھا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ کرشن جی مہاراج مسلمانوں کے گھر جنم لیں گے۔تو پھرمرزا صاحب کا البام صریح خلاف واقعہ ہے۔اورخلاف واقعہ الهام بهي خداكي طرف يختبيل موسكتا \_ كيونك عَلامُ الْغَيُوبِ اور عَلَى كُلُّ هَنِيءِ مُحِيطً كي شان سے بعيد ہے كدوہ خلاف واقعه البام كرے ۔ جب گيتا ميں درج نہيں ہے کہ کرشن جی آخرز ماند میں مسلمانوں کے گھر جنم لیس گے تو پھر مرزاصا حب نے کس طرح کہددیا کہ گیتامیں خدا کاوعدہ تھا۔ جب بیصورت ہےتو مرزاصاحب کاالہام بھی کہ'' تومسیح موعودے'' کیوں کر بیا ہوسکتا ہے۔

**دوم**: کرشن ہونے کا الہام اس کے بعد ہوا تھا۔اور سیکلیہ قاعدہ ہے کہ پہلے الہام یا تھم کا نائخ ما بعد کا الہام و تھم ہوتا ہے۔ اپس جب مرزاصاحب کرشن جی کے اوتار ہوئے تو مسیح موعود ندر ہے۔ کیونکہ کی حدیث میں بیٹیس ہے کہ سے موعود کرش کا بروز بھی ہوگا۔اور مورتی

پوچن و تنائخ و گیتا کو مسلمانوں میں رواج دے گا۔اور اپنی فوٹو مریدوں میں تقسیم کرے گا۔
اور تنائخ واو تار بروز باطل مسائل کو مانے گا اور مسلمانوں کو منائے گا۔ مرز اصاحب کو مسئلہ
او تار کا علم نہیں تھا۔ ورنہ وہ ہرگز او تار ہونے کا وعویٰ نہ کرتے۔ اہل جنود کے مذہب کے
مطابق جب زمین پر پہت ظلم و گناہ اور قت و خون ریزی ہوتو اس وقت برتھی گائے کا روپ
دھار کراندر کی سبہا میں سر جھاکا کرفریا و کرتی ہے۔ تو اس وقت اندر کے تھم سے دیوی اور دیوتا
میں ہے کی کا او تار ہوتا ہے۔ (دیکھو۔ برجمائر سفیا دیائیوں)

فاظ بن السلی عبارت بین مضمون طول کے خوف سے اختصار سے کام لیاجا تا ہے۔ راجیہ کنس چونکہ بڑا ظالم تھا۔ جب رعایا جب ستائی گئ اور دھرم کاستیانا س ہونے لگا، تو ہندو دھرم کے اصول کے مطابق اندر کی بارگاہ بین فریاد ہوئی تب ہرماد یوتاؤں کو سمجھانے گئے کہ تم سب دیوی دیوتا ہری منڈل جائے مقر اگری بینی جنم او چیچے چار سروب دہر نہر ہے اوتا ر لیا گے۔ باسد یو کے گھر دیوکی ، کی کو کھ بین کرش جنم لیس گے۔ اب کرش کا جنم دیوکی ، کی کو کھ بین کرش جنم لیس گے۔ اب کرش کا جنم دیوکی ، کی کو کھ بین ہوا۔ چنانچ کلھا ہے کہ: "سمی بہا دول بری اشفیس برہ ماہر رو ہی تحت بین آدھی رات کو سری کرش نے جنم ایا اور باسد یواور دیوکی کو درش دیا۔ وہ دیکھتے ہی ان دونوں (ان باپ) نے ہاتھ جوڑ کر بینتی کر کہا: ہمارے بڑے بھاگ جو آپ نے وارش دیا۔ اور جنم مرن کا نیزا کیا۔ اور جو جوظلم راج کنس نے ان پر کئے تھے ، تمام بیان گئے۔ تب مرکی کرش چند دور ایولے کہ دور کر نیک کو کہ کر ان بیات کی چنتا من میں مت کرو، کیونکہ میں نے تمہارے وکھ کے دور کرنے بی کو اوتار لیا ہے '۔ (ادبیائے چھا، پریم ساگر سفی دا)

**خاطوين!** مُدكوره بالاعبارت من مفصله ذيل امورغور طلب بين:

ا ..... بالکل اہل اسلام کے مذہب اوراصول کے برخلاف ہے۔ کسی مسلمان کا بیا عقا ہوکہ
د بوی د بوتا خدا کے حضور میں پڑے رہتے ہیں۔ اوراوتار لیتے ہیں۔ اوتار کا مسئلہ مسلمانوں
کی کسی کتاب ہیں نہیں۔ اگر قرآن یا حدیث یا آئمہ اربعہ یا مجتہدین وصوفیائے کرام کی کسی
کتاب میں اوتار کا مسئلہ ہے، تو مرزائی صاحبان بناویں۔ ورنہ دعوی مرزامیا حب کا باطل
مانیں، مگر مرزائی ہرگزنہ دکھا سکیس گے، کیونکہ تمام انبیا و بیہم اسلام اور محدر سول اللہ اللہ اللہ بنوں
اور دیوی دیوتاؤں کی تردید کرتے رہے۔ ایس کوئی شخص مسلمان اوتار کا مسئلہ نہیں مان سکتا۔
جو مانے وہ مسلمان نہیں۔

فاظهر بین! افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ آر بیہ سابقی ہندو ہو کر، ہندوس کی اولا د ہو کر ایسے ایسے افواور باطل عقائد چھوڑتے جاتے ہیں۔ مگر مرزا صاحب اسوبرس کے بعد مسلمانوں کو پھر ہندو بنانا چاہتے ہیں۔ اور الیسے عقائد خلاف عقل مسلمانوں کو تعلیم دیے ہیں۔ آریہ تو او تاروں کے مسئلہ سے افکار کریں ہووہ سلمان مانیں، کیساظلم ہے! اور پھراس برامام زمان کا دعویٰ اور دین محمدی کی تجدید کی شخی۔ دیوٹ

گر تو قرآن برین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی دوم امریک دونق مسلمانی دوم امریک دوب اور بعد محم با امریک در اصاحب کی والده ماجده کے شکم میں کرشن میهادان ۹ ماه رہے۔ اور بعد گزر نے مدت حمل نوماه کے پیدا ہوکر غلام مرتضٰی کے بینے کہلا کے اور مسلمانوں کے گھر جنم کے کرگوشت وغیرہ ممنوعات اہل جنود کھاتے چتے رہے، بیتو کرشن جی مبارات کی شان سے بعید ہے کہ کی مسلمان مغل زمیندار کے گھر پیدا ہوں اور بجائے مندر کے مسجد میں نماز پڑھیں اور پھر آریہ اور ببندو برحیں اور پھر آریہ اور ببندو وجرم کے خلاف بندو مذہب کا کہنڈ ن کریں۔ وید وشاستر کی جگد قرآن پڑھیں اور پھر آریہ اور ببندو وجرم کے خلاف بندو مذہب کا کہنڈ ن کریں۔ کیونکہ کرشن جی کا مذہب وہی تھا، جوآج کل

کے پرانے اہل ہنود کا ہے، جو سناتن دہرم ہے۔ چنانچے کرش جی مہارا ج فرماتے ہیں:

''جمارا بھی کرم ہے کہ بھیتی نئے کریں۔ گؤ، پرہمن کی سیوا میں رہیں۔ بیدگی آگیا

ہے کہ اپنی کل ربیت نہ چھوڑے۔ جولوگ اپناد ہرم تنج اور کا دہرم پالتے ہیں۔ سوالیے ہیں کہ

کل برہمو پر پر کھ ہے پریت کرے ،اس ہے اب اندر کی پوجا چھوڑ دیجئے اور پریت کی پوجا

کیجئے۔ سب بگوان آن مشائی لے چلواور گو ہر دہن کی پوجا کرو''۔ (آئی ،دیجو سفی ہمار پریم ساگر،
مطبور زول شرکانور)

مہا بھارت میں لکھا ہے کہ:'' کرش جی نے دس سال تک تپ کیا۔ کرش اپنے زمانہ کا پرم دودان تھا اور ویدوشاستر سے خوب واقفیت رکھتا تھا''۔ (سواغ مری کرش بسنی ۹۹،۹۸، معنفہ لالہ لاجت رائے )

اب ظاہر ہے کہ ان کرموں میں سے مرزاصاحب نے ایک بھی ٹہیں کیا۔اگر پوشیدہ پوشیدہ چیپ کر گؤاور برہمن اور گوبر دبن کی پوچا کرتے ہوں اور ویدوشاستر پر عمل کرتے ہوں تو خبر نہیں، ظاہرا تو کا إلله إلا الله مُحَمَّمة رُسُولُ الله پڑھتے ہیں۔جس سے ثابت ہے کہ مرزائی کرشن بی کا اوتار نہ تھے۔

قید سوا اصو: کرش جی بڑے بہادراور ہندو دہرم کے جمایتی تھے۔ کی ظالم راجول کو شکستیں دیں۔ اور مارا اور دہرم کی حفاظت کے لئے جودرہ (جنگ) گئے۔ راجہ کنس کو مارا۔ راجہ جراسکھ کوشکست دی، راجہ پراگ جوئش کو مارا، راجہ بان دالئے کرنا نگ کو مارا، او ندراجہ بناری سے لڑائی کی اور اس کو مارا، جنگلی قویمیں پٹانج راکنش، دیپ، ناگ، اامر، گند ہر، دیکش ، وانوکو مارا''۔ (دیکمو۔۔۔۔وائے مری کرش سنجہ ۱۱۱مسنفہ الدادجہ رائے)

مرزا صاحب بجائے حفاظت دھرم کے ہندودھرم کی کھنڈن لیعنی تر دید کرتے

رے، تو پھر وہ کرشن کا اوتار کس طرح ہوئے؟ جب ایک صفت بھی کرشن کی مرزا صاحب میں دیکھی تو پھر کس فقد رغلط ہے کہ مرز اصاحب فرماتے ہیں کہ:''روحانی حقیقت کے روہے میں کرشن ہوں'' ، حالا مکدروحانی حقیقت کے روے بی محمر ﷺے ہوئے تھے۔ **چو تنها امر** : مرزاصاحب نے اوتار کے وقت اپنی والدہ کو درشن دے کرنہیں بتایا کہ میں کرثن ہول۔اور میں نے تمہارےگھر میں اس واسطےاو تارلیا ہے۔جبیبا کہ پہلے اپنی والدہ د یوکی کوکها نفا۔اگراییا ہوتا تو په کرامت مرزاصاحب کی اخباروں میں شائع ہوجاتی کہ مرزا غلام مرتضی صاحب کے گھر میں کرشن جی نے او تارلیا ہے۔جبیبا کہ باسد یواور دیو کی کے گھر جنم لینے ہے ہواتھا۔اور تمام اہل ہنود مرز اصاحب کے درشن کے داسطے تمام ہندوستان ہے آتے ۔گریہاں تو بالکل معاملہ برعکس جوا کہ مرزاصاحب کوخود پچاس ساٹھ برس تک اپنا كرشن ہونا معلوم نہ ہوا۔اور وہ بجائے حمایت دھرم كے، دھرم كى تر ديد كرتے رہے۔اور اوتار کی علت عَاتی کے برخلاف اور اصول اہل جنوہ کے برعکس جمعی مثیل عیسی التکلیٹا ﴿ بَهِی نائب عيسلى، بهي بروز محر ﷺ، بهجي حضرت على ﷺ، بمجي مريم، بهجي موي التلفظ بمجي مجدد، سمجھی رجل فارسی بمجھی مصلح بمجھی امام زمان بمبھی خاتم اولیا ۔ غرعش ہندو دھرم کے مقابل جو بزرگ دانبیا و بیهمالها من منتج ، بنتے رہے۔ اور اس نگار خانہ عالم میں آگرا لیے محوجیرت ہوئے كەلىك جان اورىنى دىوے،اور ثبوت ايك كالجھى نہيں \_مگر خير آخرى عمر بيس خود شناسى ہوئى اور مَنْ عَوَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَوَفَ رَبَّهُ كَى منزل ط كرك كرشن جى بن ك \_اوركش ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیاا یباعظیم الثان دعویٰ تھا کہ پہلے تمام دعوے باطل ہوگے، کیونکہ کفر واسلام یکجا جمع نہیں ہوسکتے۔ جبیبا کہ اجتماع تقیصین محال ہے۔اس طرح کفر واسلام کا اجتماع بھی محال ہے۔اب کھرے خاصے کرشن بن کراسلامی دنیا کودرشن دیا۔

جس جگه تقانورایمان اب دبال ہے آوا گون خودستانی کے نشہ میں دل ہزاراں چور ہیں 🌁 مگرافسوس بیناموز ول دعویٰ ایک ہندو نے بھی نہ مانااور جس مطلب کے واسطے بيالبهام تراشا تفاءوه مطلب بهي يورانه ببوا يفرض تؤبيقي كه عيسائيوں اورمسلمانوں كودام ميں لانے کے واسطے تو مسیح موجود ومبدی بنا، ہندؤں کوئس طرح پیسایا جائے؟ اس واسطے ہندوؤں کی خاطر کرشن جی کااوتار ہے ،مگر کام پھر بھی نہ بنا۔ کیا کوئی مرزائی بناسکتا ہے کہ کسی ہندو نے مرزاصاحب کوکرشن مانا، ہرگزخبیں ۔مسلمانوں سے تو کرشن بن کر نکلے اور آ گے ہندؤل نے جگدند دی۔ بیکن فڈر صرت کا مقام ہے کہ ہندو بھی ہے ، اوتار کا مسئلہ بھی مانا، تناسخ بھی تسلیم کیا،مورتی یوجن کی جھی بنیا دڙ الی اورا بنی فو ٹو تھچوائی اورمرپیروں میں تقسیم کی ، گرمقصود کی گو پی کچربھی ہاتھ نہ آئی ،ایک ہندوجھی نہ پھنسا۔ گراس برطرفہ یہ ہے کہ اپنی جماعت الگ کر ہے ۳۳ کروڑ مسلمانوں کو کافر فرمارے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ جومیرے ایسے الہام، خدا کی طرف ہے برحق نہ مانے ،مسلمان نہیں، حالا فکہ قرآن میں شریعت محمری کےروےایسےالہاموں کاملہم خودمسلمان نہیں۔

اب ہم پنچ کرش جی کا نسب نامہ درج کرتے ہیں، تا کہ معلوم ہوکہ کرش جی پشت در پشت ہندو تھے۔کوئی مرزائی مسلمان کودھو کہ نہ دے کہ گرش جی مسلمان اور رسول و پنج ہمر تھے۔کرش جی کانسب نامہ باپ کی طرف سے راجہ بھی، پرتھو، بدور ند ہوسین ، باسد یو۔ (کرش ہنچہ، پریم ساگردیا کی اللہ ہیں گر بھے)

کرش جی ما تا کی طرف ہے چند وبنٹی نسل ہے یا دوا کہشتر بول کے دوہتر ہے۔ تھے۔ ما تا کی طرف ہے کری نامہ حسب ذیل بتا ہا جا تا ہے:

روی ،ایوس،نبوش، بیاتی، یارو، دور به،اند مک،اجوک\_( دیموسنه،۵۳،۵۳، سواخ عمری

كرش بى مصنفدالالدلاجيت رائے)

اب ظاہر ہے کہ سری کرشن جی مہاراج اہل جنود میں سے تھے۔اوران کا مذہب بھی ویدشاستر کے مطابق تھا۔ جبیبا کہ اوپر درج کیا گیا ہے کہ تناخ آوا گون کے معتقد تھے۔اوران کا عققا دوتعلیم یمی تھی کہ اعمال کا بدلہ تناسخ کے چکر میں ڈال کرخدا تعالیٰ ای دنیا میں ویتا ہے۔ دوز خے، بہشت ، روز جزا وسزا کوئی الگ نہیں اور چونکہ یہ تعلیم واعتقادتمام انبیا عیم الله کے برخلاف ہے۔اس لئے کرش جی مہاراج ہرگز ہرگز پینمبر ورسول نہ تھے۔ یہ بالکل دھوکہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ لِکُلِّ فَوْمِ هَا دِ ﴾ یعنی ہرایک قوم كابادى وراببر ٢٠ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيلِهَا نَذِيْرٌ ﴾ برقوم يازمان مي أيك ا ڈرائے والا گزر چکاہے۔اس پر دلیل ویتے ہیں کہ کرشن جی ورام چندر جی وغیر ہ کورسول نہ ما نیں تو قر آن براعتراض واردآ تاہے کہ ہندوستان میں کون کون پیغیر ہوا۔ مگراس جگہ دھو کہ یہ دیا جاتا ہے کہ قر آن میں لفظ قوم وامت ہے ۔الار پیش کرتے ہیں کہ ہندوستان ، جو کہ بالكل غلط ہے۔ بدكبال قرآن میں ہے كہ ہم نے اورانگ ملك میں رسول بھیجا ہے، تا كه ہندوستان میں رسول الگ ہو۔ وہاں تو قوم وامت کا لفظ ہے۔ پس دنیا میں جو جوقومیں وامتیں ہیں مشرک و بت پرست،سب میں رسول آئے۔اور جوانبیلاء کی رسالت ونبوت پر حق یقین کر کے بوم قیامت ہوم آخرت پرائیان لاتے آئے ہیں، وہ مسلم ہیں۔اور جو جو قومیں وامتیں مشرک و بت برست، قیامت ہے اٹکار کر کے ای ونیا میں سورگ ونرگ مان كرتنائخ كاچكريفين كرتى آئى ہيں،وہ تمام قوميں غيرمسلم چلى آئى ہيں۔تمام آسانی كتابيں قيامت كابرحق مومنا بتاتي آئي بين\_اور كفارعرب ومند،عراق وشام،تركستان افغانشتان وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کے پغیبروں کے مقابل بت پرتی و تنائخ پرز ور دیتے آئے ہیں۔ یعنی

صابھین (ستارہ) پرست ومشکران قیامت تمام عالم میں اپناا پناوعظ کرتے ہیں۔ بیظیم دھو کہ دیا جاتا ہے کہ ہند کا پیغیبر کون نفا۔ بیقر آن میں ہرگز نہیں لکھا کہ ہرایک دیار یعنی ہرایک ولایت میں رسول جیجا ہے۔اس طرح تو ہرایک ملک کا پیغیبرا لگ ہونا جا ہے تھا۔اگر ہند کا پنجبر کرشن ورام چندر جی وغیر ہ وغیر ہ تھے،تو پھرعرب و دیگرمما لک میں بت برستی کس طرح مروج ہوئی۔ یہ بالکل فاسدعقیدہ ہے کہ چونکہ ہرایک ملک میں پیخبر کا ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کرشن جی گوخرور پیخیبر مان لو۔ حالا نکد کرشن جی کی تعلیم تنایخ واوتار بتا رہی ہے کہ اوتار و تناتخ ماننے والے وہ کا پرانے بت پرست ومنکر قیامت ہیں، جنہوں نے حضرت نوح،ابراہیم،سلیمان،موی وغیرہ انبیاء بیہ اسام کا مقابلہ کیا اور اہل ہنود بھی انہیں میں ہے جیں۔اورانہیں ملکوں سے ہند میں آگر آباد ہوئے۔اور آریہ کہلاتے تھے۔اور یبی ندہب وید وشاستر وتنائخ کاساتھ لائے تتھے۔اور جنھول نے اپنے اپنے وقت کے پیغیبر کونہ مانا۔اور تناخ وبت برتی براڑے رہے۔ ہند کی شال مغرب کی پہاڑیاں کوہ سلیمان کے نام سے مشهور بين \_ (ويمو برن بند سفه ١٠١١) \_ پس بند كالتغيير حصرت سليمان التلكيل ثابت ہوئے۔اور بخت سلیمان ویری محل اب تک حضرت سلیمان النظام کی یاد گار کشمیر میں موجود ہے۔تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ:''اسلام سے پہلے اہل ہندگا گفار عرب و بت برستان مک ے میل جول تھا"۔ چنانچ اصل عبارت یہ ہے۔ "براهم هندوستان پیش از ظهور اسلام جهت زيارت خانه كعبه وپرسشش اصنام هميشه آمد وشدمی کردند وآن موضع را بهترین معابدی پند اشتند (مرفق معالد) پھر تاریخ فرشتہ مقالہ اول، جلد اول، صفحہ ۳۲ میں لکھا ہے: کہ در دمان حضرت ختمی پناه یتے بزرگ راکه سومنات نام داشت از خانه کعبه

بر آور دہ دبداں جا آوردہ بنام او آں شھر را بناکر دند یعنی سومنات شربومنات کی مورتی سے جو کہ مکہ سے لائی گئی تھی۔ اس کے نام پرشپر سومنات آباد اور نامزد جوا۔

الل جنود و آرہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام دنیا میں پہلے سب قوم بت پرست وستارہ پرست تھی،اور ہرایک قوم میں بت پرتی اور تنائخ کارواج تھا،اور قیامت کا انکار تھا۔اصل عبارت ہے ہے:''اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مہادیو ہی کا مندر تھا اور یبی سبب ہوا کہ سومنات میں مکرر ای مورتی یو جک لوگوں نے قائم کیا۔ اور پھر بدستور وہی پیروان شیوائس کے بوجارے ہے ۔'(کیسواٹے ۲۳۳، شوت تائج)

اب ثابت ہوا کہ ہند کے بت پرست بھی دوسر بلکوں ہے آئے ہیں، جن میں وقا فو قا پیغیبر ورسول آئے رہے۔ تاریخ ہند پی لکھا ہے کہ آریہ قوم دوسر بلکوں ہے بند میں آئی ہے۔ '' تاریخ انگلتان' کے سفح الیر بچوالہ کا بیرصا حب لکھا ہے کہ '' قدیم مسری، میں آئی ہے۔ '' تاریخ انگلتان' کے سفح الیر بچوالہ کا بیرصا حب لکھا ہے کہ '' قدیم مسری، یونانی، روی اور انگریزی تنایخ لیمنی آوا گون کو مانتے تھے' کیاایشیا کے ایرانی، آرہیہ چینی، جاپانی اور ترک لوگ۔ اور کیا یورپ کے یونانی، وڑوو، روی، جڑمی والے کیا افریقہ کے جاپانی اور ترک لوگ۔ اور کیا یورپ کے یونانی، وڑوو، روی، چڑمی والے کیلی یعنی سورج قبطی پانٹر اور راخ خاندان کے بزرگ۔ اور کیا امریک کے تا ہے رنگ والے کیلی یعنی سورج بنی ، پیرو، میکسو کے بروہت اور اچاریہ اور ایر بھن خاندان کے چیٹوا سارے کے سارے تناخ کو مانتے تھے اور ارواح کو ناوی مانے تھے۔ (مقیہ ۱۹۳۳، ڈوٹ تاخ)

اب روز روشٰ کی طرح ثابت ہوا کہ اہل ہندانہیں قو موں میں ہے ہیں جن میں پنج ہرورسول آتے رہے۔اوراس واسطے قرآن میں فرمایا کہ کوئی قوم نہیں جس میں نذریر ندآیا ہو۔اور ظاہر ہے کہ ہرا یک پنج ہرورسول بت پر تق کے مثانے کے واسطے اور یوم آخرت ہے ڈرانے کے واسطےتشریف فر ماہوتار ہا۔اور بت برستوں اورمعتقدان تنایخ کے ہاتھوں ظلم وتتم الفاتار ہا۔ حضرت نوح النظیمان خاص بت ریتی کے برخلاف وعظ فرماتے رہے۔ جب بت پرستول مشرکوں نے نہ مانا تو غضب البی سے عذاب طوفان نازل ہوا۔اورسب کے سب ہلاک کئے گئے ۔طوفان کے بعد حضرت نوح التَّلْیَّالا کی تعلیم و وعظ ہے واحد خدا کی پرستش ہوتی رہی اور جس جس جگہ اور ملکوں میں حضرت نوح التَّلِیُّا کی اولا دجا کرآباد ہوئی ان ان ملکوں میں پہلے تو حید جاری تھی۔ چنانچہ'' توریت، باب ۱۰، پیدائش آیت ۳۲ میں لکھا ہے:''طوفان کے بعد تو میں انہیں (نوخ کے بیوں) سے پہلیں''۔ آیت ۱۸،۱۹،۱۸، باب ٩ ميں لکھا ہے : ' نوح کے بيٹے جو کشتی ہے لکے سم ، حام اور يافت تھے۔ اور حام كسان کا پاپ تھا، نوح کے بہی تین میٹے تھے۔ اور انہیں ہے تمام زمین آباد ہوئی''.....(اٹے)۔ جب معفرت نوح القليفين كي بيول مين معزت نوح القليفين كالعليم تحى اورنوح القليفين کے بیٹول سے تمام قومیں بنیں تو پھر ثابت ہو گیا کہ ہرایک قوم میں نذیر و ہادی آیا۔حضرت نوح الطَّلِينَ اوراس كی اولا دمیں پھر بت برین وانكار قیامت کے مذہب نے رواج پایا۔ اورمرورایام سے جب بہت زور پر ہوا تو پھر پیفیبر کی ضرورت ہوئی اور حضرت ابرہیم القلطان پیدا ہوئے اور انہوں نے بت برتی کومٹایا اور تو حید قائم کی ، تنامخ کورد کیا اور یوم الحساب اور جزا پرلوگوں کو یقین دلایا نیمرودے جو بڑا ہا دشاہ تھا، مناظرہ کیا ۔ پھرز مانہ کے گز رنے ہے بت مریق و تناسخ کا جب زور ہوا ہت ہی وقافو قتا پیغیر ورسول مبعوث ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ خاتم النبیین ﷺ تشریف فرما ہوئے۔ان کے مقابل علاوہ مشر کیں وہت پرستان و صائبین کے بہود ونصاری بھی تھے۔جن کورحت اللعالمین نے جام تو حید پلایا اور اجث بعد الموت کے یقین وایمان ہے دوبارہ زندگی بخشی اور تمام دیاروامصار میں دین اسلام پانجایا اورظلمت، کفروشرک کی ،اسلام کی باک روشنی ہے دور ہوئی اور اہل ہند بھی نور اسلام ہے منور ہوئے۔سامری نے حضرت موی الطائلا کے وقت گوسالہ بنایا اور اس کی پرستش کی بنیاد ڈالی جو کہ اب تک اہل ہند بھی گئو کی پرستش کرتے ہیں، جواس بات کا ثبوت ہے کہ گئو اور بچیزے کی پرستش کرنے والی قوم اس ملک اور قوم سے جدا ہوکر آئی جس میں حضرت موی العَلَيْقُلِ مبعوث بوئ تقر" تاريخ مصر" كصفيه ٣٦ مين لكها بي افيهاغورث كليم في تناخ كاستكة مصريون بإلى الفائن ..... (الخ) إلى مصر الله تناخ كا آنا ثابت بهوا اور مصر میں حضرت مولی النظامی پنیبر ہو کرفرعون کی طرف آئے تھے۔ پس ہندوستان میں جو اہل تناسخ موجود ہیں،ان کا پنجیر حضرت موی النکھیں خابت ہوئے۔اور یہ ہالکل صحیح ہوا که جرایک امت وقوم میں نذروآ یا۔ قیامت کامنکر ہرگز نذرینبیں ہوسکتا۔ پس بہ کہنا کہ اہل ہند کا کوئی پیغیبز نبیں غلطی اور دھو کہ وہی ہے، کیونکہ حضرت نوح وحضرت ابراہیم وحضرت موی وحضرت عيسني ومحدرسول الله عيبم السلام سب كيسب اثبات قيامت كاوعظ فرمات رب اور تنایخ وبت بری کی تر دید کرتے رہے۔اگر کو کا شخص گرش جی کورسول صرف اس واسطے کیے که کرشن جی اہل ہنود کے لیڈر و پیشوا تھے۔ تو بیس استعلقی ہے کیونکہ نمرود وشداد، قارون، فرعون، وغیرہ وغیرہ بھی تو دیگرمما لک اور قوموں کے لیڈر و پیشوا اور حاکم اور راجہ تھے۔ کیا ان کوچھی رسول کہا جا تا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر کرشن ورام چندر جی وغیرہ رہبران و پیشوایاں و راجگان ہندوستان کوکس طرح رسول کہا جائے۔اور نبی مان کران کا اوتار بن سکے۔ کیونکہ نبی ورسول ہونے کے واسطےضرورے کہ جوتعلیم انبیاء کی تھی وہی تعلیم دوسرے نبی ورسول کی بھی ہو۔ ورنہ بخت فاسد عقیدہ ہے کہ غیر نبی ورسول کورسول و نبی کہا جائے۔ و فاقا جَآءَ أَمُورُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ يرييراسرغاط ٢٠ كم يندوقوم يس کوئی رسول نبیں آیا پیغبر ورسول تو آئے مگران اقوام نے اپنا پرانا مذہب آباؤا جداد کا عوزیز کر کے پیٹیبروں ورسولوں کی تعلیم ہے فائدہ نہا ٹھایا۔اور ہندوستان اور دیگرمما لک میں

جاكر آباد ہوئيں۔ چنانچہ اب تک ان اقوام كے نشانات افريقد، ايشياء، يورب، امريكه، چین د بر ہما،سیام ،انام ، تبت ،لنکا،چینی تا تاروغیر د جگہوں میں موجود ہیں۔ معر كارواهيم بهمه بكرشت زميدان شهود بمجونقش كف يانام ونشائم باقيست اور پراتوام بت برست تنائخ کے ماننے والی قیامت سے انکار کرنے والی حضرت عیسی النظمانی ہے۔ ۲۳ برس پہلے مہا تما بدھ کی پیروبھی تھیں، جو کہ قوم ہے راجیوت تھا۔مہاتما بدرہ کے پیروائل وقت بھی دنیا میں کروڑ ہا موجود ہیں۔اگر کسی فخض کواس کے پیروؤں کی کثرت یااس کے چیثواہونے کی حیثیت سے پیغبرورسول مانتا ہوسکتا ہے،تو کچر مہاتما بدھ کو کیوں رسول و نبی نہ مانا جائے ۔ مگر چونکہ مہاتما بدھ کی تعلیم بھی اسلامی تعلیم کے برخلاف تنحى ،اس واسطے وہ نبیوں ورسولوں کی فہرست میں نہیں آ سکا، حالانکہ بیخنص حضرت موی و حضرت عیسلی ملیجا السلام کے درمیان کے عرصہ میں ہوا ہے۔ بعنی حضرت عیسی التعلیم التعلیم ے چھسوتمیں برس پہلے ہوااور حضرت موی العَلَق الله اسو برس پہلے حضرت عیسی العَلَق الله ے ہوگزرے تھے۔ مگرنہ حضرت عیسلی النظامی 🚅 گوٹم بدھ کی نبوت کی تصدیق کی اور نہ حضرت محمدرسول الله ﷺ نے گوتم بدھ و کرشن جی وغیرہ کی نبوت بتائی۔اور نہ تصدیق کی۔ اب اس جگدایک لازی سوال پیرا ہوتا ہے کہ قرآن وتورات وانجیل وزبورآ سانی کتابوں نے مہانما بدھ اور سری کرشن جی مہاراج وغیر ہم کی نبوت ورسالت کیول نہیں بیان کی ۔ اور حصرت آوم ونوح وابراتيم وموى وعيسى وغيرجم مليم المام كى كيول بيان وتصديق كى اس كى وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بہی ہوسکتا ہے کہ ان بزرگواروں کی تعلیم چونکہ انبیاء بیبم اللام کی تعلیم کے برخلاف بھی ،اس واسطےان کونبی ورسول کسی زمانہ میں نہیں مانا گیا۔جس طرح اغبياء بيبم الملام قيامت وتوحيدكي وعظ ،حضرت آ دم التكليكي عد الركرت حلي تخداي طرح پیشوایان اہلِ ہنود بت پرتی اور تنائخ کی وعظ کرتے چلے آئے ہیں،جس کا نتیجہ اب تک سے ہے کہ تمام فرقد ہائے اسلامی ہے دنیا میں ان کی تعداد زیادہ ہے اور سیان مہا پرشوں کی تعلیم اور کوششوں کا متیجہ ہے کہ آج تک بت پرتی اور تناسخ کا اعتقاد اور تعلیم جاری چلی آر ہی ہے۔ اگر کسی اسلامی واعظ نے اثبات قیامت اور روزِ جز اوسز اے ڈرایا تو اس کے مقابل حامیان تناتخ نے اس کی ترید دشروع کر دی اب دیکھ لو! کیا ہور ہاہے۔ آریہ ساج کی طرف ہے من قدر تنابخ کی تعلیم اور قیامت کے انکار پرزور دیا جاتا ہے۔اورسوای دیا تند نے کس فقد راہل جنود میں مذہبی جوش پیدا کیا کہ ایک ترتی یا فتہ تو منظر آتی ہے۔ کیاسوامی جی كاس كام كوجوانهول في التي قوم كوزنده كياءاور تنائخ وا نكارِ قيامت پرتمام زورووقت وزر خرج کیا اوراینی قوم کوابھارا، لان کونی ورسول کا لقب دو گے؟ ہرگزنہیں۔ کیونکہ قیامت کا منكراور تنامخ كامعتقد كبهى ني نبيس بوسكتا- بإل اس كى اپنى قوم جوجا ہے اس كو كيے ، مكر كوئى مسلمان قرآن اور تحد ﷺ پرائیان رکھنے والا تو ہر گز قیامت کے منکر اور تنائخ کے معتقد کو رسول و نبی نبیس کہ سکتا۔اور نہ اس کابروز ہوسکتا ہے۔ پس کرشن جی مہاراج چونکہ ویدوشاستر کے پیرو تھے اور قیامت کے منکر تھے۔اور تنائخ کے قائل تھے،اس واسطے وہ ہر گز ہرگز نبی و رسول نہ تھے۔کوئی مرزائی مہر مانی کر کےمسلمان بھائیوں کو مجھادے کہ تناسخ ماننے والے، روح کواز لیاابدی ماننے والے، قیامت سےانکارکرنے والے کا کوئی مخص اوتار و بروز ہوکر محدر سول الله ﷺ كا بروز كس طرح ربا ـ اور جب حقیقت روحانی كے روے كرشن ہوگیا ے، تو اس کی بیعت کس شرعی دلیل ہے فرض ہے اور جو مخص کرشن بھی کا بروز ہے اور او تار ہے،اس کی بیعت نذکرنے ہے تمام روئے زمین کے مسلمان کس دلیل سے کافر ہیں۔

تمامشد

\*\*\*

tou of the state o



# مُبَاحِثَّتُ حَقَّانِیُ فِیۡ اِبُطالِ رَسَٰالتِ قَادِیَانیُ

لیعنی ''مباحثه لا ہور'' کی تچی تچی کیفیت جوما بین مولوی غلام رسول صاحب مرزائی آف راجیکی اورسیکرٹری انجمن تا ئیداسلام لا ہور جون <u>۱۹۲۱</u>ء میں ہوا تھا اورمولوی غلام رسول مرزائی نے غلط بیانی کر کے مسلمانوں کومخالط میں ڈالا تھا۔ اس کا جواب الجواب مع شہادات عہدہ داران مسلمہ فریقین ۔

(سَنِ تَصِينَيْفُ : السَّالِيهِ بمطابق 1922ء)

-== تَصَيْفَ لَطِيْفُ الطِيْفُ

قَاطِع فِتنَهُ قَادِينَانُ

جناب بابويسر بخش لاہوري

(بانی انجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ، مکان ذیلدار ، لاہور)

tou of the state o

## مُبَاحِثُهُ حَقَّانِي

# بسم الله الرحمٰن الرحيم عُهد ه داران جلسه مباحثه كى شها وتين!

#### شهادت اول:

رسالہ''مباحثہ لاہور'' کے س ۸۰۵ پر جومولوی غلام رسول صاحب احمدی مباحث نے جو میری نسبت تحریر فربایا ہے کہ جلسہ مباحثہ میں میں نے مولوی صاحب کی تقریر سن کر کلمات حسین وآفرین کے، ہالکل غلط ہے۔

( خا كسارعبدالكريم مختارعدالت يريذ يدنث جلسه مباحثة مسلمه فريقين )

#### دوسری شهادت:

مولوي حاجي شمس الدين صاحب شائق پريذيذن جلسه مباحثه مسلمه فريقين:

جھ کو وقت کانی نہیں ماتا اور میں نے باہر جانا ہے۔ میں ''امکان نی بعد از حضرت خاتم
النہیں'' پر کتاب لکھوں گا۔ بابو ہیر بخش صاحب اس کا جواب دیں ، اس طرح پبلک کوخود
بخو دمعلوم ہوجائے گا۔ اس قرار داد پر جلسے ختم کیا جائے۔ پس اس قرار داد پر میس نے جلسہ
ختم کر دیا۔ بیغلام رسول قادیانی نے تھیک تھیک تحریز ہیں فرمایا کہ میس نے یاائل مجلس غلام
رسول قادیانی کی تقریر وعلم کی کیسی تعریف کی حق بات تو بیہ ہے کہ غلام رسول قادیانی نے کوئی
آبت یا حدیث ایسی چیش نہ کی جس سے ثابت ہوسکتا کہ بعد از محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان
تعاقب کرتے رہے بلکہ مولوی حافظ تحریبین صاحب مجد چیزیا نوالی نے غلام رسول قادیانی
کوایک حدیث کے غلط ہوڑھنے برد و کا تھا۔

(دستخط: مولوى حاجى شسالدين صاحب شائق بقلم خود)

#### تیسری شهادت :

بابو پیر بخش صاحب اور غلام رسول قادیانی کے درمیان جومباحثہ ہوا، میں اس میں موجود تھا۔ فریقین کے باہم جو وقت مباحثین کو دیا جانا قرار پایا تھا وہ ہرابر لیتے رہے۔ غلام رسول قادیانی کا بیکہنا غلط ہے کہ ان کووقت کم ملتا تھا۔ بیسوال قبل مباحثہ مطے ہونا چاہئے تھا۔ اس لیے'' مشتے کہ بعداز جنگ یاد آ بد برکلہ خود بایرز د''۔

مباحثہ نبوت مرزا اور حضرت رسالتما ب ﷺ کے بعد نبی کے آنے پر تھا۔ گر غلام رسول قادیانی اپناوفت وائیس بائیس کی باتوں میں صرف کر کے قلت وفت کی شکایت کرتے تھے۔ جس سے حاضرین جلسہ پر واضح ہوگیا کہ وہ آیت یا حدیث مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت اور آنخضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے پر نہ لا سکے۔ جس طرح مرزائی کی مثالیں فراراور بہانہ جوئی کی پینکڑوں موجود ہیں مثلاً واقعہ حضرت خواجہ سیدمہرعلی شاہ صاحب ہے مرزاجی کی فراری والی واستان شہرہ آفاق ہے کہ مرزائے جملہ شرائط مباحثہ طے گرنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت پیرصاحب مقام مناظرہ (لاہور) آپنچے، تو کہہ ویا کہ مجھے الہام ہوگیا ہے کہ بیرمہرعلی شاہ صاحب سے مناظرہ مت کرورا ہے ہی غلام رسول قادیائی نے بھی این کی اتباع کرکے جواب کتاب میں لکھنا کہہ کر بابو پیر بخش سے بیچیا حیول ایا۔

(دستخط: حبيب المدساحب منشى فاضل (جوكدر بورث نويس جلسه مباحث تھ)) جو تھى شھادت:

جھاکواس مباحثہ میں فریقین نے اپنی اپنی متفقہ رائے ہے منصف منظور کیا تھا۔ اس مباحثہ میں غلام رسول قادیا نی نے بعد حضرت محمد رسول اللہ بھی کسی نبی کے بیدا ہونے کے امکان پر بحث کرنی تھی اور قرار پایا تھا کہ قرآن وصدیث کے سوا بچھ چی نہ کیا جائے گا۔ گرافسوس اغلام رسول قادیا نی نے عربی شعر' لافتی الاعلی ولاسیف الا فروالفقار' اور قصیدہ نمو شیداور مرزا قادیا نی کے تصنیف کردہ اشعار چیش کرکے سوال ازریشمال وجواب درآساں کے مصدات سے اور بابو پیر بخش صاحب نے بھی تھا قب غلام رسول قادیا نی بیس وقت ضائع کیا۔ آخر غلام رسول قادیا نی نے کہا کہ بچھ کو وقت کانی نہیں ماتا۔ جب وقت کیساں ہوتو پھر سیمند معقول نہیں۔ آخر غلام رسول قادیا نی نے وعدہ فر مایا کہ میں امکان نبی اجد از حضرت محمد محقول نہیں۔ آخر غلام رسول قادیا نی نے وعدہ فر مایا کہ میں امکان نبی اجد از حضرت محمد معقول نہیں۔ آخر غلام رسول قادیا نی نے وعدہ فر مایا کہ میں امکان نبی اجد از حضرت محمد طلہ ختم ہوااور سب نے منظور کیا کہ کتاب تکھو۔ گرافسوس کہ خواب دیں گے۔ اس پر جلہ ختم ہوااور سب نے منظور کیا کہ کتاب تکھو۔ گرافسوس کی خلام رسول قادیان نے وعدہ وقا خیاتی خواب دوں گا۔ چانچہ خسے ہوا اور کتاب نہ تھی اور کہلا بھیجا کہ بابو پیر بخش کتاب تکھیں، میں جواب دوں گا۔ چانچہ خدکیا اور کتاب نہ کسی اور کہلا بھیجا کہ بابو پیر بخش کتاب تکھیں، میں جواب دوں گا۔ چانچہ خدکیا اور کتاب نہ کسی اور کتاب دوں گا۔ چانچہ

## مُتَاحِثُت حَقَّانِي

بابوصاحب موصوف نے عدم امکان نبی بررسالہ شائع کیا اور قادیانی نے جواب لکھا۔ جس کا جواب الجواب بدكتاب ہے۔

(دستخط: محرابراهيم صاحب يكرثري الجمن مجابدين لاجور)

## جواب مباحثة لا هور

غلام رسول قادیانی کی طرف ہے سات ماہ کے بعد جواب شائع ہوا ہے۔ بیہ جواب کیا ہے؟ غلام رسول قادیانی کی شرافت ،حسن اخلاق اور بصناعت علمی کا ثبوت ہے۔ غلام رسول قادیانی نے بجائے جواب دینے کے اپنے پیرومرشد مرزاغلام احمد قادیانی کے حسب طور ہمیں گالیاں دے کر اپنا ڈل خوش کرلیا ہے اور اپنے قابو یافتگان کوحق کے قبول کرنے ہے محروم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بین سب سے پہلے غلام رسول قادیانی کی تہذیب اورحسن خلق کے اظہار کی غرض ہے جو کچھانہوں نے خاکسار کے حق میں گل افشانی کی ہے، لکھتا ہوں تا کہ سلمانوں کومعلوم ہوکہ مرزائیوں کے باس سوائے گالی گلوج اور ہتک آمیز اور دل آزاری کے الفاظ کے کوئی اور دلیل نہیں ۔ اللہ تعالی ان کوہدایت دے۔ سبیل الرشاد بنائے اوران کی حالت بررحم کرے۔ان کے دلائل علمی بشرافت اورحسن اخلاق اور تہذیب كزوردارالفاظ ذيل مين ملاحظ بون، جوانبول في ميري تسبب استعال فرمائ بين: ا.....تقوی اور دیانت کے برخلاف

۲.....بیا کی کےخوگر

۳..... شرم آفرین

۳....خیانت سے کام لیا ۵....خانت آميز

۲....کذب بیانی ﴿

٤.....مجوب النفس

٨.....دشمن صداقت

٩.....غاننطىع

boz .......

مُبَاحِثُهُ دَقَانِي

اا.....کهلی جهالت ١٢.....مجسم جهالت ۱۳.....خرافات سل بسيجيدلة خوار ۱۵....نبان ١٦..... ﴿ أَوْ خَافَّى ۱۸..... بزیمت و فککت 19....اف ۲۰....وز دصدافت ۲۱.....وهمن دمانت ۲۲....علم ناتمام ٣٣..... کيريوچ ۳۴.....دهمن علم وفضل ۲۵....فضول ٢٦..... جبالت كانموند ۲۸....افتر ایردازی ہے۔.... جہالت کے بعد دوسری جہالت ٢٩ .....لعنتى افترا ۳۰ .... جھوٹا، وغیرہ وغیرہ۔

بیدالفاظ کی کی باراستعال کئے ہیں حالا ککہ خودہی صفحہ ۸سطر۵ پر بیرعبارت لکھتے
ہیں: '' طرفہ یہ کہ بابو پیر بخش صاحب، ایٹر پیررسالہ تا تمیداسلام نے جھے سلام کہہ کر مصافحہ
کرنا چابا اور میرا باتھ پکڑ کر میری تقریر اور میری قوت بیانیہ اور میرے علم کی تعریف کی''۔
حالا تکہ بالکل غلط کھا ہے! ہیں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کی نسبت جیسا کہ سنا جاتا تھا ویسا
تی پایا۔ یعنی کج بحث اور خارج از بحث فضول باتوں میں وقت ضافع کرنے والا۔ مگر مولوی
صاحب نے یہ الفاظ اپنے پاس سے بڑھا گئے۔'' میری تقریر، میری قوت چائے اور میر سے
مام کی تعریف کی''۔ افسوس اگر میں ایسا کرتا تو مولوی صاحب اسے یہودیا نہ حرکت کہتے۔
میرا مطالبہ ہے کہ مولوی صاحب منم کھا کر کہیں کہ میں نے ان کے حق میں یہ الفاظ کے
تھے۔ ور نہ خوف خدا کریں۔ مولوی صاحب نے دھو کہ دبی کی غرض سے یہ بھی بالکل غلط کھا

ے کہ:''میاحثہ منتشی عبدالکریم صاحب مختارعدالت کے مکان پر ہوا'' حالا تکہ صرف ایک دن مباحث نشقی صاحب موصوف کے مکان پر ہوااور دو دن یعنی ۲۷،۲۷ جون ۱۹۲۱ء کو محید بلند واقع لکڑ منڈی میں میاحثہ ہوا تھا، کیکن مولوی صاحب نے معجد کا نام تک ندلیا۔ کیا مولوی صاحب قسمیہ کہدیکتے ہیں کہ مجد میں مباحثہ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب نے رہجی سفید جموت لکھا ہے کہ'' سامعین نے ان کے علم وفضل وتقریر کی تعریف کی''۔ سامعین تو اس قدر بیزار تھے کہ آپ کی تقریر کا نام ما وہ سرائی اور ژاژ خائی کہد کر بلندآ وازے کہتے تھے کہ مولوی صاحب اصل بحث کی طرف آؤاور بیبودہ ہاتیں نہ کرو۔مولوی حافظ محمر حسین صاحب نے، جب آپ نے صدیث غلط پڑھی تو آپ کی تعریف کی تھی یا جھو؟ اگراس کا نام تعریف ہے تو پھر ذلت ورسوانی کس کا نام ہے؟مشہورے کہ ایک مولوی صاحب شاہی در بار میں آئے اور ا ہے علم وضل کی تعریف کھی اور لکھ دیا کہ:''او قائل آ مدم''جس کے جواب میں بادشاہ نے لكهاكه: " قابليت شااز قاف قائل معلوم شد" ايبايي مولوي غلام رسول صاحب كي قابليت و یکھتے کہ لکھتے ہیں کہ:'' خا کسار ابوالبر کات غلام رسول راجیکی تنزیل قاویان'' بیتو مولوی صاحب کی عربی میں لیافت ہے کہ لفظ '' تنزیل'' غلط ہے۔ آپ کی اردو بھی ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں کہ:'' دمنشی صاحب نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا'' گویا دو سے قیسرا لفظ غلط کہتے ہیں۔ باوجوداس كا بني تعريف لكهة وقت ان كوخيال ندآيا . ع

در ثنائے خود بخو د گفتن نزیبد مرددا نارا پوزن اپتان خود مالد حظوظ تفس که یا بد اب میں بردارن اسلام سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب کی شرافت دیکھیں کہ جوشخص ان کی تعریف کرتا ہے بیاس کو گالیاں دیتے ہیں، گویا اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب مولوی صاحب کی شرافت اراکیین انجمن نے دیکھی تو مختلف قتم کی فرمائش مجھ ے کی گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ ایسا بخت اور زبر دست جواب دو کہ مولوی صاحب کوچھٹی کا دودھ یا وآ جائے ، کوئی کہتا تھا کہ زالی ہات نہیں ، انہوں نے مرز اصاحب سے یہی سیکھا ہے۔ مرز ا صاحب خود کیا کرتے رہے۔ جبوٹے کا نشان ہی ہیہ کہ جب لا جواب ہوتا ہے تو ہدز ہائی براُ ترآ تا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ

## ع کلوخ انداز را یاداش سنگ است

کوئی کہتا تھا کالائے بلد بریش خاوندش باید زد" کوئی کہتا تھا'' ہوشیارر بنا غصہ بیس آگر بحث رہ جائے گئ'۔ اور یبی مرزائیوں کا بھنڈا ہے کہ خالف گالیوں کا جواب گالیوں میں وے گا اور اسل بحث سے سبکدوثی ہو جائے گی۔ صرف "عطائے شما بلقائے شما" کہہ کراصل بحث پر چلے چلو۔ میرا بھی اتفاق ای پر ہوا ہوا ہور شخ سعدی رحمت الله ما یک شعر کھی کراصل بحث کی طرف آتا ہوں وہ شعریہ ہے: معم

تواں کرد بانا کساں بدرگی ولیکن بناید زمردم سکی تشریح اس شعر کی ہیے کہ ایک زاہد عابد کو کتے نے کاٹ کھایا۔ زاہد بچارہ درد سے چیختا ہوا گھر آیا اور ہائے وائے کررہا تھا ،اس کی لڑکی نے پوچھا بابا جان کیا ہوا ہے؟ زاہدنے کہا کہ مجھ کو کتے نے دانت سے کاٹا ہے۔ تب لڑکی نے کہا کہ:

### ع که آخر تر نیز دندال مجود

اباجان کیا آپ کے دانت نہ تھے؟ تو اس کے جواب میں زاہد نے فر مایا تھا کہ: "کتے کے ساتھ انسان کانبیس ہوسکتا''۔ان سب غصہ پر اور بدزبانی کی وجہ مولوی صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ چربخش نے کیفیت مباحثہ لکھنے کے وقت اختصار سے کیوں کام لیا اور مولوی صاحب کی تقاریر جو خارج از بحث تھیں پوری پوری درج نہیں کیں۔ مگر افسوس جواعتر اض و

الزام مولوی صاحب نے مجھ پر کیا ہے اس کے موردخود بنے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی میری تقریریں پوری پوری نہیں کیں۔ ذیل میں ان مضامین کی فہرست درج کی جاتی ہے جو مولوی صاحب نے چھوڑ دیتے ہیں:

ا ..... میں نے ﴿ اِهْدِمُا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْم ﴾ کے جواب میں کہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ بھی تمام نماز وں میں ہر دن رات یہی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، کیاوہ بھی نبوت ما عکتے تھے؟ کیا وہ نبی نہ تھے یا خصیل حاصل تھی جو کہ باطل ہے۔

۳....جب آپ نے لا فعنی الا علی شعر پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بیشرا اَطلاسلمہ
فریقین کی دفعہ کے برخلاف ہے، جس میں قرار پایا تھا کہ قرآن وحدیث کے سوا پھھاور نہ
پیش کیا جائے ، مگرمولوی صاحب نے شرا کلام باحثہ کو بھی درج نہ کیا۔

۔۔۔۔۔ بیس نے کہا تھا کہ اگر''سورۃ فاتحہ' میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے خدا ہم کو نبی بنااور ۱۳ سو برس میں کوئی نبی نہ ہوا تو جس مذہب میں آمروڑوں بندگان خدا کی دعا قبول نہ ہووہ مذہب ردّی ہے، یا آپ بتا کمیں کہ ۱۳ سو برس میں کون جھا نبی ہوا؟

۴ ..... بید حضرت محمد رسول الله ﷺ کی جنگ ہے کہ امت موسوی میں تو ہزاروں نبی ہوں اور امت محمدی میں صرف ایک ہی نبی ہو۔

۵..... آپ نے خلاف شرائط مباحثہ مرز اصاحب کے اشعار پڑھے شروع کے توروکا گیا۔
 ۲..... میں نے بحوالہ '' حمامة البشری'' ص۸۹۲، مرز اصاحب کی تشریخ لا دہی بعدی جس میں مرز اصاحب نے تشریخ کی استثناء میں مرز اصاحب نے صاف صاف کھا ہے کہ خدانے ہمارے نبی بھی کو پنج کی استثناء کے خاتم الا نبیاء قرار دیا ہے، جس سے ثابت ہوگیا تھا کہ کی تشم کا نبی بعد محمد علی کے نہ ہوگا۔

ے۔۔۔۔۔آپ نے جوجواب دیا تھا کہ ایک اعلیٰ عہدہ پر تینیجے سے پہلے کی مرز اصاحب کی میرتحریر ۔۔۔۔۔۔

۸..... میراجواب کداگر نبی تضاتو پھر مجد دومہدی ومریم ہونے کے کیوں مدتی تھے؟ پئواری
 کرکوئی ترقی کرکے لاٹ صاحب ہوجائے تولاٹ صاحب ہونے کی حالت میں اپنے
 آپ کو پئواری نبیس گیا۔

9.....آپ نے محل نبوت کی محمیل کے جواب میں جو جواب دیا تھا کہ ایک اینٹ میسلی العلق کی کے بیٹی خاصل نبوت کی محمیل کے جواب میں جو جواب دیا تھا کہ کا العلق کی العلق کی جائے تو اوپر کی سب اینٹیں گر پڑیں گی۔اور میں نے جواب دیا تھا کہ کل نبوت گارے اور اینٹوں کا نبیس میہ استعارہ ہے جس پرصدائے آفریں بلند ہوئی اور آپ پر حاضرین نے بنی اڑا کر جہالت کا سرٹیفیلٹ دیا۔

۱۰..... میں نے حضرت شیخ پیرعبدالقا در جیلانی جه اللہ مایے کا کشف بیان کر کے مرزاصا حب کا غلطی پر ہونا ثابت کیا تھا۔

کیوں جی مولوی صاحب! آپ نے آن دیں اور ای متم کی اور بیسیوں باتوں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اب مجھے بھی حق تھا کہ آپ کی گت بناؤیں۔ مگر میں معاف کرتا ہوں تا کہ اصل بحث دور نہ جاہزے، ورنہ میرے بھی منہ میں زبان ہے اور ہاتھ میں قلم۔ اب میں اصل بحث کی طرف آتا ہوں اور آپ کے اعتراضات کے جواب دیتا ہوں۔

چونکہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے دلائلِ امکان نبی بعد حضرت محمدرسول اللہ ﷺ کیکسوں گا اور پھر آپ نے وہ نہ لکھے۔اور پھر کہا کہتم پہلے لکسو میں جواب میں اپنے دلائل لکھوں گا۔اس واسطے میں نے تمام تقریریں آپ کی نہ لکھیں کیونکہ آپ نے خود لکھنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ آپ نے لکھی ہیں۔اب اس میں میرا کیا قصور کہ آپ نے میری اس قدر ہٹک کی اور بخت کلامی اور بخت الفاظی سے میراول دکھایا۔ اب آپ کے جوابول کے جواب الجواب عرض کرتا ہوں:

يهلى آيت: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النبيين كي كي جواب مين آپ نے جو كچھ لكھا ب خارج از بحث ب\_ آپ نے مير ب استدلال کو دری نہیں فرمایا اوراین طرف سے طول وطویل عبارت لکھ کر جواب سمجھ لیاہے، اگرمیں ایسا کرتا تو آپ اس کانام بددیانتی رکھتے۔لبذامیں پھراپنااستدلال لکھتا ہوں اور صحیح جواب طلب كرتا ہول۔ (و كھوس ٨ ، رسالة تائيد اسلام ماه تمبر ١٩٢١ م) . بير آيت لكھ كر بعدرتر جمه ميس نے لکھا تھا کہ بیآیت قطعی نص ہے کہ بعد حضرت خاتم النبیین کے کوئی نبی پیدا نہ ہوگا کیونکہ خداتعالی نے بیٹے کا نہ ہونا دلیل وعلے گروانا ہے خاتم النبیین کا یعنی محد ﷺ کسی مرد کے بایشبیں ،اس کی علت عائی ہیہ ہے کہ سلسلہ نبوت اس کی ذات یا ک برختم ۔اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا۔ تب آپ خاتم النبیین ندر ہے اس واسطے خدا تعالی نے بیٹے کوزیدہ ندر کھا، تا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو جائے۔ آپ نے اصل استدلال کا تو جواب نہ دیا اور نہ حب شرط قر آن کی آیت یا حدیث پیش کی جس کے بیمعنی ہوئے کے سلسانبوت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ رختم نہیں ہوا۔اور بمیشہ کے لئے جاری ہے،البتدایے قباس اور رائے ہے جواب دیا ہے جو کہ قابل قبول نہیں۔ کیونکہ جب شرط ہو چکی ہے کہ فریقین قر آن وحدیث ہے جواب دیں گے اور قرآن وحدیث کے معانی میں اگر اختلاف ہوگا تو سلف صالحین کے معانی، مقبول فریفتین ہوں گے۔لبذامیں، خاتم النبیبین کےمعنی جوحضرت ابن عباس منی الد منہائے كئ بين لكصنا بون تاكرآب كي تملى بوجائ كرآب نلطى يربين: "قال ابن عباس: يويد لو لم اختم به النبيين لجعلت له ابناً ويكون بعدة نبياً وعنه قال: إنَّ اللَّهَ لما حكم أن لا نبى بعده، لم يعطه ولدًا ذكرًا يصير رجلاً ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴾ أي دخل في علمه أنه لا نبي بعده. فَإِن قلت: قد صح أن عيسلي التَّلِيُّلِ ينزل في اخر الزمان بعده وهو نبي، قلت إن عيسلي التَّلِيُّلِ ممن نبيء قبله وحين ينزل في اخر الزمان ينزل عاملاً بشريعة محمد ﷺ ومصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمنه" (ويجوتنير نازن، ١٨٨٠، بلدورم ) دمولوي . في ب حضرت ابن عباس رسی ده منهاو ہی ہیں جن کی مرزاصاحب نے '' از الداوہام'' میں تعریف کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق میں قرآن فہی کی دعا کی تھی۔ حضرت این عباس رسی اللہ منهانے آپ کے تمام ولائل کا جواب وے دیا ہے اور تر دید کر دی ہے، کیونکہ اصالتہ نزول حضرت میسلی الطلبی کا فابت ہے۔ اس ہے حیات سے بھی فابت ہوئی، کیونکہ فوت شدہ اس ونيامين ووباره نهيس آتے۔اب ابن عباس پيني الله منها كا فيصله حسب شرط قبول كرو۔اب ميس آپ کے دلائل اختصار کے ساتھ وزیل میں درج کر کے چواب، حضرت ابن عباس رہی الدمنہا کے فیصلہ ہے دول گا:

آپ نے زید اور اس کی بیوی مطلقہ کا قصد جوشان نزول ہے، لکھا ہے کہ:
"حضرت کا نکاح اس مطلقہ سے کرنا موجب طعن وشنیع نہیں، کیونکہ زید حضور الطکی کا صلبی بیٹا ندفقا''۔ درست ہے، گریہ جوآپ نے لکھا ہے کہ:" رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے آنخضرت کا روحانی باپ ہونا''، اور اس کے بعد فقرہ: '' فاتم النبیین نے آنخضرت کی دوحانی ابوت کے سلسلہ کوقیا مت تک کے زمانہ تک وسیح اور لمبا کردیا، کیونکہ پہلے نبیوں کے متعلق تو یہ بات تھی کہ جب پہلے نبی اور رسول کے بعد دوسرا نبی ورسول آتا، تو پہلے نبی کی اور سول کے بعد دوسرا نبی ورسول آتا، تو پہلے نبی کی ابوت کا سلسلہ ختم ہوجاتا، لیکن چونکہ آنخضرت کے بعد دوسرا نبی ورسول آتا، تو پہلے نبی کی شریعت

کے ناتخ رسول نے قیامت تک نہیں آنا، اب جو نبی بھی آپ کے بعد آئے گا، ہاپ ہوکر آئے گا۔ ہاں آپ کے روحانی فرزندوں یعنی آپ کی امت کے افراد میں ہے آئے گا''۔ بالکل غلط ہے اور من گھڑت تفسیر بالرأی ہے جو کہ شریعت اسلامی کے روے ناجائز ہے۔ غلط ہونے کی و جوہات یہ ہیں:

اول: قصد جوشان نزول ہوہ جسمانی تناز عدظا ہر کرتا ہا اور آپ نے بھی قبول کیا ہے کہ
زید آنخضرت کی کاملی وجسمانی بیٹا نہ تھا۔ جب سلبی اور جسمانی بیٹے کی بحث ہوت
روحانی بیٹے کا ڈھکوسلا غلط ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کی کا خصرت کی کوخدا نے بیٹا نہ دیا
رسولوں کو خدا نے بیٹے دیے اور وہ رسول و نبی ہوئے اور آنخضرت کی کو خدا نے بیٹا نہ دیا
اور نہ اس کورسول بنے دیا۔ اگر آنخضرت کی کے بیٹے کا زندہ نہ رہنار سولوں کے سلساہ ختم
ہونے کی وجہ سے نہیں تو پھر (نعوذ باللہ) آنخضرت کی قصیلت آپ کو بلی جس کے باعث آپ کا ورافضل الرسل نہ رہے ، نہ خاتم النبیین ہوئے کی قصیلت آپ کو بلی جس کے باعث آپ کا بیٹاز ندہ نہ رہا۔

**دوم:** اگرروحانی بیناز ریجث فرض کیاجائے توبیجی غلط ہے کیونکہ برایک نبی کی امت اس کی روحانی اولا دے۔حضور النظامیٰ کا کی پھیخصوصیت وفضیلت نہیں اورفقرہ'' خاتم النبیین'' مہمل دیے معنی ہوگا۔

مسوم: چونکه زید بھی مسلمان تھااور آنخضرت ﷺ کاروحانی بیٹا تھا، اس کے خدا کے کام یس کذب وارد ہوتا ہے جوفر ما تا ہے کہ تحد ﷺ کسی مرد کا باپ نہیں ، حالا تک بزاروں بیٹے روحانی موجود تھے اور تحد ﷺ ان کاروحانی باپ تھااور زید بھی ان میں شامل تھا۔ چھھاد م: روحانی بیٹے تو حضور التلکی کے بزاروں لاکھوں موجود تھے، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، پھر خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ محمد ﷺ سمی مرد کا باپ نہیں، دروغ ثابت ہوتا ہے۔ پینجہ: زید کی مطلقہ سے جو حضور التک ﷺ نے نکاح کیا، تو بقول آپ کے روحانی بیٹی تھی اور بیٹی سے فکاح حرام ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ روحانی بیٹے اور روحانی اولا دکا ڈ کوسلا غلط ہے۔

آپ کا پہلے انہی خلط ہے کہ: '' خاتم النبیین کے معنی یہ بین کہ آپ کی ابوت کا سلسلہ ونیا کے آخرتک قائم رہا''۔ کیونکہ ابوت جسمانی ہے جس کی تائید حدیث کرتی ہے کہ: ''لو عاش ابر اہیم لکان صدیقاً نبیا بینی اگر میرا بیٹا ابرا تیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا''۔ (این بھی)۔ جب حضور النظمانی نے خود فیصلہ فرمادیا کہ جسمانی بیٹا مراد ہے تو آپ کے روحانی بیٹے کے معنے خلط ہوئے، کیونکہ رسول اللہ کھی کے مقابل آپ کے من گھڑت معنے کے وقعت نبین رکھتے۔

آپ کا بیلکھنا بھی غلط ہے کہ:''اپ جونی بھی آپ کے بعد آئے گاباپ ہو کر خبیں آئے گا''۔ کیونکہ جب باب نزول جبرائیل النظاف الآجونی بنانے والا ہے مسدود ہے بقو پھرافرا دامت سے جدیدنی کا ہونا باطل ہے اور حدیث ''لا مُنبِی کھیدی'' کے صرت کے خلاف ہے۔۔

آپ کا پیکھنا بھی غلط ہے کہ:'' حضرت ابراہیم فرزیدِ رسول ، کے نبی ہونے کے
لئے آنخضرت کا خاتم النبیین ہوناروک نبیل تھا بلکداس کی وفات روک تھی'' کے بینخوب دلیل
ہے آنخضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہوناروک نبیس تو پھر خدانے زندہ کیوں ندر کھا۔ حضرت
ابن عباس رہنی الد منها فرماتے ہیں کہ:'' چونکداللہ تعالیٰ کے علم ہیں تھا کہ حضرت خاتم النبیین
کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اس واسطے ابراہیم کوخدانے زندہ ندر کھا''۔ اب بتاؤ آپ کے معنی کہ

خاتم النبیین روک نبیس ،غلط ہوئے یانہیں؟ کیونکہ آپ کی تر دید حضرت ابن عباس رہنی الڈ حہما کر دیے ہیں۔افسوس آپ بلا سند بڑھ ہا تک دیتے ہیں ،کوئی سند ہے تو پیش کرو کہ سلف صالحین میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہے۔

آپ کا پیکھنا بھی غلط ہے کہ: ''مسیح موجود کی نبوت مسلم کی حدیث ہے ثابت ہے جس میں چاردفعہ نبی اللہ کا لفظ استعمال کر کے اسے نبی قرار دیا ہے''۔ کیونکہ بیر حدیث حضرت عیسی النظافی کے اصالتہ نزول کی نسبت ہے سیح موجود من گھڑت عہدہ ہے اس حدیث میں آپ نے مغالطہ بناچا ہا ہے، حدیث میں بیفقرے ہیں:

اول: ويُحصَرُ نبي الله عيسي واصحابه.

دوم: فيرغب نبي الله عيسي واصحابه.

صوم: يَهُبِطُ نبي الله عيسٰي واصحابه.

چهارم: فيرغب نبي الله عيسي واصحابه الى الارض.

اس حدیث پس چارجگه نی الله کالفظ ہے اور جاری جگه ساتھ ہی جیسی التفایلانی کام درج ہے، جس سے روز روشن کی طرح فابت ہے کہ جیسی الفلانی فاصری آخری زمانہ بس آنے والا ہے، اس لئے '' نبی الله ''اس کوکہا گیا ہے، یہ بیس کے مرز اغلام احمر قاویا نی کونبی الله ، رسول الله فلی نے فرمایا ہے۔ بیس مولوی صاحب کی تسلی کے واسطے دوسری حدیث جو اس حدیث کی تا سکد کرتی ہوں اس کے بھی دو تین فقر سے درج کرتی ہوں اولی الله اس حدیث کی تا سکد کرتی ہوں اس کے بھی دو تین فقر سے درج کرتی ہوں ان ''انی اولی الله اس بعیسلی ابن مویم لانه لم یکن نبی بینی و بینه و انه نازل ، یعنی بین قریب تر الناس بعیسلی ابن مویم لانه لم یکن نبی بینی و بینه و انه نازل ، یعنی بین قریب تر واس کے درمیان اور بینک مورث بین الله بین عمر و قال قال دسول الله بین عمر و قال قال دسول الله بین عمر و قال قال دسول الله

ینول عیسی ابن مویم الی الارض فیتزوج ویولد لهٔ ویمک خمساً
واربعین سنهٔ ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مویم فی
قبر واحد بین ابی بکر وعمر (رواه این الجوزی فی کتاب اوقا،) ترجمہ: روایت ہے عبداللہ
بن عمروے کہ کہا، فر مایارسول خدا ﷺ نے اتریں گے عیلی جیٹے مریم کے طرف زمین کی،
پس تکار کریں گے اور بیدا کی جائے گی ان کیلئے اولا داور تھم ییں گے اس میں ۲۵ برس کی
وصال کریں گے میں النظامی ہیں فن کے جا کیں گروم کے '۔ جو کہ اس مقرومیں مدفون
کامیں اور عیلی النظامی ایک قبر میں ہے درمیان افی کروم کے '۔ جو کہ اس مقرومیں مدفون
جی نقل کی بید صدیت ابن جوزی کے کتاب الوفاء میں۔ مولوی صاحب! اس صدیث نے
جی کومرز اصاحب بھی مان گے جیں، دیکھوان کی کتاب نزول سے کا صفح ۳، امور ذیل کا
فیملہ کردیا ہے:

اول: آن والاجس کوئی موجود کہتے ہوئیسی بیٹا مریم کا ہند کہ غلام احمد ولد غلام مرتضی ،
اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ''مرزا صاحب ابن مریم سے' یہ مری خص قرآنی کے خلاف ہے۔
ویجھو! ﴿ادْعُوهُمْ لِلاَبْآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدُ اللّٰهِ ﴾ (مرہ حرب) یعن''جس کا بیٹا ہو
ای کے نام پر پکارو۔ کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے'' ۔ پس مرزا صاحب کو
ابن مریم کہنا بخت گناہ ہے۔

دوم: آسان سے اترے گازمین کی طرف جیسا کہ انجیل وقر آن سے ثابت ہے نہ کہ مال کے پیٹے سے پیدا ہوگا، جس طرح مرزاصا حب ہوئے۔

مدوم: شادی کرے گا اوراس کے اولا دہوگی۔ مرز اصاحب آگرچہ "یتزوج ویولدلة" کواپنے اوپر چسیاں کیا اور شادی کواپنی منکوحہ آسانی سمجھا۔ مگرخدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب نہ نبی اللہ عیسیٰ تھے اور نہ سے موعود۔ کیونکہ باو جود ہیں برس کی کوشش کے وہ اعجازی شادی ظہور میں نہ آئی۔

چھادی، جیات عیسی النظامی جمی تابت ہوئی، کیونکدا گرحضرت عیسی النظامی ووسر بنیوں کی طرح فوت ہوجاتے تورسول اللہ اللہ اللہ عیمی "شم یصوت فید فن معی" نظر ماتے۔

پہنجی، آنے والے حضرت عیسی ابن مریم نبی ناصری ہے، جس کا ورحمدرسول اللہ اللہ اللہ حصوصیات کوئی نبی تبییں، نہ کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیائی۔ جب آنے والے کی خصوصیات اور تفضات مرزاصاحب میں تبییں ہی تو پھروہ نہ سے موجود ہیں اور نہ نبی اللہ اور نہ آپ کا کہنا درست ہے کہ: "مسلم کی حدیث میں تسی موجود کو نبی اللہ کہا ہے''، نبی اللہ تو وہی جا این مریم ہے، جس کے اور تحدوسول اللہ اللہ اللہ کے درمیان کوئی نبی نبییں، یعنی وہ نبی جوجمہ بھی ابین مریم ہے، جس کے اور تحدوسول اللہ بھی کے درمیان کوئی نبی نبییں، یعنی وہ نبی حدیث سے تابت ہے جس کومرزا صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ویکھواصل عبارت مرزا صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ویکھواصل عبارت مرزا صاحب: "اور جب سے نبیا کہ انجیل وقر آن و صاحب: "اور جب سے نبیا کہ انہیں جلالت کے ساتھ و تیا پر اگر ہیں گے اور تمام را ہوں اور مرد کوں صاحب: "اور جب می نبایت جلالت کے ساتھ و تیا پر اگر ہیں گے اور تمام را ہوں اور مرد کوں وضاشاک سے صاف کریں گے''۔ انے دریان احدیث غیری ہیں۔

یہ مرزا صاحب کا لکھنا الہامی ہے اور مطابق اس جدیث کے فقرے "ینول اللی الاوض" کے ہے۔ اور حفزت ابن عباس رض الله منها کے قدجب کے مطابق ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے: "و سیوجع علیٰ ہذہ الدنیا حکما عادلا" یعنی حفزت علیٰ ہذہ الدنیا حکما عادلا" یعنی حفزت عیسیٰی العَلَیٰ اس و نیا میں واپس آئیں گے حاکم عادل ہوکر فرض جس کو حضور العَلیٰ اللہ نے بیاللہ فر مایا ہے وہ تو وہی نبی اللہ ہے جو مریم کا بیٹا سے ناصری ہے جس کو نبوت و رسالت معزت محمد رسول اللہ اللہ علیہ ہیں ہے جو مریم کا بیٹا سے خاص کے اللہ منطق کہ امت میں سے جو مریم کا میٹا سے خوس کو نبوت و رسالت معزت محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہیں ہے جو مریم کا بیٹا سے جو مریم کا میٹا سے جو مریم کی کھی ۔ اللہ منطق کہ امت میں سے جو مریم

موعود ہووہ نبی اللہ ہے، غلط ہے۔اگر بیآ پ کی دلیل درست ہے تو بتاؤ کہ'**' فارس بن پھی''**' جس کے مصر میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور ''اہراہیم برزلہ'' جس نے خراسان میں دعویٰ مسح موعود ہونے کا کیااورسندھ وغیرہ میں جومدعیان سے موعود ہوئے سب نبی اللہ تھے؟ ہر گزنہیں۔ تومر ذاصاحب سیح موعود ہونے کے مدعی ہوکر کیوں کر سیح نبی اللہ ہو سکتے ہیں۔ بدالتي منطق تو سني زبان ميں بھي جائز نہيں كەمقرر كرد وخصوصيات وتشخصات ايك غير مخض مدعی کو بعد دعویٰ حاصل ہوں۔ ہزاروں مثالیں اس قتم کی ہیں کہ آنے والے کی صفات اس کے آئے ہے پہلے اس میں ہوتی ہیں نہ کہ بعد میں آ کروہ صفات اس میں آتی ہیں۔اگر کہا جائے ڈاکٹر نبی بخش آنے والا ہے تو وہ پہلے ہے ہی ڈاکٹر ہوگا۔ پینییں کہ آ کروہ ڈاکٹر بے گا۔ایہا بی آنے والا نبی اللہ بجس کونبوت، محد عظمے چھے ویرس پہلے مل چکی ہے، جس كا قصة قرآن ميس ب\_آب كابيلكمنا بحي علط بيكد " وديث ميس اهاكم منكماين امت كروحاني فرزندول سے ظاہر كيا" - كيونك حكريث ميں يه ہر گزنبيس لكھا كه آنے والا امت میں ہے ہوگا۔ مولوی صاحب آپ کوتو فضیات کا دعویٰ ہے مگر آپ نے حدیث کے کن کن الفاظ ہے تمجھا ہے کہ آنے والا امت کے روحانی فرزندوں سے ہوگا یاتحریف کر کے اپنا مطلب نکا لئے کے لئے مسلمانوں کو دھو کا دیا ہے، حدیث کے الفاظ توبیہ ہیں: "عن ابي هريرة قال قال رسول الله كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم واهامكم منكم". (رواوليتي في كاب الاتاروالسقات)

ترجمہ: "ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ فرمایار سول خداﷺ نے : کیا حالت ہوگی تہاری جب ابن مریم عیسی الطفی تمہارے میں آسان سے اتریں گے اور تمہارا امام بھی تم میں سے ہوگا''۔ مولوی صاحب! اگرآپ سے ہوتے تو ساری حدیث نقل کرتے جس سے سارا قادیانی طلسم ٹوٹ جاتا۔ دیکھوذیل کے دلائل:

اول: المن مريم كے لئے لفظ "ينزل فيكم" فرمايا، يعنى آسان ساتر كاتم يس مريم دوم: "اها مكم" كے لئے "هنكم" فرمايا جس كا مطلب بيہ به كه عيلى بن مريم تمهار بي خاتر كا اورامام تمهار بير بير بير علي التقليمالاور ام مهدى دو خص الگ الگرام به الك بول كے واؤجو عطف كى ب ظاہر كرر بى ب ركباجاتا ب كه واؤ تفييرى ب، چوخص نازل بوگا، وبى امام بوگا۔ جوكه بالكل غلط ب، كوفكه ايك حديث كى تشريح ووسرى حديث كرتى ب و يكھو: "عن جابر قال فينزل عيسلى ابن مديم فيقول امير هم تعال صل لنا. فيقول لا. إنّ بعضكم على بعض أمر آء. تكومة الله هذه الائمة". (روانسلى)

ترجمہ: ''روایت ہے جاہرے کہا اس کے کور مایا رسول خدا ﷺ نے اتریں گیا عیسیٰ بیغے مریم کے پس کیے گا میر، امت کا، (یئی ام مبدی سے ہے) آؤ نماز پڑھاؤ (یوکوئم نی ورسول ہو) کہیں گیس گیسیٰ النظیمیٰ اس امیر ہے (یعنی ام مبدی ہے) کوئییں میں امامت کرا تا تمہاری بہرب برزرگی رکھنے خدا کے اس امت مکرمہ کو'۔ (نقل کا بسلم نے)۔ مولوی صاحب یہ بتاویں کہ اگرامز نے والاعیسیٰ النظیمٰ اور امام مہدی الگ الگ وجود ثمیں تو کس نے کہا کہ مماز پڑھاؤ اور کس نے کہا کہ مماز پڑھاؤ اور کس نے کہا کہ مسوم: یوبھی ٹابت ہوا کہ آئے والا پہلے ہی ہے نبی اللہ ہے جس کو امام مبدی جماعت کرانے کے واسطے کہیں گے ، تو فاہت ہوا کہ مرزاصاحب جو کہتے ہیں کہ: ''میں مبدی بھی موری نے موائد کے واسطے کہیں گے ، تو فاہت ہوا کہ مرزاصاحب جو کہتے ہیں کہ: ''میں مبدی بھی ہول' نے ایسانی غلط ہے جیسا کہ ان کا کرش ہونا ، کونکہ یہ کی حدیث میں نہیں کہ کرش آخری کا یہ کہتا بھی غلط ہے کہ: ''اگر ان کے نزو یک

لعنی مسلمانوں کے، آیت "خاتم النبیین" اور حدیث "لانبی بعدی" کے ہوتے ہوے استخضرت ﷺ کے بعد آنے والے سیج کا نبی اللہ ہونامتنتی ہے، تو جس طرح ایک استناء کر کے ایک نبی کے آنے کے لئے گنجائش فکال لی ہے، کیوں ای طرح ایک نبی کے لے استناء پیدا کرنا جائز نبیں؟ "جس كا جواب يد اے كه مصرت عيلى القلط او آيت "خاتم النبيين" اور "لا نبى بعدى" كازل بونے سے چھوبرس بہلے ني ورسول ہو چکے تھے۔ دیکھو! حضرت ابن عباس منی اللہ عبائے اس کا جواب دے دیا ہے کہ:''اگر کہا جائے جبیبا کہ حدیثوں میں مکھاہے کہ حضرت عیسیٰ الطّلط علیٰ جوآ خرز مانہ میں ناز ل ہوں گے تووہ نبی نبیں ،تو میں جواب دیتا ہوں کے میسلی التلک کا پہلے ہے نبی ہیں اور بعد مزول آخرز مانہ میں شریعت محدی برعمل کریں گے۔ اور ای قبلد کی طرف نماز پڑھیں گے'۔ پس" لا نہی بعدی "میں کسی متم کی استثنائییں مرزاصا حب آپ کے مرشد تو فرماتے ہیں کہ:"خدانے ہارے نی کریم کوبغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء قرار دیاہے "۔ جب کہ آپ کے مرشد نے استناء کی تر دیدگی ہے، تو آپ اپنے مرشد کے برخلاف کس طرح استناء جائز قرار دے سکتے میں؟ مرزاصا حب، چونکہ بعد حضرت خاتم النبیین کے پیدا ہوئے ،اس واسطےان کے لئے تسیقتم کی اشٹناء کی گنجائش نہیں اورمسلمانوں کو کیا مصیبت برمی ہے کہ خواہ مخواہ ایک امتی کو نمی بنادیں اوراشثناء کی تلاش کریں۔آپ کا پہلکھنا بھی من گھڑے ہے کہ:'' مرز اصاحب مسیح محمدی کا نبی ہونا یہ سبب روحانی فرزند ہونے کے آنخضرت ﷺ کی شان حتمیت کو دوبالا کرتا ہے'' ، کیونکداس میں سراسر حضرت خاتم التبیین کی جنگ ہے کہ ایک ان کا غلام ان کے ہم رتبہ بنایا جائے۔حضرت عیسی العلقالا کے آئے سے شان حمیت میں کچوفرق ایس آتا، کیونکہ وہ پہلے نبی ہو چکے تھے اور بطور مقدمة انجیش کے تھے۔ جب حضرت خاتم النبیین

مب کے آخرتشریف لے آئے، تو اب جدید نبی کا آنابالکل ناممکن ہے، کیونکداگر وہ بھی نبی موہ تو پھر خاتم الانبیاء وہ ہوگا۔ اور جونسیات حضرت محدرسول اللہ کھی کو حاصل ہے وہ ان سے چھن جائے گی اور وہ مزرا صاحب جدید نبی کومل جائے گی۔ اس صورت میں افضل الرسل بھی مرز اصاحب بی ہوں گے اور یہ باطل ہے کہ محمد کھی پہلی امتی کو فضیلت ہو، امتی شان فرزندی سے شان ابوت میں آئے۔ پس جس طرح جسمانی بیٹا بھی باپنیں ہوسکتا اس طرح روحانی بیٹا بھی روحانی باپنیس ہوسکتا۔

آب کا بہ لکھنا کہ " پس خاتم النبيين كى آيت آخضرت كے بعد كسى نبى كے آنے کے لئے مانع ہوسکتی ہے تو وہ ایسے ہی نبیوں کے لئے جوآنخضرت کی امت اورآ پ کی روحانی اولا و سے نہ ہول ،لیکن آپ کے روحانی فرزندوں کے لئے بوجوہ متذکرہ بالا مانع نہیں''۔ بیجی فاط ہے، کیونکدروحانی فرزندوں کی نبت آمخضرت ﷺ نے فرمایا ہے: "سيكون في أمّتي كذَّابون ثلثون كلّهم يزعم انه نبي اللُّه و انا خاتم النّبيين لا نبی بعدی" (الع) لیتی" میری امت میں (یعن اومانی قرندوں میں) تمیں جھوٹے ہوں گے جو کہ گمان کریں گے کہ وہ نبی اللہ ہیں، حالا تکہ میں خاتم النبیین ہوں، کوئی نبی بعد میرے نہیں''۔اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ امتی محر ﷺ، جس کا نام آپ نے روحانی اولا و رکھا ہے،ان میں سے جو مدعی شبوت ورسالت ہوگا ،جھوٹا د جال ہے اور حیرہ سو برس ہے اس يراجماع أمت جلا آرما ب\_ ويجهوا ملاعلى قارى،شرح فقدا كبر مين لكي عن "و دعوى النبوة بعد نبينا كفر بالاجماع" ليني "امام ابوطيف رقة الدمايكا فتوى بك له بعد حضرت محدر سول الله ﷺ کے ، مد می نبوت اجماع امت ہے کا فر ہے''۔اگرآ ہے کا ڈھکوسلا مان لیا جائے کہ روحانی فرزندوں کونبوت مل عمق ہے،تو پہلافرزندروحانی مسلمہ کذاب تھا۔ دوسرا

فرزندا سوئنسی تفاہجس کے متابعت الٰہی مرزا صاحب سے زیادہ تھے، کیونکہ اس نے حج بهي كياتها\_تيسرا فرزندطيجه بن خويلد تغا\_ جوتفا"لا" \_ يتخص ايباروحاني فرزند تفا كه علاوه قر آن ترایف کے،حدیثوں کاابیا پیروتھا کہ حدیث "**لا نبی بعدی**" کی تعظیم کر کے اپنا نام لا رکھ دیا اور حس طرح مرزاصاحب نے حدیثوں کا سہارا لے کرمیج موعود بن کرمدی نبوت ہوئے ، ای طرح لانے بھی امت محمدی میں رہ کر دعویٰ نبوت کیا۔ یا نچواں روحانی فرزندمخار ثقفی تھا، یہ بھی کامل نبی ہونے کامدی نہ تھا، تابع محمد ﷺ مرزاصا حب کی طرح، نبی بھی تھا اور امتی بھی تھا۔ کہتا تھا کہ میں حصرت محمد ﷺ کا صرف مختار ہوں اور ان کی تابعداری سے نبوت ملی ہے۔ غرض اختصار کے طور برصرف یا ﷺ نام لکھے ہیں۔مولوی صاحب فرما کیں کہ اگرامت کے روحانی فرزند بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے نبی ہو کتے میں ،تو یہ مدعیان کیوں کاذب سمجھے گئے اور خود هنرت خاتم النبیین ﷺ نے مسلمہ کذاب اوراسودعنسی کو کیوں کا فرفر مایا اوران کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم صا درفر مایا اور صحابہ کرام نے ان کوفل کیا۔ اس میں تو بقول آپ کے شان حتم ہے دو بالا ہوتی تھی۔ جب عضرت محمد رسول الله ﷺ کا حکم اور سحابہ کرام کا عمل ای برہے کہ جو محض است تحدی میں سے مدعی نبوت بواس کو کافر سمجھو، تو پھر بموجب حدیث "ما انا علیہ و اطب جابی" کے مسلمان جومرزا صاحب اوران کی جماعت کو کافر کہتے ہیں حق پر ہیں یا آپ؟ افرار کریں کہ سب مدعیان نبوت بعد حضرت محمد خاتم النبيين ﷺ كے،مسيلمہ ہے لے كرم زاصا 🚅 تك سب كے سب تے نبی اللہ ﷺ تھے۔مرز اصاحب کے بعدان کےمریدوں نے جونبوں کا دعویٰ کیا ان کو کیوں کا فر کہتے ہو وہ بھی مرزا صاحب کی شان بقول آپ کے دو بالا کرنے والے -U;

آپ کا بیلکھنا کہ:'' کوئی میچ محمدی بھی امت محمدی ہے ہونے والاتھا'' غلط ہے، ورندھدیث ہے تو چیش کرو۔سب صدیثوں میں ایک ہی شخص میچ عیسی ابن مریم نبی اللہ مذکور ہے۔

دوسوی آیت: ﴿ اَلْیَوْمَ اَنْحَمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَّمَمُتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِی ﴾ یہ

آیت پہلی آیت کی تائید میں ہے کیونکہ نبی ورسول ضرورت کے وقت آتا ہے اور ضرورت

اس وقت ہوتی ہے جب کہ موجودہ ندہب اور دین میں کوئی نقص ہو۔ اگر آنخضرت ﷺ
کے بعد کسی نبی کی ضرورت پڑے ، تو ثابت ہوگا کہ دین اسلام کامل نہیں اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ نیمت نبوت بھی وری نہیں ہوئی ، کیونکہ جدید نبی بچھنہ چھضر ورلائے گا، تو ثابت ہوگا کہ اس چیز کی کی دین اسلام میں تھی جو جدید نبی کی لایا ہے ، کیونکہ جدید نبی کے آنے ہے نہ دین کامل رہا اور نہ تعمی نبوت تمام ہوئی۔ (اٹن) ا

جواب الجواب: آپ كا جواب كى قرآن كى آيت ئىيس اور ندكى حديث سے متمسك ہے۔آپ نے تو خود مان ليا كه اگركوئى نبى بعد آنخضرت على كے آئے اور دين میں کی بیشی کرے تو وہ سچا نبی نہیں۔ جب مرزاصاحب نے دین میں کی بیشی کی تو وہ بقول آپ کے نبی اللہ ندر ہے۔ دیکھوڈیل میں کی بیشی اسلام میں جومرزاصاحب نے کی ہے لکھتا ہوں:

اول: ابن الله كامسئلة جس كى ترويد قرآن شريف مين ب،مرزاصاحب كالباموں سے ووبارہ اسلام ميں وافل ہوئے۔و يکھوالہام مرزاصاحب: "انت منى بسزلة ولدى، انت منى بسنزلة اولادى" (هفة اوق، انت من ایمادیم من شرایعین تبر۳ سفی ۳۲)

دوم: اوتار کا مسئلہ اہل ہنوہ کا مرزاصاحب نے اسلام میں داخل کیا اور خود کرش بی کا ، جو ہندو قد بہب کا راجہ تھا۔ اس کے اوتار کیلئے لینے جین کیا ہے جیں کہ: '' حقیقت روحانی کی رو سے میں کرش جو ہندو تھا، وہ بول''۔ (ویکو لیج مرزاسا حب او ہمرت دور)۔ کچھر دیکھوالہا م مرزاصاحب: برہمن اوتار سے مقابلہ اچھا تہیں ۔ (تند تھیں الربی، سفی ۵۰)۔ یہاں مرزاصا حب برہمن اوتار جین کی ہندواور برہمن ہیں۔ مولوی صاحب بتا کی کے مرزاصا حب نے کون سے دین کی شہیع کی اسلام کی یا عیسائیت کی یا آرید فد ہب کی۔

**صوم**: جہان<sup>نسی</sup> کوحرام کردیا۔اب آپ بتا <mark>نمیں مرزاصاحب نے جب قر آن میں کی بیشی</mark> گیاتو آپ کےاقرار سے نجی اللہ ندہوئے ، کیونکہ ایک آیت قر آن مجید کومنسوخ کردیا۔

افسوں! آپ کا قرارتھا کہ قرآن وحدیث ہے جواب دوں گا۔ گرآپ نے کوئی آیت وحدیث چیٹ نہیں کی جس کے معنی میہ ہوں کہ بعد حضرت خاتم النبیین کی جس کے جدید نبی بیدا ہوگا۔ سوائے بینی میسلی النظیفالا کے آئے ہے خاتم النبیین کی مبرسلامت وہتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہے نبی جیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رض الشعبا کا جواب پہلے عرض کیا گیا

-4

جواب مولوی صاحب کا۔ آیت ﴿اَلْیَوْمُ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ وَاَتُمَمُّتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِیْ﴾ ۔ اکمال وین اور اتمام نعت کا سلساد صرف قرونِ اولی کے مسلمانوں تک بی محدود نہ قعا، بلکہ اس کا دامن قیامت تک وسیع ہے اور مسیح کا آنا ای غرض کی تحیل کیلئے ہے۔ (ایخ)

جواب الجواب: ال جواب مولوی صاحب نے خود کسی جدید نبی کا عدم امکان مان لیا، کیونکد قیامت تک معمتِ نبوت ختم ہونے کا سلسلہ وسیع ہے۔ جب قیامت تک آخضرت عظمی کی نبوت کا اگر ہے، تو جدید نبی کیوں آئے، کیونکہ دین اسلام کی تحمیل جدید نبی کے امکان کی مانع ہے۔

قیدسوا جواب مولوی صاحب: یووی جواب ہے جو ہرایک مرزائی نے حفظ کیا

ہوا ہاور مرزاصاحب کا گھڑنت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ﴿اَلْہُومُ اَکُمَلُتُ

لگم دِیننگم وَ اَتُمَمُّتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِی ﴾ اصت میں امکان نبوت کے امکان اور تحقیق

نبوت میں چین ہوگئی ہونک ہے نہ کہ خلاف اس کے، اس طرح کہ پہلے نبیوں کے وقت نہ یہ نعمت میں

ہوئی اور نہ اکمال وین ہوا اور نہ ان کی امتوں کوصد یعقیت وشہید ہے وصالحیت کے سوا

انعام ماتا تھا، گرآ تخضرت کی اطاعت کے صلہ میں آپ کی امت کے لئے انعام علاوہ انعام
صدیقیت وشہید ہیت وصالحیت کے، نبوت کا انعام زیادہ وینے سے ایک طرف اکمال دین

فر مایا، دوسری طرف اتمام نعت بھی کر دیا۔ (انج)۔ یہ ہے خلاصہ مولوی صاحب کے تیسر سے

جواب کا۔

جواب الجواب: مولوی صاحب کے جواب میں اول تقص توبیہ کریتی ہیں اہلائے ہے کہ آپ اطاعت محمد ﷺ ذریعہ حصول نبوت گردانتے ہیں، حالا تکداس کی کوئی سند پیش نہیں کی کدرسول اللہ علیہ کی اطاعت سے نبوت مل سکتی ہے۔جس آیت سے مولوی صاحب نبوت کا امکان بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل علط ہے۔ کیونکہ جب بیمسلمہ اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے میں قرآن کی دوسری آیتوں کی مخالفت نہیں کرنی جائے ، تا کہ قرآن میں تعارض نہ ہو۔ کیونکہ جس کلام میں تعارض ہووہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا ۔ اپس پنہیں ہوسکتا کہ ایک طرف خدا تعالیٰ حضرت محر ﷺ کوخاتم النبيين فرمائ اور دومري طرف فرمائ كه حفزت محدرسول الله ﷺ ك اطاعت ہے نبوت مل علی ہے۔ تو یہ تعارض ہے۔ حالانکہ آیت پیش کردہ مولوی صاحب میں لکھا ہے کہ:''امت محمدی کے افراد نبیوں،صدیقوں،شہیدوں اورصالحین کے ساتھ جول گے''۔ یہ نبیں لکھا کہ نبی ہو جا کیں گے۔ گر مولوی صاحب ﴿وَحَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقًا ﴾ ويكينة تواس آيت ہے بھی تمسك مذاكرتے" مع" كے منی "ساتھ" كے ہيں نہ ك ہم رتبہ ہونے کے ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ لِعِنى الله صابرون كے ساتھ ہے۔ تو كيا موادی صاحب کے نز دیک صبر کرنے والے خدائی کے مرتبہ کو پینچ جاتے ہیں اور خدا کہلاتے ہیں یاخداانسان بن جاتا ہے؟ ہرگزنہیں۔ تو پھرمع النبیین سے بی ہونا بھی باطل ہے۔ ایک اعتراض مولوی صاحب نے کیا ہے کہ جوالک مرزائی کیا گرتا ہے کہ جب امت محری میں صدیق شہیداور صالحین ہو سکتے ہیں تو نبی کیوں نہ ہوں؟ جس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نےصدیقوں اورشہیدوں وصالحین کامت محدی کے انعامات میں اجازت دی ہے کہ امت میں صدیق وشہید وصالحین ہول گے،جیسا کہ آیات ذیل ہے ثابت ہے: دیکھو سورة الحديد ركوعً ٢ كا اخْيرَ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّلَّايُقُونَ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ﴾ ترجمه: "اور جولوَّك ايمان لائة الله اوراسَكَ رسولول ير، وبي صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے زدیک'۔ سورۃ العنکبوت رکوئا: ﴿وَالَّذِیْنَ آهَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدُ حِلَنَّهُم فِی الصَّالِحِیْنَ ﴾ ترجمہ: "اورجولوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے، ہم ان کووافل کریں گے نیک لوگوں میں'۔ گر چونکہ جین ہونا متعارض تھا قرآن کی آیت خاتم النبیین کے، اس واسطے امت محدی میں نبی ہونے اور کہلانے کی اجازت نددی، بلکہ خاتم النبیین فرما کے آئندہ کے لئے دروازہ نبوت بندفر مادیا۔ آپ کوئی آیت چیش کریں جس ہیں کھا ہوکہ بعد حضرت محد الشکارے نبی ہوں گے۔

**دو سو ۱ نقص:** بیہ ہے کہ اس آیت کی روہے جس طرح امت محمدی میں صدیق وشہیدو صالحین ہوں گے ای قدر نبی بھی ہونے چاہئیں ،گر آپ تو صرف مرز اصاحب کو نبی بتاتے جیں۔۔

قید سوا منقص: یہ ہے کہ نبوت جو وہجی ہے اور اللہ تعالی بغیر عوض اطاعت کے عنایت فرما تا ہے۔ دیکھو آیت: ﴿ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرُ حُمَيّتِهِ مَن يَشَاء ﴾ یعن ''نبوت کی افعت اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ ہے دیتا ہے''۔ نہ کسی نبی کی اطاعت سے ۔اگراطاعت ہو نبوت ملتی ہے تو جن کی مرزاصا حب برا ھراطاعت ہو گی وہ ہی نبی بول کے پھر مرزاصا حب کو پکھند طبح گا، کیونکہ مرزاصا حب کی اطاعت ناقش ہے، انہوں نے نہ جہا دفعی کیا ہے اور نہ جم کے اسلامی کیا ہے اور نہ جم کیا ہے اور نہ جم کیا ہے اور نہ جم سے اور نہ جم سے کی اطاعت بیس تین نقص ہیں اس کے مقابل جس کی اطاعت بیس تین نقص ہیں اس کے مقابل جس نے سب رکن دین ادا کے ، یعنی جہاد فسی بھی کیا، جج بھی کیا اور جم سے بھی کی، وہ مرزا صاحب سے زیادہ اہل ہیں نبوت کا لقب پا کیس کے ۔گر جب سے ابرکرام جن کی اطاعت اکمل تھی وہ نبی نہوے تو مرزاصا حب کی کیا حقیقت ہے کہ نبی ہو کیس ۔

چوتھا نقص: بہ كرآيت ك پہلے ﴿مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ ﴾ بايعن مَنْ عام بالرّ

آپ کے معنی درست تشکیم کئے جا کیں تو جس قدرامت محمدی ہےاور جو جواطاعت کرتا ہے، نبی ہے۔ جس کا متیجہ میہ ہوگا کہ امتی کوئی نہ ہوگاسب نبی ہوں گے۔

اعتراض مولوی صاحب: یہ جو کہا جاتا ہے کہ مع کے معنی ساتھ کے ہیں اور صرف معیت اُفیب ہوگی نہ کہ نبوت، تو پھر "النبیین" کے بعد تنہوں معطوف لیمنی "والصّدیقین والشّهدة آء والصّالحین" بھی اپنے معطوف علیہ کے آم ہیں ہوں گیا شہدا ، وصدیقین والسائین کو بھی صرف معیت ہوگی نہ کہا اس درجہ ملے گا۔ اور ﴿تو فَلَا مَعَ اللا بُور الله ﴾ کے معنی بھی معیت ہوگی نہ کہ اس درجہ ملے گا۔ اور ﴿تو فَلَا مَعَ اللا بُور الله ﴾ کے معنی بھی معیت ہوگی ، نہ اصلیت ۔ اس کا جواب ہو چکا ہے کہ نبوت کا عہده ملئے کی قرآن میں اجازت نبین اور شہدا ، اور صدیقوں اور صالحین کے عہدے ملئے گی قرآن میں اجازت ہے، جیسا کہ او پر آبیتی نقل کی گئی ہیں۔ اگر کسی آبت میں النبیین بھی لکھا ہو قیاس مولوی صاحب بتا گیں ۔ مولوی صاحب کا "تو فنا مع الاہو اد" اس موقع پر چیش کرنا ، قیاس مع الاہو اد" اس موقع پر چیش کرنا ، قیاس مع الاہو اد" اس موقع پر چیش کرنا ، قیاس مع الاہو اد " اس موقع پر چیش کرنا ، قیاس مع الاہو اد " اس موقع پر چیش کرنا ، قیاس مع الاہو اد " اس موقع پر چیش کرنا ، قیاس مع الاہو ان ہے ، کیونکہ جس کا متحق ہر ایک مسلمان ہو اور ظاہر ہے کہ نیک تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی چونکہ ضائم النبیین کے متعارض ہو اس واسطے کو نیک تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی چونکہ ضائم النبیین کے متعارض ہے اس واسطے کو نکی تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی چونکہ خاتم النبیین کے متعارض ہے اس واسطے کو نکی تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی چونکہ خاتم النبیین کے متعارض ہو اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی چونکہ خاتم النبیین کے متعارض ہے اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی ہوسکتا ہے ، متعارض ہو اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، مگر نبی ہوسکتا ہو متعارض ہے اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، متعارض ہو اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، متعارض ہو اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہے ، متعارض ہو اس واسطے کو نکیت تو ہر ایک ہوسکتا ہو کہ کو نک کو نکو کو کسلام کو کو نکر کر نبی ہوسکتا ہے ، متعارض ہو کر نبی ہوسکتا ہو کہ کو نکر کو نبی ہو نبی کو نبی کو نبی ہوسکتا ہو کر نبی ہو نب

مسلمانوں کے ایک اعتراض کا جواب مولوی
صاحب کی طرف سے: یہ جو کہاجاتا ہے کہا گر بعد حضرت خاتم النبیین کے کوئی
نی بن سکتا ہے تو تیرہ سوسال میں کون کون نبی ہوا اور دعائے سور وَ فاتحہ ہوا ہوئیا الصّر اطَّ
الْمُسْتَقِیْم ﴾ میں اگر نبوت کے واسطے دعا سکھلائی گئی ہے تو سب کی دعا کیوں قبول نہ
ہوئی اور کیوں نبی نہ بنائے گئے؟ اس کا جواب مولوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ انعام نبوت
وانعام سلطنت یہ دونوں تسمول کے انعام شخص انعام نبیں ہوتے اور ایس طویل عبارت کھی

بك المعانى في بطن الشاعر كامسداق بـ

پس آپ کی طویل بیانی اور خارج از بحث باتوں کا پچھے فائدہ نہ ہوا اور کولہو کے بیل کی طرح جہاں ہے روانہ ہوئے وہیں آ کھڑے ہوئے۔

ع چوگادیکهعصارچشمش به بست

کے مصداق ہوئے۔اب ہم چیدہ چیدہ فقرول کے جواب دیتے ہیں جوان کے گل سبہ ہیں۔اور مابیناز اس طویل عمارت میں ہیں:

عنقره اول:انعام نبوت عنی انعام نبیس بقوی انعام ہوتے ہیں .....(الخ)۔

جواب: اگر قومی انعام ہیں تو پھر تمام مسلمان اس انعام کے مستحق ہوئے۔ آپ نے بجائے تر دید کے الٹا ثابت کر دیا کہ گل افراد امت یعنی قوم مسلمانان اس انعام نبوت کے مستحق ہیں، حالانکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نے بیدانعام پایا اور نبی ہوئے۔

دوسوا عنقوه: سورة ما كده من الله تعالى فرما تا ب: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أُنْسِاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ ديجوا اس آيت من حضرت موى التَّاكِيُّ قوم كومًا طب كرك نبوت اورسلطنت كوقوى انعام بتاريج بي -

اس كا جواب: بير بكر اگر نبوت وسلطنت قوى انعام ب تو مرزا صاحب كى سلطنت بناؤور ندان كوان لوگوں ميں سمجھوجوغير منعم عليه بين ۔

قیمسوا عضوه: جب توی انعام ب تواس امت کوشرور ملنے کا ب الیکن اللہ تعالیٰ کے تانون "الله اُعَلَمْ حَیْث یَجْعَلُ رِسَالَعَهُ" اور حدیث "کیف تھلک امة انا فی

اولها والمسيح ابن مويم في آخوها" اىطرف اشاره كررى بكر آنخضرت س ميچ موفودتك درميان مين كوئي ني آنے والانبين \_

**اس کا جواب**: بیہ کہاہے اس استدلال ہے آپ خود مان گئے کہ بعد حضرت خاتم النبيين على كونى نبي نه بيدا موكا ،صرف من موجود آئ كا-اب بحث اصل بحث ي منتقل ہوگئی کہ اگر مرزاصا حب کیج میج ہیں تو نبی اللہ ہیں اورا گران کا میچ موجود ہونا ثابت نہ ہوتو پھروہ نبی اللہ تبین ۔ الحمد اللہ! کہ آپ نے خود ہی ہمیشہ رسولوں اور نبیوں کے آنے کی تر دید کر دی۔ابمطلع صاف ہے اگر مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم نبی ناصری نہیں تو آپ کے اقرار سے نبی اللہ بھی نہیں۔ اس کا فیصلہ قرآن شریف کی ایک آیت اور رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث کرتی ہے جو کہ انجیل کے مضمون رفع نزول عیسی التلف کا کی تصدیق میں ہیں: "عن ابي هريرة قال قال رسول الله والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ويقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرو ان شنتم ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ ترجمه: روايت ب اني جريره على حدكها فرمايا رسول خدا ﷺ فقم ہاں خدا کی کہ بقائے جان میری کا ای کے ہاتھ میں ہے، اتریں گےتم میں عیسیٰ معٹے مریم کے درحال کہ حاتم عادل ہوں گے اپس تو ڑ دیں گےصلیب کواور قبل کریں گے سور کواور معاف کردیں گے ٹیکس اور بخشش کے مال یہاں تک کہ نہ قبول کرے گا کوئی یبال تک که موگا ایک مجده بهتر دنیااورتمام چیز ول سے جواس میں ہیں، پھر حضرت ابو ہر میرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: پڑھواگر جاہوقر آن کی آیت کہ جس کا ترجمہ بیہے کہ: نہ ہوگا کوئی اہل

کتاب گرکدایمان لائے گاعیسی التفکیلا پر بھیسی التفکیلا کے مرنے سے پہلے۔ (دوایت کیال کو خاص دوایت کیال کو خاص دوایت کیال کو خاص دوایت کے اس حدیث نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ناصری ہے جس پر انجیل نازل ہوئی اور جس کارفع آ سان پر ہوااور قرب قیامت میں نزول زمین پر ہوگا۔ جیسا کہ وہ جاتا ہوا فر ما گیا تھا، دیکھو انجیل اعمال، باب آ ہت 9 سے: ''اور وہ یہ کہہ کران کے دیکھیے ہوئے او پر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب سب آ سان کی طرف تک رہ سے نان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب سب آ سان کی طرف تک رہے تھے'۔ دیکھو۔۔۔۔'' دوم دسفید پوشاک پہنے ان کے جب سب آ سان کی طرف دیکھتے ہو۔ یہی پیس کھڑے تھے اور کہنے گا کہ اے جلیل مردوئم کیوں آ سان کی طرف دیکھتے ہو۔ یہی لیوع جو تمہارے باس سے آ سان پر اُٹھایا گیا ہے اس طرح جس طرح تم نے اسے آ سان کی طرف جاتے دیکھا تھا ۔ گیا ہے اس طرح جس طرح تم نے اسے آ سان کی طرف جاتے دیکھا تھا ، گھروہ آ ہے گا۔

پھردیکھوانجیل متی، ہاب ۴۴ آیت ۳۳ ہے:''اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیٹیا تھا،اس کے شاگردوں نے خلوت میں اس پاس آئے کہا: ہم ہے کہوکہ یہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ تب لیمون نے جواب میں ان سے کہا: خبر دار کوئی تمہیں گراہ نہ کرے، کیونکہ بہتیرے میرے تام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ شمریج ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گے ۔۔۔۔۔(الحے)۔

گمراہ کریں گے۔اس واسطےآٹھ مخصوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔از انجملہ'' فارس بن یجی ال<u>و هم</u> خراسانی ،ابراتیم بزلهٔ 'وغیره وغیره بین \_اوراب مرزاغلام احمد نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب مرزا صاحب میں صفات سے نہیں اور نہ کام سے کے کئے، تو جیسے پہلے نو جھوٹے میں گزاد کیے ہیں ویسے ہی یہ ہیں۔ جب جھوٹے میں تو سے نبی جمعی نہیں موسكتے \_ چونكد بحث امكان نبوت بعد حضرت خاتم النبيين على كمئله ميس تقى اورمولوى صاحب نے اپنی عادت کے موافق مسیح کی بحث چھیڑ دی ،اس لئے مجھ کوبھی تعاقب کرنا پڑا، ظا ہر کرنا پڑا کہ مرزا صاحب کی نیوت بنائے فاسد علی الفاسد ہے جو کہ اہل علم کے نز دیک باطل ہے، کیونکہ مرز اصاحب میں نہیں تو نبی اللہ بھی نہیں۔اس طرح مولوی صاحب تقریری مباحثہ میں کیج بحثی کرتے رہے اور کی موٹود کی بحث بچ لے آئے اور آخر جب مرز اصاحب یر حملے ہوئے تو گھبرا گئے اورتح مری جواب کا وقدہ کیا کہ خاتم النبیین بر بحث لکھوں گا،اب پھروبيا ہى كيا۔اس واسطے مجھ كوبھى جواب دينا پڙا۔اب اصل بحث كى طرف پھر آتا ہوں: تيسوا فقره مولوى صاحب: مطابق عديث نبوى جو مي بخارى من كتاب النفير میں ہے ای طرف اشارہ کررہی ہے۔جس ہے صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت ہے ہے موعود تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آنے والا، جیسا کہ "لیس بینی و بیند نہی" سے ظاہرے۔

تفالو كوئى شوت دو يروت دية بوخ مسكد تائ في ورت ربناكبين تناخ فابت ندبو جلك كدوبي ميلى بي ناصرى بي الله آكر قاديان بين بيدا بوالو تناخ فابت بوگا مولوى صاحب آل كاور بهاراا قرار ب كداگر تنازعه بوگا تو سلف صالحين كافيصله منظور بوگا بين ما حديث جواس حديث كي شرح كرتى ب كلهتا بول اور انصاف چا بتا بول اور وعده كي ايك حديث جواس حديث كي شرح كرتى ب كلهتا بول اور انصاف چا بتا بول اور وعده كي وفا كابسي آپ سے خوابال بول كه يكر نه جولنا اور رسول الله الله كافي كافيصله منظور كرنا: "عن ابى هريرة ان النبي في قال: الأنبياء اخوة لعلات أمها تهم شتى و دينهم واحد وان او كى الناس بهى عيسلى ابن مريم لانه لم يكن نبى بينى و بينه و انه ناز ل "داله وردوات (دراه احد دورون دردوات د

ترجمہ: یعنی ابو ہرمیرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ: تمام نبی علاق بھائیوں کی طرح ہیں ،فروٹی احکام ان کے مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ہے اور میں قریب تر ہوں عیسیٰ بن مریم کے اس لئے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہی آئے والاہے۔ (روایت کی احمد وابوداؤنے)

مولوی صاحب! بناؤ "انه" کی خمیرات کی ترویدگردی ہے کہ می موجود نبی اللہ ہے جو سابقہ انبیاء میں سے نبی ہے جو سب سے آخر اور کر بھی ہے پہلے ہے، نہ کہ مرز اصاحب جو تیرہ سو برس بعد میں بیدا ہوئے۔ جب مرز اصاحب وہ نبی اللہ نبیل جو کہ حفرت صاحب جو تیرہ سو برس بعد میں بیدا ہوئے۔ جب مرز اصاحب وہ نبی اللہ نبیل جو کہ حفرت کر سول اللہ بھی ہے جو تھا قامیح موجود کس طرح ہوئے؟

جو تھا ہنے وہ: اور دعائے فاتح میں بھی تو می کھاظ رکھا ہے اور بجائے صیفہ واحد کے صیفہ بو تھے ااب جو کہ اب حقول میں نبوت کا امت گھر مید کی مشتر کہ دعا ساری امت کیلئے مفید ہو تھے، اب اس صورت میں نبوت کا انعام اس امت کو ملنے کا ہے اور ضرور ملنے کا ہے۔

جواب الجواب: جب انعام نبوت سارى قوم ماتكى جاور دعاء ك قبول مونى كا وعدہ بھی ساری قوم ہے ہے اور صغے بھی جمع کے استعال ہوئے ، تو آپ کے اس جواب ے ثابت جوا کہ تمام افرادِ امت کو ضرور نعمت نبوت ملنی جاہیے۔ تو پھرمسلمانوں کا اعتراض بحال رہا کہ اگر بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے امت میں ان کی وعاء کے مطابق تیرہ سو برس کے عرصہ میں کون کون نبی ہوا؟ اگر کوئی نہیں ہوااور پچے یہی ہے کہ تیرہ سوبرس کے عرصہ میں کوئی سیا نی نہیں ہوا او شاہت ہوا کہ آپ کا جواب غلط ہے کہ جمع کے صینے استعمال ہوئے تو بہت ہے نبی ہونے جاہے تھے، مگر کوئی ند ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ سب کی دعار ڈ ہوئی۔ جس ہے ثابت ہوا کہ اسلام جاند ہے نہیں کہ کروڑ وں مسلمانوں نے نبوت ما تگی اور کسی کو نہ ملی۔ بلکہ آپ کے اس جمع کے صیغے میں عورتیں ایمی شامل ہیں، جوسور ہُ فاتحہ پڑھتی ہیں۔ان میں ہے بھی نیسہ ہونی جاہئیں۔ مایاتشلیم کریں کے سورہ فاتحہ میں بید عانہیں کہ خدایا ہم کو نبی بنا۔ آب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ محدر سول اللہ ﷺ جو یکی دعا برایک فماز میں پڑھتے اور نبوت ما نکتے تھے، تو ثابت ہوا کہ وہ بھی نبی نہ تھے مولوی صاحب! مرزاصاحب کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصة موجودات محد الله كانبوت كوجى كھوبيٹے يجاره خر الاش وم كرد نايافته وم دو گوش كم كرد کے مصداق ہے۔مولوی صاحب کو بعد میں ہوش آیا کہ بیتو میں نے الٹا جواب دیا۔اور بہت ہے نبیوں کا آ ناتشلیم کرلیا۔ کیونکہ جمع کے صیغے بہت افراد امت کی نبوت ثابت کرتے يں۔ توپہلوبدلا اور لکھتے ہیں:

"لَيْن الله تعالى كَ قانون "الله أعُلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ دِسَالَتَهُ كَارِعابِت كِ ماتحت اور صديث كيف تهلك امة انا في اولها والمسيح ابن مريم في احرها

## مُبَاحِثُكُ مَقَانِي

کے مطابق صرف مسیح موعود کوہی نبوت عطا ہو گی''۔

جس كا جواب: يه بك كديه جواب آب ك يمل والل كى ترويد كرتا ي-جس میں آپ نے لکھا ہے کہ مرزاصا حب کومجمد رسول اللہ ﷺ کی متابعت ہے نبوت ملی ہے۔ دوم: حدیث و آپ نے پیش کی ہے ہے جی آپ کے مدعا کے برخلاف ہے۔ اگر چہ آپ نے آخری حصد کو چھوڑ دیا ہے۔ پوری حدیث یول ہے: "کیف تھلک املا انا فی اولها وعيسي في اخرها والمهدي من اهل بيتي في وسطها" ليعني كيولكر بلاک ہوگی وہ امت جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسی اور وسط میں مہدی۔ (دیجے سلم ک یہ مدینے ہے) جس سے ثابت ہے کہ حرزا صاحب کوا گرعیسلی فرض کریں تو ان کے پہلے وسط میں مہدی کوئی نہیں ہے۔اس لئے مرزاصا حب نہیج موتود تصاور نہ نبی ہو سکتے تھے۔ **دوم** لکھا ہے کہ:''<sup>مین</sup>ے کے زمانے میں تمام دمین ہلاک ہوجا کیں گے اور د جال قتل ہوگا''۔ مرزاصاحب کے زمانے میں بیجی نہ ہوا۔ نہ مرزاصاحب حاکم عادل ہوئے نہ انہوں نے جزييه معاف كيا\_پس جب مي موعود كے كام اور صفات مرز اصاحب ميں ند تھے تو مي بھى ند تے،اور جب سیح نہ تھ تو نبی اللہ بھی نہ تھے۔مولوی صاحب کا پہر کہنا کہ:''مسلمان کہلانے والول کا بداعتراض کرنا کہ کیوں آنخضرت کے بعدامت محرک بیٹین صرف میسے موعود ہی نبی ہوا۔ اور کیوں اس کے سوا بہت ہے لوگ نبی نہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کا اعتراض ہم پرنہیں، قرآن حدیث بر ہاور بالفاظ دیگر خدا برے''۔

جس كا جواب: يہ ہے۔ مسلمانوں كا اعتراض نہ خدا پر ہے نہ رسول ﷺ پر ہے۔ كيونكہ خدااور سول ﷺ نے تو صاف صاف آنے والاعينی بيٹا مريم كا نبی اللہ جس كے اور محد ﷺ كے درميان كوئی نبی نہيں تھا، آنے والا فرمايا ہے۔ اعتراض اس پر ہے جو كہتا ہے كہ سلی نبوت بعد حفرت خاتم النبیین کے جاری ہاور متابعت خدا اور رسول اللہ کے جاری ہے اور متابعت خدا اور رسول اللہ کے حیوت ال عتی ہے۔ اخیر میں مولوی صاحب جواب دینے ہے عاجز آگر تمام سلمانوں کو یہود صفت کہد کر جواب دیتے ہیں کہ: ''جماری طرف ہے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جم ہے کیوں ایسا گہتے ہیں۔ جا کر خدا ہے پوچیس کہ کیوں اس نے ایسا کیا''۔ یعنی مرز اصاحب کو صرف نبوت کا مرتبہ دیا اور دوسرے افر ادامت کو ۱۳ سوہرس میں کی ایک کونہ دیا ، جس کا جواب یہ ہے کہ: ''جب مسلمان مرز اصاحب کی نبوت ومیسے یہ کونہیں مانے۔ اور جس کیا جواب یہ ہے کہ: ''جب مسلمان مرز اصاحب کی نبوت ومیسے کونہیں مانے۔ اور آپ نبی کا امکان ہی ثابت کرنے ہے عاجز ہیں۔ اس بھر مقدا ہے کیوں پوچیس''۔ موجوعہ کی بیود کی صفیتیں ہوں۔ یہی جو دھنے دو ہے جس میں بیود کی صفیتیں ہوں۔

**پھلی صفت** یہود کی بیتھی کہ خفنزت میسٹی النظیفی کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔مرزا صاحب نے بھی حفزت میسٹی النظیفی کی نبوت کا انکار بدیں الفاظ میں کیا: ''پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راستبازوں کے دشمن کوالیک بھلا مانس آ دی بھی قرار نہیں وے سکتے۔ چہ جائیگداس کو نبی قرار دیں۔(دیمونیر انجام ہیں)۔

دوسوی صفت یہود کی بیتھی کہ حضرت میسیٰ القلیقیٰ کو گالیاں دیتے تھے۔ مرزا صاحب نے گالیاں بھی دیں اور لکھا کہ: ''مسیّ کی تین دادیاں ، نانیاں زنا کارتھیں ۔ شیطان کے بیچھے جانے والا ، شرائی ، حرام کی کمائی کا عطر ملوانے والا ، تجریوں ہے میل وجول رکھنے والا''۔ (دیکھ خبر انجام آہم ہیں ، ویک ) یہاں تک اختصار کی غرض عبارات نقل نہیں ہو سکیں ۔ قبیس کے قبیس کے قائل تھے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل تھے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل جھے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل جھے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل جی ۔ مرزاصاب بھی ۔

چوتھی صفت بہود کی پتی کہ کتے تھے کہ ہم نے سے کوصلیب دی۔مرزاصا حب بھی

ا بني كتابول' ازالهاومام' اور' محقیقت'' وغیره میں لکھتے ہیں کہ:' 'مسیح صلیب برلئكا ما گیا۔ پانچویں صفت یہود کی پیتی کہ تورات کی تحریف کر کے اپنے مطلب اور ہوائے نفس کے معنی کرتے تھے۔مرزا صاحب اور آپ کے مرید بھی ہے گل آبات پیش کر کے ہوائے نفس کی تفسیر کر کے تغییر بالرائے کرتے ہیں۔جیسا کہ آپ بھی جس قدر آیات اورا حادیث پیش کرتے ہیں کسی ایک ہے امکان نبی بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ ثابت نہیں ۔ اورآ پ بھی "لا نہی بعدی"اور آیت "خاتم النبيين"كي تفير ومعانى ہوائے تفس ے كرك امکان آنے جدیدنی کا ثابت کرنے کی یبودیا نبطریق پر بےسودکوشش کرتے ہیں اور سرت ک تصوص کار ڈ کرتے ہیں۔آخر میں مولوی صاحب نے ایک عجیب جواب دے کراعتر اض کیا ے، جس سے انہوں نے اپنی کوشش کو خاک میں ملا دیا ہے اور وہ بیہ ہے کہ:''اگرتم کو بیہ اعتراض بكامت محرية ميں صرف آج ملك كيول ايك بى نبى بوا؟ اس طرح اعتراض بو سکتا ہے کہ کیوں امت میں حضرت ابو بکر ہی صدیق ہوئے؟ کیوں عمر اور عثان اور علی اور سید عبدالقا درابو بكركي طرح صديق نه بوع؟ اى طرح خلفاع اربعه كوكيول مجد داورمبدي نه بنایا گیا؟ پس جوجواب اس کاتم دے سکتے ہو، وہی ہماری طرف سے ہے۔جس کا جواب ہیہ ے کہ بحث عہدہ نبوت میں ہے نہ کہ عہدہ صدیقیت وغیرہ میں میر قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے مزد میک باطل ہے۔ کہا بحث امکان نبی بعد از خاتم النبیین ۔ پہلے بیہ بناؤ کہ بحث كس مسئله ميں ہے۔ يہ ہمارے مفيد مطلب ميں كه آمخضرت ﷺ عد نبوت كى كو نهبيل ملى اور آمخضرت ﷺ كا خاتم النّبيين مونا ما نع ربا\_ جب صحابة كرام كويسبب متابعت تامہ نبوت نہ ملی ، تو مرزا صاحب جن کی متابعت بھی ناقص ہے ، ان کونبوت کا ملنا ناممکن ہے۔اوریبی ہمارامقصود تھا۔ باقی رہا آپ کا بیسوال کہ تمام مسلمان صدیق وشہید وغیرہ

وغیرہ کیوں نہ ہوئی؟ مسلمانوں کا اعتراض تو آپ پر یہ ہے کہ اگر متابعت رسول اللہ ﷺ
ہنوت ملتی ہے، تو جولوگ مرز اصاحب ہے براھ کرتا بعدار ہتے وہ کیوں نبی نہ ہوئے۔
جب کہ بی ہونے کے واسطے دعا بھی کرتے رہے اور خدا کا وعدہ بھی ہے کہ: "تم دعا کرو میں
قبول کروں گا" نے آپ اس اعتراض کا جواب تو نہ دے سکے اور سوال پر اپنا سوال کردیا کہ
سب صدیق کیوں نہ ہوئے ؟ یہ سوال اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ مسلمانوں کا سوال یہ ہوتا کہ
مام سلمان نبی کیوں نہ ہوئے ۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی مہر مانع ہے، ورنہ
موی النبیلی کی امت میں ہے جس قدر نبی ہوئے ۔ اس ہے ذیادہ اس امت میں ہوتے،
کیونکہ یہا مت خیر الام ہے ۔ مسلمان قو خاتم النبیین ﷺ کے بعد کی جدید نبی کا آنا ہی جائز
نبیس رکھتے ۔ آپ جو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد جدید نبی آسکتے ہیں ۔ آپ جو اب
نبیس رکھتے ۔ آپ جو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد جدید نبی آسکتے ہیں ۔ آپ جو اب

ر مرتبہ از وجود عکے دارد گرفرق مراتب کئی زندیقی چونکہ نبوت ورسالت وہی ہے۔ اور متابعت ہے کوئی نبی بھی نبیس ہوا۔ اس واسطے امت محمدی بھی نبیس ہوا۔ اس واسطے امت محمدی بھی بین ہے بعد آنحضرت بھی کوئی نبی نہ ہوا۔ اور آپ کا کہنا غلط ہوا کہ متابعت رسول اللہ بھی ہے نبوت ملتی ہے۔ پس آپ جواب نبیس دے بھی ۔ اور مسلمانوں کا اعتراض بحال رہا۔ اگر متابعت سے نبوت ملتی ہے تو امت میں سے تیرہ سوبرس کے عرصہ میں ماندر نبی ہوئے؟

تیسوی آیت: ﴿وَاحَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ کی آیت سے ساف ظاہر بے کدرسول اللہ ﷺ بعد کے لوگوں کے زمانہ کے بھی مُعَلَّم اور مُزَ تحی ہیں، کتاب اور حکمت سکھانے والے ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی ورسول نہ ہوگا۔ بفرض محال اگر کوئی جدید نبی بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مانا جائے ، تو ذیل کے قص وار دہوں گے: اول: وین اسلام اولین اور آخرین کے واسطے نہ ہوا ، کیونکہ آخرین کا نبی الگ آیا۔ حوم: آنحضرت ﷺ آخرین کے مُؤتمی نہ رہے۔ اور جدید نبی کی وئی ذریعہ نجات ہوگی۔

سوم: ثابت ہوگا کہ آنخضرت ﷺ کی قدی طاقت محدود ہے کہ آخرین امت کے واسطے الگ نبی ورسول بھیجا۔

چھاد م: خدا تعالی کا وعدہ خلاف ثابت ہوگا، کہ آنخضرت ﷺ کو خاتم النبیین فر ماکر آخرین کے داسطے الگ نبی ورسول جیجا۔

پنجم: رحمت للعالمين كے لقب سے حضرت محمد رسول الله ﷺ محروم بول كے، بلكه ثابت بوگاصرف اسے عالم كے واسطے رحمت تھے۔

## جواب مولوی صاحب

میاں پیر بخش صاحب کے سب وجوہ چیش گردہ کا ماہمال یہ ہے کہ اگر آخرین

کے لئے کوئی جدید نبی آ جائے تو نقائض مذکورہ لازم آتے ہیں۔ جس کے جواب میں بیرم ض

ہے کہ '' جدید نبی تہماری کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی بیرمراد ہے کہ جدید نبی ناتخ شریعت
محری اور اطاعت ہے منحرف کرنے والا۔ اور اس کا معلم کتاب اور حکمت ہونا، رسول اللہ
محری اور اطاعت ہوئے کہ برخلاف ہو، تو ایسے نبی کے ہم بھی تفائل نہیں۔ نہ
مرز اصاحب اور ان کی جماعت۔ پھر آپ لوگوں کو ہمارے متعلق الی شکایت کیوں ؟ (بطور

دوم ابن الله کا مسئله: دیکیوالهام مرزاصاحب: "انت منی بمنزلة ولدی وانت منی بمنزلة اولادی" ـ (هیتادی، مینفیرداسایب ۱۳۰٬۸۸۲)

سوم قبسم خدا كا مسئله: ديجهوم زاصاحب لكهة بين: "انت منى وانا منك" يعنى المرزاتو مجوت باورين تجوت جبم زاصاحب مندا پيدا موا-تو خدامجهم موا، كيونكه مرزاصاحب خودمجهم تنه-

چھار م حلول کا مسئلہ: یعنی مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ:'' فدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا''۔ دیکھواصل عبارت:'' خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب میراطم اور تینی اور تیرینی اور ترکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا''۔۔۔۔۔(الخے)، (دیکرآئیند کالات اسلام ہیں،۲۵،۵۱۵)

پنجم قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کرنا: دیکموقرآن مجیدگ آیت:

## جواب مولوی صاحب:

متہمیں اسلام اور نبی اسلام کے موعود سے جو سیح موعود اور نبی ہوکرآنے والا ہے اس سے بھی انکار ہے۔ جس کے انکار سے خدا کے رسول حضرت محد مصطفیٰ ﷺ کا انکار بھی لازم آتا ہے۔اور یہی وہ سیرت پہور ہے۔

جواب البحواب: یہ ب کہ حضرت کھر رسول اللہ کھا کا مشکر وہ ب جو غلام احمد ولد
غلام مرتضی کوئی موجود ما نتا ہے ، کیونکہ کھر رسول اللہ کھا نے توعیسی ابن مریم نبی ناصری جو
کے کہ کھیا ہے چیسو پر س پہلے بوگز را ہے ۔ جس کا اصالتا نزول حضور الطیکی نے فر مایا بھا
ہے۔ جو محض رسول اللہ کھی کو (خود باللہ) سچانہ بچھ کر ایجائے ہیں بیٹے مریم کے غلام احمد بیٹے
غلام مرتضی کوئی موجود بچھے، وہ مکذب رسول اللہ مجرصادق ہے۔ اگر قیامت کوخدا تعالی ہم
مسلمانوں سے پوچھے گا کہتم نے غلام احمد ابن غلام مرتضی کو کیون نہے موجود نہیں مانا تو ہم
کہیں گے کہ مخرصادق حضرت محمد رسول اللہ کھیا نے فر مایا تھا کہ جیسی بیٹا مریم کا جو کہ رسول
صاحب کتاب انجیل تھا ، آئے گا۔ مگر مدی ہوا غلام احمد ولد غلام مرتضی ہاں واسطے ہم نے
صاحب کتاب انجیل تھا ، آئے گا۔ مگر مدی ہوا غلام احمد ولد غلام مرتضی ہاں واسطے ہم نے
خرصادق کھیا کی چروی کی اور غلام احمد کونہ مانا ۔ مگر جب مزائیوں سے خدا ہو چھے گا کہتم
نے غلام احمد ولد غلام مرتضی کو بجائے بیسی کا ابن مریم کے تیج موجود کیوں مانا اور ہمارے رسول
کوکوں جبٹا ایا؟ تو بھرآپ لوگ کوئی جواب نہ درے کیس گے۔

**جواب صولوی صاحب:** "وَاخَوِیُنَ مِنْهُمْ" ہے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ فاری النسل ہیں۔

جواب الجواب: مرزاصاحب فاری النسل نه تضاور مغل چنگیز خان کی اولا و تصد مغل کو جوی موجود مانتا ہے، صرح رسول اللہ علی کا مخالف اور منکر ہے۔ مولوی صاحب کا نائب رسول اللہ علی کا واقع نسل بھی خلط ہے، کیونکہ نائب اپنے افسر کی تر دید نہیں کرتا، اور مزراصاحب نے تر دید کی ہے۔ حضرت محدر سول علی تو فرما ئیں کہ سیلی بیٹا مریم کا آنے والا ہے۔ اور نائب کے کنہیں جی میسی قوم چکا۔ نہ آپ کوقر آن آتا ہے اور نہ آپ کو حقیقت د جال و سے موجود معلوم ہے۔ آنے والا تو ہیں ہوں۔ بتا کو پیشن نائب ہے یا مکذب و مخالف محدر سول اللہ علیہ موجود معلوم ہے۔ آنے والا تو ہیں ہوں۔ بتا کو پیشن کی بعد حضرت خاتم النبیین علیہ کے رسول اللہ علیہ ہے۔ خرض مولوی صاحب نے امکان نبی بعد حضرت خاتم النبیین علیہ کے جواب نبیں دیا۔

چوتھى آيت: ﴿هُوَ الَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظَهِرَهُ عَلَى اللَّذِيْنِ كُلِهِ،

اس آیت کے روے آنخضرت کی ہے وعدہ ہے کہ آپ دین اسلام کوسب ادبیان باطلہ پر غالب کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے بعد جدید نبی آ گے تو گھروہ اپنے دین کوغالب کرے گا۔ ﴿عَلَى اللَّذِيْنِ مُحْلِمَهِ ﴾ سے صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام کے سواکوئی دین ذریعے جات نہیں۔ جب دین اسلام ذریعے جات ہے، تو پھر جدید نبی کا آناباطل ہے۔

**جواب مولوی صاحب**: اس کا جواب بھی وہی ہے، جوآیت سوم کے جواب میں دیا گیا۔

جواب الجواب: آپ نے کوئی جواب بیں دیا۔ پانچ وجوہ تقص میں سے جو کہ جدید

نی کے آئے سے بیدا ہوتے ہیں، ایک کا ہمی جواب نہیں دیا۔ جب اس آیت کا بھی ویبائی
جواب ہے، تو ثابت ہوا کہ آپ کے پاس جواب اس آیت کا بھی نہیں ۔ مولوی صاحب کا یہ
کہنا غلط ہے کہ چونکہ آنخضرت کے وقت اظہار علی الدین بوجہ عدم اسباب یحیل اشاعت
میسر نہ تھا، اس کے بیصورت بورے طور پر سے موقود کے زمانہ ہیں ظہور پذیر ہوگی ۔ شکر ہے
کہمولوی صاحب خود ہی تضیروں کا نام کے کرزد کے پنچ آگے ۔ اب ان کوتفیروں کا لکھنا
قبول کرنا پڑے گا ۔ کہ آخری زمانہ ہیں کون آئے والا ہے۔

ویکیوتفیر کبیر،مطبوع مصر، جلد۳ صفح ۳۴۰: ﴿ بَلُ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ ﴾ دَفَعَ عِیْسلی اِلَی السَّمَآءِ. لِیِن مَصْرِت مِیسِی آ سان بِرَآ شَائے گئے۔

د کیجھوتفیر ابن جریر، جلد واصفی ۲۲ اور جلد ۲۸ صفی ۵۴۰: ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ:'' جب بیسی آئے گا تو کل دین اس کے تابع ہوجا کمیں گے''۔

ویکھوتھیرنواب صدیق حسن خان آتھیر قرجمان القرآن اسب اس بات پر متفق
ہیں کہ عیسی التفکیلا نہیں مرے، بلکہ آسان پر ای حیات دینوی پر باقی ہیں۔ مولوی
صاحب! نواب صدیق حسن خان اور دیگر مضرین جن کانام آپ نے خود لیا ہے، فرماتے
ہیں کہ:''ووہ کی سے ناصری آخرزمانہ میں آنے والا ہے''۔ مرزاصاحب اقرار کر چکے ہیں کہ
اگر حضرت عیسی التفکیلا کا آسان پر زندہ جانا ثابت ہو جائے تق جمارے سب دعاوی
جھوٹے۔اصل عبارت مرزاصاحب کی تھی جاتی ہے تا کہ آپ کا عذر کوئی بھی باتی ندر ہے۔
و کیھوتھ گوڑ و ہیہ میں اللہ مصنفہ مرزاصاحب: ''اگر حضرت عیسی التفکیل و دھنیقت زندہ
ہیں تو جمارے سب دعوی جھوٹے اور ولائل کے ہیں''۔ مولوی صاحب! اب تفسیروں ہے۔
جیات سے ثابت ہے۔ پھر مرزاصاحب کا دعوی سے موجود جھوتا ہے۔ جب وہ سے موجود نہیں تو

نبی اللہ بھی نہیں۔ جب نبی اللہ نہیں ، تو پھر ثابت ہوا کہ غلبہ ؑ دین بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اصالیّا نزول کے بعد ہوگا۔

جواب مولوی صاحب: اگر حضرت کی موجود جودین اسلام کے غلبہ کی غرض ہے ہی مبعوث ہوئے والے ہیں، جب وہ خدمت اسلام اور اسلام کے غلبہ کے لئے ہی آئے والے ہیں اور نجات کا ذرایعہ بھی اسلام کوقر اردینے والے ہیں، تو پھراس صورت میں ایسے نبی کا بعد آنخضرت کے آنا کیوں کرقابل اعتراض ہے؟

جواب الجواب: مرزاصاحب كرونت بجائے غلبة اسلام كاورسب دينول ير غالب آنے کے اسلام مغلوب ہوا۔ اور مسلمان وینی اور دنیاوی بر کات ہے محروم کر دیئے گئے ۔ حتیٰ کہ مقامات مقدسہ بھی الکے ہاتھ ہے نکل گئے ۔ اور اسلامی سلطنت کے تکڑے مکڑے ہو کرنا بود کی گئی۔ خلافت اسلامی کو ہے اختیار کیا گیا کہ اسلام کی حدود جاری نہ کر کے۔ عیسائیت اورصلیب کواس قدرغلبہ ہوا کہ لا تھوں مسلمان بے خانمان ہوئے۔مسجد گرہے بنائے گئے۔اورعیسائیوں نے اس قدرظلم وستم وجر تعدی اہل اسلام پر روار کھی کہ سن كر جرايك مسلمان كے بدن ميں لرزه آتا ہے۔ لا كھوں كى تعداد ميں مسلمان جنگ باتان ویورپ میں دین اسلام کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ کر میسائی ہو گئے۔ جو میسائی نہ ہوئے ان کوتلوار کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ ہے سے اور جھوٹے بناوٹی مسیح موجود میں فرق۔اگر مرزا صاحب ہے میں ہوتے تو جیسا کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ سرصلیب ہوتا اور اسلام کا غلبہ ہوتا مگر مرزاصاحب کے قدوم ہے دنیا پر بجائے خیر و برکت کے بیاریاں آ میں۔ قط اور وہائیں بڑیں۔اور حضرت مخبرصا دق ﷺ کے فرمان کے برخلاف سب کچھ ہوا۔ و پھر جو مسلمان ایسے محض کو بہت موجود کہتا ہے، حضرت مخبرصا دق محمد رسول اللہ ﷺ کوجھٹلا تا ہے۔ اور

اس کو (نعوذ بالله) دروع گویقین کرتا ہے۔ کیونکہ آنخضرت کے تو فرماتے ہیں کہ تی ماکم عادل ہو کرآ کے گا۔ اور آ یا تکوم ہو کر ایسی ذلیل حالت ہیں کہ بیسائیوں اور آ ریوں کی عدالتوں ہیں بحثیت بلزم بارا بارا پھرتا رہا۔ پس یا تو مرزا صاحب جموٹے ہیں، یا (نعوذ بالله) حضرت مجرحادق کے نی بی ارابارا پھرتا رہا۔ پس جو شخص مرزا صاحب کو بچا ہی موجود کہتا ہے اور اس کے خمن ہیں بی الله باتا ہے، وہ رسول الله کو بچا نہیں باتنا۔ اعوذ بدک دہی۔ جو اب مولوی صاحب: مرزاصاحب نے اسلام کوذر ایو نجات قرار دیا ہے۔ جو اب الجواب: یا تو ہولوی صاحب کو گھر کی خبر نہیں۔ یا جان ہو جھ کر دھوکہ دینے کی جواب الجواب: یا تو ہولوی صاحب کو گھر کی خبر نہیں۔ یا جان ہو جھ کر دھوکہ دینے کی خبر سے سرج جموع ہولی عام رسول صاحب خبرات ہے۔ نام کی کوئی مرزائی یا مولوی غلام رسول صاحب ناکہ کوئی مرزائی یا مولوی غلام رسول صاحب ازکار نہ کر شکیس۔ ''۔ دیکھواصل عبارت مرزا صاحب تاکہ کوئی مرزائی یا مولوی غلام رسول صاحب ازکار نہ کر شکیس۔ ''اب خدا تعالی نے میری وئی ، میری تعلیم اور میری بعثت کو مدار نجات شھرایا انکار نہ کر شکیس۔ ''اب خدا تعالی نے میری وئی ، میری تعلیم اور میری بعثت کو مدار نجات شھرایا ہے''۔ در کھوار ایعین ، نبر جاسے الدر میاکہ معنظ مرزا صاحب)

مولوی غلام رسول صاحب فرما کیں! کامرزاصاحب کی جب وتی ذراید نجات ہے، تو محد بھٹ کی وتی منسوخ ہے یانہیں؟ اور قر آن شریف نا قابل عمل ہوایانہیں؟ شریعت محمدی عیسائیوں کی طرح لعنت ہوئی یانہیں؟ کیونکہ مرزاصاحب کی بیعت سے نجات ملتی ہوئی عیسائیوں کی طرح میں ہے۔ اس طرح میں کے کفارہ پر نجات عیسائیوں کی ہے۔ اس بیر تایا آگ جموٹ ہے جو کہ مولوی صاحب نے کفارہ پر نجات عیسائیوں کی ہے۔ اس بیر رکھا ہے۔ جب مرزا صاحب کی اپنی تعلیم نر رکھا ہے۔ جب مرزا صاحب کی اپنی تعلیم نے در اور مرزاصاحب کی اپنی تعلیم نے در اور میں اللہ بھٹی گاتھیم تو ذراید نجات ندر ای مولوی صاحب کی اپنی تعلیم ایک ایک ہی ہے تو محمد رسول اللہ بھٹی گاتھیم تو ذراید نجات ندر ای مولوی صاحب کی اپنی تعلیم ایک ہی ہے تو محمد رسول اللہ بھٹی گاتھیم ہو کہ دین کے تو اس کی جہ دیں کہ آنج ضرت کی تعلیم اور مرزاصاحب کی تعلیم ایک ہی ہے تو

اولا داور بیوی بچوں سے یاک ہے'' \_گمرمرزاصاحب کا البام ہے کہ:'' بابواللی بخش چاہتا ے کہ تیراحیض دیکھے مگروہ حیض نہیں بچہ بن گیا ہے اورایسا بچہ جوبمنزلہ اطفال اللّٰہ ہے۔ پرمرزاصاحب کا البام ب: "انت منى بمنزلة او لادى" ـ پريالبام ب: "انت من ماء نا وهيم من فضل" كهاب مرزاتو بمارك ياني يعني نطفه ہے۔ (اربعين نبر r، ۱۳۷۷) جب مرزاصا حب کے حیف ہے خدا کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو مرزا صاحب اسکی يوى بوئ - ابمولوى صاحب كاالهام "انت منى بمنزلة او لادى" ساتحد الكر بنا کیں کہ خدا تعالی نے جوابی اولا دے ساتھ نکاح کیااوراس سے بیچے بیدا ہوئے جو بمزلہ اطفال الله بیں، تو پھر مرزائی تعلیم تعلیم تھ ﷺ کے کیوں کرمطابق ہے۔ کیا محد کرش بنا تھا۔اور برہمن اوتار بنا تھا۔خدا کی بیوی بٹا تھا۔ ہر گرنہیں ۔تو پھر آ پ کا یہ کہنا جھوٹ ہوا کہ مرزاصاحب نائب محر ﷺ ہیں،اس واسط آپ کی نبوت جائز ہے۔ کیونکہ مرزاصاحب لکھتے ہیں:''اور چوشخص حکم ہوکرآتا ہے اس کواختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس ا نبار کو جا ہے خدا ہے کم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیز کو جا ہے خدا ہے ملم یا کرر ڈی کر دے۔ (اولگِوتِّقُ گُولِزورِ بس•امعنند مرزاصا حب)

اب مولوی صاحب بتائیں کہ ایسا محف نائب ہے بیار شن؟ آخر میں ہم مولوی صاحب کی فرمائش کے مطابق ناظرین کومرزاصاحب کی کتابوں کی ہیر کراتے ہیں۔ یہ مضمون اس قدرطویل ہوسکتا ہے کہ کئی جلدیں گھی جائیں ، گرمختم طور پر بطورنمونہ چندایک نمونے لکھے جاتے ہیں۔

اول: ﴿ لَيْسَ تَحْمِثُلِهِ شَيِّ ﴾ كم بارے ميں لکھتے ہيں:'' تحکيم مطلق نے ميرے پر سه راز سر استه کھول دیا ہے کہ بیتمام عالم معدا ہے جمیع اجزا کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دبی کے لئے پتج مج اس اعضاء کی طرح واقع ہے جوخود بخو وقائم نہیں، بلکہ ہروفت اس وجوداعظم سے قوت پاتا ہے۔ جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہوتی ہیں اور بید عالم جواس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضاء کا ہے۔ غرض بدیجھوعہ عالم خدا تعالیٰ کے لئے بطورا کیک اندام واقعہ ہے۔۔۔۔۔(الے)۔ (دیموز شج الرام بر ۳۳)

مولوی غلام رسول صاحب فر ما تیں کہ یہی آریوں کا مذہب ہے پانہیں، جو کہتے ہیں کہ:'' یہ عالم تب ہے ہے جب ہے خدا ہے''۔ اور جب بقول مرزاصا حب بیرعالم خدا کے اعضاء اور جم کی طرح کے تو خدا کے ساتھ ہمیشہ ہوئے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ بھی اپنے جسم اندام اور اعضاء ہے الگ رہے۔ پس جب ہے خدا تب ہے عالم توعالم حادث ندر باء انادي موا \_ كياقر آن اور محدر سول الله علي كي بحي تعليم بي قر آن شريف تو فرما تا ہے:'' خدا کی کوئی مثل نہیں'' پیگر مرز اصاحب لکھتے ہیں:'' قیوم العالمین ایک ایبا وجود اعظم ہے، جس کے بے شار ہاتھ ہے شار پیراور ہرایک عضواس کثرت ہے ہے کہ تعدا د سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو ہے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریں بھی ہیں''۔مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی کشتی نوح ہے ان کی تعلیم دیکھو۔اس لئے ہم مسلمانوں کوشتی نوح مرزاصاحب کی بھی سیر کراتے ہیں۔گریہلے مولوی صاحب ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کھل مر دکوہوا کرتا ہے یاعورت کو؟ سنئے مرز اصاحب قادياني فلاسفي حيما ننتة بين اورابن مريم كس طرح بنتة بين ، كه نواب واجد على شاه مرحوم والي لکھنؤ کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔مسلمانوں ہوش جا کرلواورا پی طبیعت کودوسرے خیالات ے خالی کر کے متوجہ ہو جا وَاور قادیانی نبی کی کا یا بلنتی دیکھوکہ آپ لکھتے ہیں:

'' گواس نے یعنی خدانے براہین احمر رہے کے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ

(ویکیونس ۴۶ ، ۴۷ ) کشتی او ح ,مصنفه مرزاهها حب )

مرزاصاحب کے اس بیان میں ایک کی تھی جوان کے ایک مرید نے پوری کر دی اوروہ کی پیتھی کے حمل نہیں ہوتا جب تک مردعورت سے جماع ند کرے۔ پس اس الہا می واستعاری حمل کی پیکیل اس طرح ایک مرزائی نے کی ہے، وہ لکھتا ہے:

"جیسا که حفرت می موجود نے ایک موقعہ پراپی حالت ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ جورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجو ایت کی طاقت کا ظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کیلئے اشارہ کافی ہے۔ ﴿ وَ بِسُولُو بَعْنَ مِوسِرا سَائِ قربانی نبرہ ۱ مولوی فلام رسول ساج سرزائی ہی، اے بلفر اور پوشلح کا ترویوری فی ایک ہور ریاض ہند پریں امر تر)۔ مولوی فلام رسول ساجب جواب دیں کہ بیاکاروائی خدا تعالی نے مرفز اصاحب کے ساتھ حالت خواب یعنی کشف ہیں ای مرفز اصاحب کے ساتھ حالت خواب یعنی کشف ہیں ای مرفز کے حالت میں کی تھی اور میسی کی روح بھوئی تھی یا کسی اور مول ساخت خواب یعنی کشف ہیں ای حالت میں کہ تھی اور میسی کی روح بھوئی تھی یا کسی اور مول اور میسی کی روح بھوئی تھی یا کسی موقعہ پر؟ اور بیر بھی فرما کی کیور ہو جو بار بار کھتے ہیں کہ: ''مرز اصاحب کی تعلیم بھی حضرت میں رسول اللہ بھی کی تعلیم میں کہ دروغ بے فروغ ہے۔ کیونکہ کسی حدیث یا تاریخ دسول اللہ بھی کی تعلیم مول خدا بھی کی خابت نہیں۔ اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ (نوو باللہ کے ایس گندی تعلیم مولوک خواب کی خابت نہیں۔ اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ (نوو باللہ کے ایس گندی تعلیم مولی خواب خواب کی خابت نہیں۔ اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ (نوو باللہ کے ایس گندی تعلیم مولی خدا بھی کی خابت نہیں۔ اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ (نوو باللہ کے ایس گندی تعلیم کی خواب کی خابت نہیں۔ اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ (نوو باللہ کی کے کہ کی خاب نہیں ایسا کشف ہے کہ (نوو باللہ کی کی خاب کی خاب کی کا باللہ کی خاب کی خاب کی خاب کہ کی خاب کی خاب کی خاب کی خاب کی خاب کی خاب کی کی خاب کی خ

تعانی)اللہ تعالیٰ نے کسی اپنی مخلوق پر طاقت رجولیت کا اظہار فر مایا۔

پانچویں آیت: ﴿وَالَّذِینَ یُوْمِنُونَ بِمَا آنُولَ اِلَیْکَ وَمَا آنُولَ مِنْ قَبْلِکَ
وَبِالْآخِوَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ﴾ یہ آیت قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی جدید نبی بعد آنخضرت خاتم
النبیین ﷺ کے پیدا نہ بوگا۔ اگر کوئی جدید نبی بعد آنخضرت ﷺ کے پیدا ہونا ہوتا ،
تو ﴿مِنْ قَبْلِک ﴾ کی قید نہ لگائی جاتی یا پھر یوں فرمایا جاتا: ﴿مِمَا ٱنُولَ اِلَیْکَ وَمَا انْولَ مِن قَبْلِک وَمِن بَعْدِک ﴾۔ ہم دعوی ہے کہتے ہیں کہ "الْحَمُلا" ہے اور النّاس" تک سارا قرآن مجید دکھے جاؤ "مِن بَعْدِک " کہیں نہیں یاؤ گے۔ سب جگہ اللّاس" تک سارا قرآن مجید دکھے جاؤ "مِن بَعْدِک " کہیں نہیں یاؤ گے۔ سب جگہ اللّاس " تک سارا قرآن مجید دکھے جاؤ "مِن بَعْدِک " کہیں نہیں یاؤ گے۔ سب جگہ اللّاس " تک سارا قرآن مجید دکھے جاؤ "مِن بَعْدِک " کہیں نہیں یاؤ گے۔ سب جگہ اللّاس " تک سارا قرآن می کھے جاؤ "مِن بَعْدِک " کہیں نہیں یاؤ گے۔ سب جگہ اللّاس " تک سارا قرآن می کھے جاؤ "مِن بَعْدِک " کہیں نہیں یاؤ گے۔ سب جگہ اللّاس " تک سارا قرآن اللّاس ہے۔

### جواب مولوی صاحب: 🎤

بطورا خصار سوائے فضولیات کے جو کہ خارج از بحث ہیں:

مولوی صاحب کا جواب ہے کہ انھی بغیدک "کی ضرورت نہیں، خدا تعالی بابویں بخش کے قول سے "مِنْ بغیدک" کا فقر ہ لائے کے واسطے مجور نہیں، بلکہ اگروہ "مِنْ بغیدک" کی جگہ اس مطلب اور مفہوم کو فقرہ "وَبالالحجوّة "سے ادا کرنا جا ہے تو وہ مخار ہے۔ چنا نچہ ظاہر ہے کہ "وَ مَا انْنُولَ مِنْ قَبُلک " کے بعلائی نے "وَ بالالحجوّة" کے فقرہ کو لاکر بتا دیا کہ جس طرح قبل والی وقی کے ساتھ ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح آتا فقرہ کو لاکر بتا دیا کہ جس طرح قبل والی وقی کے ساتھ ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح آتا خری وقی کے ساتھ ایمان اور ایقان لا نا ضروری ہے۔ آپ خور کر کے دیکھ لیس کہ آیة : "وَ الّٰهِ نَهُو مِنُونَ وَ بِمَا آلْنُولَ اِلْنَهُ کُ " میں زمانہ حالی اور ماضی اور منتقبل کا ذاکر ہے کہ "وَ الّٰهِ نَهُ مِنُونَ وَ بِمَا آلْنُولَ اِلْنَهُ کَ" میں زمانہ حالی اور ماضی اور منتقبل کا ذاکر ہے کہ "اِلّٰنِک" میں آنحضرت کی وقی جو زمانہ حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور "فَلِلک" ہے موجود کی وقی پہلے انہیا ء کی وقی ہے جو زمانہ ماضی سے تعلق رکھتی ہے اور "بِالالحِورَة" سے تی موجود کی وقی کہلے انہیا ء کی وقی ہے جو زمانہ ماضی سے تعلق رکھتی ہے اور "بِالالحِورَة" سے تی موجود کی وقی کہلے انہیا ء کی وقی ہے جو زمانہ ماضی سے تعلق رکھتی ہے اور "بِالالحِورَة" سے تی موجود کی وقی

جوز ماند مستقبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور یہ وہم کہ "اُلا بحِوَۃ" ہے مراد قیامت ہے، بلحاظ سیاق کلام کے درست نہیں۔اس لئے کہ قیامت پرایمان لانا کوئی خدا اور اس کے رسول ہے بڑھ کڑئیں .....(انح)۔

جواب الجواب: یہ جواب مولوی صاحب کا منگھرت ہے۔ مولوی صاحب نے باوجود دعویٰ فضیات اور عربی دانی کے میال محمود صاحب کی تغییر بالرائے کو پیش کر کے اپنی فضیات پر بط لگایا۔ قرآن شریف میں ۹۵ دفعہ یہ لفظ استعال ہوا ہے اور سوائے آخرت یعنی بوم القیامت اور روز جزاء او برزا کے کہیں وی مسیح موعود مراد نہیں گئے۔ آپ جو گو بالا بخورة الله یو فوقون کی کے معنی وی آخرت کرتے ہیں، بالکل غلط بلکہ اغلط ہیں۔ کیونکہ آخرت کی ہے اور وی نذکر ہے۔ مولوی صاحب! آپ کس قاعدہ کی جو لی سے وی اللی کومؤنث بتاتے ہیں؟ اس کا عدہ کرتے ہوں جس میں لکھا ہو کہ وی مؤدث ہے۔ مولوی صاحب! آپ کس قاعدہ کرتے ہوں ہے۔ مولوی صاحب! آپ کس قاعدہ کی ہے اور وی نذکر ہے۔ مولوی صاحب! آپ کس قاعدہ کرتے ہوں ہیں۔ مولوی صاحب آپ کس قاعدہ کی ہے اور وی نذکر ہے۔ مولوی صاحب! آپ کس قاعدہ کو بی اللی کومؤنث بتاتے ہیں؟ اس کتاب کا حوالہ دیں جس میں لکھا ہو کہ وی

دوم: ساق وسباق به بتاربا ب كه و بيما أنْزِلَ النَّكِك ﴿ قُرْ آن شريف ع و يَحْوا بَنْدَالَى النَّكِك ﴿ قُرْ آن شريف ع و يَحْوا بَنْدَالَى آيات ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيلِهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ٥ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوة وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ النَّكَ وَمَا النَّزِلَ مِن قَبْلِكَ وَاللَّذِيلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْاحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٥ أُولَّيْكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِّهِمُ وَالنِّكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِّهِمُ وَالنَّذِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالُاحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٥ أُولَيْكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِهِمُ وَالنَّذِلَ مِن قَبْلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

سورۂ بقرہ کی ابتدا میں پہلے ذکر'' قر آن شریف'' فرمایا۔ دوم اس کی تعریف کی ﴿ ذلِک الْکِتَابُ لا رَیْبَ فِینِهِ ﴾، سوم فرمایا کہ ہدایت ہے متفین کے واسطے۔ چہارم مونین کی تعریف فرمائی کہ وہ اوگ غیب پرائیان لاتے ہیں۔ پنجم نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو کی کہ ہم نے ان کورزق دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں یعنی زکوۃ دیے ہیں اوروہ

اوگ ہیں جوقر آن شریف پرائیان لاتے ہیں اور تیرے سے جو پہلی کتابیں ہیں ان پرائیان

لاتے ہیں۔ ﴿ بِهَا ٱنْوَلَ اِلْنُکَ ﴾ سے کتاب ہی مراد ہے جبکا ذکر ابتداء میں آ چکا ہے

بار بار کتاب کتاب کبنا چونکہ غیرفسی تھا اس لئے اس کا بدل ﴿ بِهَا ٱنْوَلَ اِلْنُکَ ﴾ اور

﴿ اُنْوِلَ مِنْ قَبُلِکُ ﴾ سے کیا۔ جیسا کہ خمیر قائم مقام مرجع کے موتا ہے۔ ایساہی ﴿ بِهَا اللّٰوِلَ اِلْمُنِکَ ﴾ بدل ہے مبدل منہ کا ، جو کہ کتاب ہے ، جس کی تحریف ہے ﴿ لا رَبُنَ اللّٰوِلَ اِلْمُنِکَ ﴾ بدل ہے مبدل منہ کا ، جو کہ کتاب ہے ، جس کی تحریف ہے ﴿ لا رَبُنَ فَیْلُولَ اِلْمُنْکَ ﴾ بدل ہے مبدل منہ کا ، جو کہ کتاب ہے ، جس کی تحریف ہے ﴿ لا رَبُنَ سَا مِنْ اِللّٰ حَوٰ ہُنَ اِللّٰهُ عَلَى وَیْ مِرْ اَصاحب فیکُ ہُنَا "بالاً خوۃ" سے آخری و تی مرزاصاحب فیکھا "بالاً خوۃ" سے آخری و تی مرزاصاحب می بوجوہ و ذیل فلط ہے:

**اول**: چونکہ مرزاصاحب کوئی کتاب نہیں لائے۔اور بقول آپ کے غیرتشریعی نبی ہیں۔ اور مرزاصاحب خود لکھتے ہیں مصر میں

### من نیستم رسول نیادرودام کتاب

تو اظهر من الشمس ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کی وہی ﴿ بِهَمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِن قَبُلِک ﴾ بیس شامل نہیں۔ جب مرزاصاحب کی وہی ﴿ بِهَمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِن قَبُلِک ﴾ بیس شامل نہیں تو پھر ﴿ وَبِاللاحِرَةِ هُمْ يُوفِئُون ﴾ کا مطلب ہرگزیہ اُنْزِلَ مِن قَبُلِک ﴾ بیس شامل نہیں تو پھر ﴿ وَبِاللاحِرَةِ هُمْ يُوفِئُون ﴾ کا مطلب ہرگزیہ نہیں ہوسکتا کہ مرزاصاحب کی وہی، وہی آخرت ہے۔ کیونکہ میاں جو وصاحب اور آپ بھی مانتے ہیں کہ مرزاصاحب نہ کوئی کتاب لائے ہیں اور نہ کوئی الگ ہواہت یعنی شریعت مانتے ہیں کہ مرزاصاحب نہ کوئی کتاب لائے ہیں اور نہ کوئی الگ ہواہت ایعنی شریعت الائے۔ سرف ظلی وہروزی غیر مستقل وغیر تشریعی نبی ہے۔ بقول آپ کے۔ موہور ہوئی ۔ کہ موہور ہوئی ۔ کہ موہور ہوئی۔ ایک نے کئی ﴿ جَالُلاحِرُ وَ هُمُ مُوفِون ﴾ کے یہ معنی نہیں کے کہ آخری وئی تی موہور ہوئی۔ ایک نے بی ہواللاحِر وَ ہُم مُوفِون ﴾ کے یہ معنی نہیں کے کہ آخری وئی تی موہور ہوگی۔ ایک نے بھی ﴿ جَالُلاحِر وَ ہُم مُوفِون ﴾ کے یہ معنی نہیں کے کہ آخری وئی تی موہور ہوگی۔ ایک نے بین کے کہ آخری وئی تی موہور ہوگی۔ ایک نے کہ موہور ہوگی۔ ایک نے بین خیاب کہ کہ آخری وئی تی موہور ہوگی۔

جس سے تو ثابت ہوا کہ میتفسیر بالرائے اور ہوائے تفس ہے، اس لئے باطل ہے۔ ورند کسی تفسیر کا نام تکھوجس میں ایسالکھا ہو۔

سوم: جب اس پراجماع امت ہے کہ وقی رسالت جس کا دوسرانام ﴿ بِمَا أَنْوِلَ اِلَیُکَ وَمَا اَنْوِلَ مِن قَبُلِک ﴾ ہے۔ می موجود پر نازل نہ ہوگی اور وہ شریعتِ محمد ﷺ پڑسل کرے گا۔ اور ای کے تالع ہوگا۔ چنانچے مرزا صاحب خود' از الداوہام' صددوم بس ا 21 پر کھتے ہیں: ''باب نزول جرائیل ہے چرائی وی رسالت مسدود ہے' .....(انح)

جب جرائیل کا آنای مرزا صاحب مسدود مانتے ہیں تو پھر یہ کہناغلط ہوا کہ "بالا بحرة" ہے وتی آخرت مراد ہے۔ کیونکہ جس نے وتی آخرت ابقول آپ کے لائی ہے اس کا آنا بی بعد خاتم النبیین ﷺ کے ہاہما تا امت بمعہ مرزا صاحب مسدود ہے، تو پھر آخرت کی وتی کا ہونا نائمکن ہے۔

چهادم: مرزاصاحب خود لکھتے ہیں کہ: ''می موفود پرایمان لا ناجز وایمان نہیں اور ندرکن دین ہے' ۔ تو مرزاصاحب کی تحریرے ثابت ہوا کہ ''بالا جرّق' سے وی آخرت می موفود مرادنییں، کیونکہ آخرت پراگرایمان نہ ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ۔ گرمرزاصاحب کی تحریر سے ثابت ہے کہ میچ موفود اوراس کی وی پرایمان لا ناجز وایمان ورکن دین نہیں۔ (ازالہ اوہا، حساول) یہ تو روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ آخرة کی وی مرادنییں ۔ آخرت سے قیامت مراد ہے۔

پنجم: واؤعطف كى جوب ظاہر كررى بك كرة خرة پرايمان ﴿ مِمَا أَنُولَ اللَّهُ كَ وَمَا أَنُولَ اللَّهُ كَ وَمَا أَنُولَ مِلْكُ كَ وَمَا أَنُولَ مِلْكُ كَ مِن قَبُلِك ﴾ ك غير ب كونكه معطوف اور معطوف اليدايك دوس كين من مُن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ مَن يَا اللهِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ

وَبِالۡيَوْمِ الآخِرِ﴾ بيم كـ الله اور يوم الآخرا يك دوسر \_ كـ عين نبيل ـ ا ك طرح "بِمَا اُنْوِلَ اور آخوة" ايك نبيل ـ و يجمو ﴿بِالآخِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ﴾ (مرة بورة بود، پار١٠) ﴿أُولَٰنِيكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ ﴾ (مرة بوده) ـ

مولوی صاحب کا بیفر مانا بالکل غلط ہے کہ جب اللہ اور رسول پر ایمان کے لئے فقرہ ﴿ بِهَمَآ ٱُنُوِلَ اِلْمُهُكَ ﴾ كانی سمجھا حمیا ہے، تو کیوں قیامت کے لئے بھی بھی فقرہ کفایت نہیں کرسکتا؟

جس كا جواب يه هي: كرسب يها ايمان كى صفت جومون كوتعايم ديجاتى بها ايمان كى صفت جومون كوتعايم ديجاتى بها بنان بن بن قيامت كا اقرار ضرورك ب، حالاتك "امنت بالله و ملائكته و كتبه ورسله" پر پهله ايمان بو چكا ب يكر "واليوم الاخو والبعث بعد الموت" كالله ذكر ب، ورندكها جاسكتا ب كه جب الله اورااس كرسولون اور كابون پرايمان ب، تو يوم آخرة كا كيون الله ذكر بواد اور جب "يوم الآخرة" مانا تو يحر" بعث بعدالموت" كا كيون الله ذكر بواد ور جب "يوم الآخرة" مانا تو يحر" بعث بعدالموت" كا كيون الله ذكر بواد غرض به جابلان تجتي بين جومولوكي ساحب من تفسي "لانبي بعدى" كم مقاتل بيش كرت بين داوركوئي تسلى بخش قرآن مجيد و حديث سيجواب نبين د كم مقاتل بيش كرت بين اوركوئي تسلى بخش قرآن مجيد و حديث سيجواب كيا بيكنا بهى غلط ب كه: " من والد في معودكون به بين المخترى و ماحب كابيكها بهي غلط ب كه: " أن والم تي موثودكو، جب كداس كا آخضرت بعديت بين آخرى و ماند بين فه و حديث ال اورات خداكي طرف سيوى بوگي د چناني سيم معتر كتاب بين وه حديث ال اورات خداكي طرف سيوى بوگي د چناني سيم معتر كتاب بين وه حديث ال طرح آئى ہے" ...

اس كا جواب يه هم : كماس حديث كالبلج جواب بو چكاب مرموادى صاحب السي كلبرا ك بين كه بار بارايك بى بات و براتے جاتے بين -اور جموث كوكھر اكرنا جاتے

ہیں۔ مگر چونکہ بقول شخصے 🔔

خشت اول چوں نہد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج پہلے ہی پنائے فاسد علی الفاسد ہے کہ مرزا صاحب فلام احمہ ولد مرزا غلام مرتضی قادیانی پنجاب کے رہیے والا میسلی بن مریم آنے والا کسے موجود ہے۔ اس بنائے فاسد پرید دعویٰ باطل کیا کہ اس کودی ہوگی۔

جس كا جواب يه هي: مولوى صاحب جوحديث پيش كرتے بين اى سے مرزا صاحب كا جمونا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مولوى صاحب نے حدیث بھى پورى اى واسطفقل نہيں كى كدڑھول كا پول ظاہر نہ ہو۔ ہم ذیل بین اس حدیث كے فقرات لکھتے ہیں ، جس سے روز روشن كى طرح ثابت ہو جائے گا كامرزاصا حب نہ سے موجود ہیں اور نہ صاحب وى۔ سب بنائے فاسد على الفاسد ہے۔ وہ حديث برے:

"إذا أو حَى الله إلى عيسلى إنى قد أخوجتُ عبادًا لى لا يدان لأحدٍ
بقتالهم فحرّزُ عبادى إلَى الطُّور " ترجمه: "ضما هضرت يبلى التَّلَيْن كَ بِإِس وَى
يَجِيج كَا مِن فَ ابِ ابِ بند نكا لے بِي كدان سے لِرُائى كى كى كوطافت نہيں، سو
مير بندوں كوكوه طور كى طرف بناه مِيں لے جا'۔ اس حديث سے تو ثابت ہوتا ہے كه
حضرت عيسى التَّلِين اللهِ جوكه بِهلے رسول الله تحے، ان كوبعد نزول بيوى خاص كى جائے گى كه
"مير بندوں كوكوه طور بر لے جاؤ - كيونكه مِيں الي مخلوق تكالنے والا موں كہ ان سے كوئى
جنگ نہيں كرسكان في خود آپ كے مند سے حق بات ظام كروادى كوات ب في اس حديث كو بيش كرسكان مي وائي كوات اور ضعيف اس حديث كو بيش كرتے تو آپ نه مانے، اور ضعيف وغيره كه كريال دية ـ اس حديث سے مفصله ذيل امور ثابت بيں:

اول: آنے والا مسیح موعود عیسیٰ نبی ناصری ہے جومریم کا بیٹا ہے نہ کہ جومثیل عیسیٰ غلام احمہ ولد غلام مرتضٰی۔

دوم: من جنگ جدال ظاہری اسباب حرب ہے کریگا۔ اور جسمانی جنگ ہوگی ، کیونکہ قبال کالفظ صدیث میں ہے جومولوی صاحب نے خودقل کیا ہے۔ مرز اصاحب نے جب قبال کو حرام ہی کردیا تو وہ منچ موعود نہ ہوئے۔ جب منج موعود نہ ہوئے تو نبی اللہ بھی نہیں۔

مدوم: مومنوں کو بسبب خروج یا جوج ما جوج کے کوہ طور کی طرف لے جانا، مرزاصاحب
کی زندگی میں نہ تو یا جوج ما جوج نے خروج کیا اور نہ مرزاصاحب مسلمانوں کو کوہ طور کی
طرف لے گئے۔ اور نہ کوئی جسمانی بختگ ثابت ہوئی۔ دیکھا مولوی صاحب! فرق یوں
ظاہر ہوتا ہے، اب ظاہر بی جسمانی جنگ ثابت ہوئی اور مرزاصاحب اگر آپ کا کہنا کہ سے
قامی جہاداور جنگ کرے گا، غلط ہوا۔ کیونگر لگھا ہے کہ: ''ان کے ہاتھ کوئی قال نہ کر سکے
گائی۔۔

چھاد م: بدام ثابت ہوا کہ بعد حضرت خاتم النبیین کے کی جدید نبی کونے خدا پیدا کرے گا
اور نداس کو وی ہوگی۔ کیونکہ حضرت میسی النظافیٰ پہلے ہی ہے صاحب کتاب انجیل ہیں۔
جن پر وی آنخضرت ﷺ سے چھ سو برس پہلے نازل ہوتی رہی اور اس میں وی کی صفت یا
ملکہ، جو پچھ کہو پہلے ہی ہے موجود ہے۔ جدید طور پراس کو وی ند ہوگی۔ افسوس آپ کو اپنے
گھر کی خبر نہیں۔ دیکھوم زاصاحب کھتے ہیں کہ' وی کی طاقت نبی کورتم ماور ہیں ہی دی جاتی
سے''۔ (توجی مرام ہوئی۔)

### اصل عبارت مرزا صاحب کی یه هے :

اول: "سیک جبرم میں ایے مخص کے وجود کے لئے نطف پڑتا ہے جس کی فطرت کواللہ

جل شاند اپنی رحمانیت کے نقاضا ہے، جس میں انسان کے عمل کو کچھے وخل نہیں، ملہماند فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر اس نظفہ ہونے کی حالت میں جرئیلی نور کا سامید ڈال دیتا ہے۔ تب ایسے خص کی فطرت الہامی خاصیت پیدا کردیتی ہے'' .....(انح)۔

پی جب بقول مرزاصا حب رحم مادر میں ہی جبرئیلی نور سے فطرت نبی میں وحی کی طاقت یا صفت دی جاتی ہے تو پھر جب حضرت میسلی النظامی انازل ہوں گے تو ای فطرت وجی کے ساتھ نازل ہوں گے، جوملکدان کی فطرت میں آنخضرت ﷺ ہے جیسو ہرس پہلے رکھا گیا تھا۔ تو اس صورت میں مسیح موعود کی وحی آخرت کی وحی نہ ہوگی۔اور نہاس کا وی بانا خاتم النبیین کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ برانا رسول اور نبی اپنی برانی صفت وی کے ساتھ نازل ہوگا۔ جب جدیدوی نہ ہوگی ہو تھرآ خرت کی وی اس کا نام رکھنا غلط بلکہ اغلط ہے۔مولوی صاحب کی شرافت دیکھئے کہ پیر بخش کو جب برا بھلا کہتے کہتے تھک گئے تو تمام اراكين" أنجمن تائيدالاسلام" كي طرف ليكي وكلف بيل كه: "من قبلك كي جس قدر آیات قرآن مجید کی پیر بخش نے لکھی ہیں،ان کو کسی کے شدروکا''۔ مولوی صاحب کے الفاظ ا ہے بیارے ہیں کہ اصل ہی لکھ دینے کو دل جا ہتا ہے، اگر جیمضمون طویل ہی ہو جائے، سننے کیا لکھتے ہیں: '' کاش انجمن کے ممبروں سے کوئی بھی عقل اور علم والا ہوتا، جے قرآن ے پچے بھی مس ہوتی یاوہ کم از کم ا تناہی بچھنے کی قابلیت رکھتے'' .....(﴿ ﴿ ﴾ \_

**جس کا جواب یہ ھیے**: کہ بیٹک علماءاسلام قرآن فہمی کی قابلیت جومرزا اور مرزا ئیوں جیسی نہیں رکھتے کہ مریم کے معنی مرزاغلام احمد کریں اور داڑھی والے مروکوٹورت سمجھ کرسیاق وسباق دانی قرآن کا ثبوت ویں۔اور میسٹی النظائیلا کوئیسٹی کے پیٹ سے بعد حمل اور در دِز ہ تغییر کریں۔جیسا کہ مرزاصاحب نے اپنی کتاب <sup>در م</sup>شتی نوح''میں لکھا ہے۔ کاش! کوئی مرزائیوں میں ہے نہیں سجھتا کہ بیڈھکو نسلے جومرزاصا حب نے اپنے مطلب منوائے کے واسطے گھڑے ہیں، ان کی کوئی سند بھی ہے۔ایسے حقائق ومعارف سے خدا مسلماتوں کو محفوظ رکھے۔ بیرا ہے ہی قرآن فہم ہیں جیسا کہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا کہ ''میری نبوت ورسالت کی خبر قرآن مجید میں ہے''۔ دیکھو الموحمن قرآن میں ہے۔اور جس طرح مرزاصا حب نے اپنانام غلام احمہ ہے عیسیٰ بن مریم رکھ لیا۔ای طرح اس نے بھی اپنانام رحمٰن رکھالیا اور اس کی جماعت فرقہ صاد قیدر حمانیہ کہلانے لگی۔ پیج ہے گر تو قرآل بدین خط خوانی رونق آخرت ہے وی آخرت کی کوئی نظیر ہے تو کسی آیت قر آن یا حدیث نبوی ہے بتاؤ۔ یا کسی مجتبد یاامام نے لکھی ہے تو دکھاؤ۔ورنٹ ایجاد بندہ سراسر خیال گندہ' اس کا نام درست ہے۔ اورىياياى بجياك ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتُ ﴾ ساونون كابكارمونا ي كانثان سمجھنا غلط ہے۔ جو شخص اتنا ہی نہیں جامتا کہ عشار اور قلاص میں کیا فرق ہے وہ سیح موعود اور قرآن كے حقائق اور معارف جانے كامدى! اور ﴿ تُحدُّثُ أَخُبَارَهَا ﴾ ي ي ي مجهے ك اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ پیسہ اخبار اور الفصل اخبار ہے۔ اس کی قرآن وانی کے سامنے ہفوات المجانین بھی شرمندہ ہوں اوروہ قر آن دانی کا دعویٰ کر کے علایے اسلام کے علم فضل ير خلے کريں۔

## ع بت بھی دوئ کریں خدائی کا ہے

مضمون طویل ہوتا ہے، ورند مرزاصاحب اور مرزائیوں کی قرآن واٹی اور جہل مرکب کوالیے واضح طور پر بیان کروں کہ ترکی تمام ہو جائے۔مولوی صاحب نے اپنی لیاقت کا اورا یک مموندآ خیر میں پیش کیا ہے کہ جو فتم نبوت کے قائل ہیں و والیے ہی ہیں جیسا كدكفاركت من كذا يسف الفليكا ك بعدكونى ني ند موكا: ﴿ فَلَتُمْ لَنْ يَبُعُثُ اللَّهُ مِنْ مَعَدِهِ مِن لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِ

جس كا جواب يه هد : كد حضرت يوسف العَلَيْل كوفدا تعالى في خاتم النبيين نہیں فر مایا تھا۔اوران کو گول کے کہنے کی خدا تعالیٰ نے تر وید کی اور قصہ کے طور میران کا قول نقل كيا\_اگرمولوي غلام رسول صاحب "قلتم" كالفظ ديكيت تو غلط فهي ان كونه هو تي \_ قصہ کی آیت کو پیش کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرنا کہ جنہوں نے خاتم النبیبین کے بعد "لا نببی بعدی" برعمل کر کے بیعقیدہ بنالیا، وہ انہیں کفار جیسے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف التفاقط کے بعد ایساعقیدہ بنالیا تھا۔ ہم جیران ہیں کہ جس جماعت کے ایسے ایسے عالم ہوںاورایی موٹی بات نہ مجھیں کہ خدا تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ: ''تم نے کہا'' ماضی کا صیغہ ے۔اس كوحفزت محدرسول الله على جوكد آخرالا نبياء بيل ،اس كى امت پر جسيال كرنا تفا۔ قیاس مع الفارق ہے۔ جو کہ اہل علم کے زویک باطل ہے۔ اگر حضرت یوسف الفَلْفِيلِ فاتم الانبياء ہوتے اور آسانی کتاب میں ان کو خاتم النبیین فرمایا جاتا، تب مولوی صاحب اس کے مطابقت پیش کر سکتے تھے۔ لیں جیسا کہ مواوی صاحب زبانی تقریر میں او ہراُ دہر گ باتیں کر کے ٹالتے تھے، ایبا بی تحریر میں کرتے ہیں۔ایک بات بھی مطلب کی نہیں،جس ے ثابت ہو کہ بعد خاتم النبیین کے سی جدید نبی کا پیدا ہوناممکن ہے۔افسوس ا قادیانی سمپنی نے بھی جن کی امدادے بیہ جواب لکھا گیا ہے معقول ہات پیش ندگی۔ چے ہے! خفت را خفت که کند بیدار

چھٹی آیت: ﴿وَالَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَی مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُ مِنُ رَّبِهِم﴾ (سروفر)۔ اس آیت ہے کی ثابت ہے کہ جو تُر ﷺ پر نازل ہوا ہے بین قر آن مجید، وہی قل ہے۔ اور وہ ہی ذریعہ نجات اخروی ہے۔ اور قر آن کال کتاب ہے۔ تو چرنہ کی جدید ہی کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سچانی ہو سکتا ہے۔ کال کتاب ہے۔ تو چرنہ کی جدید ہی کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سچانی ہو سکتا ہے۔ جواب مولوی صاحب

"اس آیت میں صرف میہ بتایا گیا ہے کہ آنخضرت پر جو پچھا تارا گیا ہے وہ اللہ تعالٰی کی طرف سے ہے اور حق ہے۔اب اس کو اس بات سے کیاتعلق کہ آنخضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا"۔

جواب الجواب: اس بات كاتعلق خاتم النبيين سے يہ كہ جب ايك كامل وى مسلمانوں كے ہاتھ يس ہاور من كل الوجوہ كامل ہة وير جديد نبي كوں آئے؟ نبي اور مسلمانوں كے ہاتھ يس ہاور من كل الوجوہ كامل ہة وجديد قانون كى حاجت نبيس ۔ اور نه ضرورت ہة ويحر جديد مقنن كا آنا بھى باطل ہے۔ باقى مولوى صاحب كا وہى مياں مشو بك بالله مولاء من كاور مركم كورميان تجسو بك بك بك بى ہے كہ تبہارا مسى مولود آئے گانو نبى الله موگا۔ جس كاور مركم كورميان تجسو برس كا فرق ہے۔ جس وقت خدا تعالى نے كسى نبى كو خاتم النبيين كا اعز از نه بخشا تھا۔ اور وہ تمام انبياء مقدمة أحيش حضرت خاتم النبيين كے تھے۔ جب آخر سب كے خاتم النبيين تم مانبياء مقدمة الحيش حضرت خاتم النبيين كے تھے۔ جب آخر سب كے خاتم النبيين تم تشريف لا ئے تو بعد بير نبى ہوگا جھوٹا ہوگا۔

ساتویں آیت: ﴿وَمَنُ یُطِعِ اللّٰهِ وَ رَسُولُهٔ یُدُخِلُهٔ جَنْتِ تَجُرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنهَارُ﴾ (الله) ـ اس آیت ہے بھی ثابت ہے کہ گرر سول اللہ ﷺ کی بیروی ذراید بجات ہے۔کی جدید نبی کی ضرورت نہیں ۔

#### جواب مولوی صاحب:

🎐 اس آیت کواینے مدعا کے ثابت کرنے کیلئے چیش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی خوش تہم حضرت نوح ، ہود ، صالح ، لوط ، شعیب کے قول سے جوسور وُ شعرامیں بدیں الفاظُّقُل ب: "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونَ" لِعِنْ 'لاريب مِسْتَهارے لئے رسول امین ہوں۔ پس اللہ ہے ڈرواورمیری ہی اطاعت کرو'' ۔ان کےاس قول ہے که ''میری ہی اطاعت کرؤ'۔ ہیں مجھ لے کہ چونکہ ان رسولوں کی اطاعت ذریعہ مجات بنائی گئی ہے،اس لئے ان کے بعد اب کسی قتم کا نبی ورسول ہو کر آنا درست نہیں ہوسکتا۔ جواب الجواب: مولوى صاحب ان انباركوجن كنام آب في خريفر مائ بيل كى ايك كوخاتم النبيين نبيس فرمايا \_ اور هفرت محدر سول الله ﷺ كو "خاتم النبيين" فرمايا \_ اس لئے آپ کا جواب قیاس مع الفارق ہے جو کہ باطل ہے۔ آپ نے تو حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے یعنی پیدا ہونے کا امکان ثابت کرنا تھا، مگر آپ ان انبیاء بیبم الملام کو پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کی سوبرس پہلے ہو گذرے تھے۔ اگر حصرت خاتم النبیین ﷺ نہ ہوتے اور آپ کے بعد کسی جدید نبی کا پیدا ہونا جائز ہوتا ،تو یے در ہے نبی آتے جیسا کہ آپ قبول کرتے ہیں کہ حضرت موی الطفیلا کوفر مایا گیا: ﴿ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ اوري وري رسول آئ، اينا ال أكر حضرت محدر سول الله ﷺ کے بعد سلسلۂ رسالت جاری رہتا ،تو ہے در بے رسول آتے۔ مسرف ایک جدید نبی ک آنے ہے تو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شخت ہتک ہے کہ موی الطبیعیٰ کی بیروی ہے تو ہزاروں نبی ہوئے اورمحدرسول اللہ ﷺ کی پیروی سے صرف ایک قادیانی ادھورا نبی ، جو خود دعویٰ کرنے میں برول ہے اور لکھتاہے:'' یہ ہوسکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام

## مُبَاحِنُك حَقَّانِي

سے خارج ہوں۔ جو خاتم النبیبین کے بعد دعویٰ نبوت کرے، اس کو خارج از اسلام اور کافٹ جامتا ہوں''۔(دیمیورین این ہیں ۲۹)

جوی موجود کے دعوے میں ہی ند بذب ہے۔ اور الداوہ ما میں کہتا ہوں کہ دی ارتقال المحاہ کہ:

"میرا کب دعوی ہے کہ مثل میں ہوتا میرے پرختم ہوگیا ہے، میں کہتا ہوں کہ دی ہزار مثیل میں آ جائے" یہ مولوی صاحب! بتا کمیں کہت موجود تو ایک ہی تھی ہے، جس کا آ ناعلامات قیامت سے ایک نشان ہے، اگر دی ہزار مثیل آنے والے ہیں تو مرزاصاحب اپنے اقرار ہے وہ سے موجود تبییں جو حدیثوں میں ندکور ہے۔ اور دوسری طرف مرزاصاحب سے ایک کا م بھی تسی موجود کا نہ ہوا اور ناکام فوت ہوگئے۔ مرزاصاحب وہ ہے موجود کا نہ ہوا اور ناکام فوت ہوگئے۔ مرزاصاحب مر بھی گئے اور خلاا کے فعنل نے ثابت کر دیا کہ مرزاصاحب وہ ہے مہدی اور سی موجود نہ ہونا ثابت مجدی اور ہور ہیں ہو جود نہونا ثابت مہدی اور ہور کے دن ہوں ہوں ہور ہور ہونا ثابت ہوتا ہوں ہور ہور ہونا ثابت ہو ہور جب مرزاصاحب موجود نہ ہونا ثابت ہو ہے۔ بکہ بلکہ النا اسلام مغلوب ہوا۔ جس سے مرزاصاحب کا سچانہ ہم موجود نہ ہونا ثابت ہوا۔ جب مرزاصاحب کی تابید کری دسول بھی نہیں۔

آھندین! مولوی صاحب اپنے مرض ہے لا طارہ وکر اپنی اور اپنی جماعت کی حالت دوسروں کی طرف منسوب کر کے اپنی دیانت ولیافت کا شوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:'' مجھے جیرت ہے کہ ان غیر احمد کی خالفوں کوکیا ہو گیا ہے کہ حضرت مرز اصاحب کی مخالفت میں ان کی عقل اورمت کیوں ماری گئی ہے''۔

جس كا جواب يه هي: كه عقل كه مارن والى جمت موتى ب ف كه كالفت-و يجهوم زاصاحب كى جمت ني آپ كوكيساسياه ول اوركور باطن بناديا كه صريح نصوص قر آنى وحديثى كاانكاركرك ان كونجى بنانے كى كوشش كرتے مواوراسلام سے خارج موتے مو آشهویں آیت: ﴿یَا یُهَا الَّذِیْنَ امَنُوا اَطِیْعُوا اللَّهَ وَاطِیْعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الْاَمْوِ مِن کُم الْاَمْوِ مِنكُم ﴾ (سروناء) داس آیت کے نیچی باتیں کھی ہیں جن کوجواب کی فرض ہے ذیل میں تحریر کیاجا تا ہے:

اول: اس آیت کے موافق آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ''بنی اسرئیل پر انبیاء پیم السلام حکومت کرتے تھے۔ جب کی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگد دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ البتہ خلفاء ہول کے اور سیاست کریں گے''۔ (ہناری، صا۲۶)۔ پس رسول اللہ ﷺ جد کوئی نبی نبیس کہلاسکتا۔

دوم: صحابه کرام اورخلفائے امت کااس پرانفاق رہاہے، امت ہے کسی ایک نے بھی نبی کالقب ٹیس پایا۔

صوم: تاریخ اسلام بتارہی ہے کہ امت محمد ہیے جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ اسلام نے اور علمائے اسلام نے اس پر کفر کا فقائی دیا۔

چھاد م: "دمسیلمد کذاب "اور" اسود عنی "مدگی نبوت ہوئے تھے، اور نبوت بھی وہی جس کے مرزاصا حب مدعی تھے، یعنی غیر تشریعی ، مگررسول اللہ ﷺ نے خودان کو کافر کہا اوراس پر قال کا تھم دیا۔ ایسا ہی دیگر مدعیان نبوت جیسے مقار تقفی ، این مقطع خراسان کا مدعی نبوت، جس کو خلیفہ منصور نے ہلاک کردیا۔ خلیفہ متوکل کے زمانہ کی مدعیہ کی نبوت کا ذیہ۔

#### جواب مولوی صاحب:

یہ آیت بھی منافی نبوت نبیس اس طرح کہ خدا اور رسول کے تھم کے مطابق آنے والا کی معابق آنے والا کی موجود جس پر ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، دوسرے فقرہ ﴿ وَ أُولِلِي الْاَمْرِ مِنكُم ﴾ كی وسعت میں کے موجود بھی داخل ہے۔

جواب الجواب: افسوس! مولوی صاحب نے اول تو میری تحریر کے اختصار کرنے میں ضروری فقرات چھوڑ دیے اور جونقل کے ان کا بھی جواب نہیں دیا۔ بخاری کی حدیث میں جو کلھا تھا کہ: ''میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گئے''۔اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ: ''میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گئے''۔اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ: ''میر موجود پر ایمان لا نا اللہ اور رسول پر ایمان لا نا ہے''۔ جس کا جواب کئی دفعہ دیا گیا ہے کہ یہ بنا ہے فاسد علی الفاسد ہے۔ جب مرزاصا حب میں موجود خدا اور اس کے رسول گئے کے فرمودہ کے مطابق نہیں ہو سکتے ، تو نبی ہونا باطل ہے۔

دوسوا فقوه: كر "وأولى الأمر مِنكم" ين مرزاصاحب شائل بير-

یہ جواب دے کرمولوی صاحب نے خود ہی ان کی نبوت کی تر دید کر دی، کیونکہ "أُولِي الْأَمُو" جوبوتا بيعني خليف اسلام، وه ني نبيس بوتا يجب بقول مولوي صاحب، مرزاصاحب "أولِي الْأَهُو" بين، تو پير پرگز نبي نبين - كيونكه" تاريخ اسلام" بتار بي ب ككى خليفداسلام نے نبي كالقب نبيس يايا مواوى صاحب كايد كہنا بى غلط ہے كد محلما ملک نبی بخلیفه نبی اور الفاظ سیکون خلفاء کے لحاظ ہے ہے، کیوتکہ پہلے فقرہ میں پیفر مایا ہے:''بنی اسرائیل کے نبیول ہے جب کوئی نبی فوت ہوتا ہے، تو اس کی وفات کے معاً جوخلیفہ اس کا جانشین ہوتا ، وہ ضرور نبی ہوتا''۔جس نے ظاہر ہے کہ اس جگہ خلافت ہے مرادآ پ کی خلافت متصلہ ہے ندمنفصلہ ۔اورمستقبل قریب کے متعلق ہے ندمستقبل بعید كـ رجيها كد "سيكون خلفاء"صيغه مضارع اورحرف مين منتقبل قريب يرولالت كرتا ہے۔مولوی صاحب کا مطلب میہ ہے متعقبل بعید میں نبی کا آناممکن ہے اور زمانہ متعقبل قریب میں آپ کا کوئی خلیفہ ماتحت "لا نہی بعدی" کے نی نہیں ہوا۔ جس کا جواب سے ہے کہ:''بحث نبوت میں ہے نہ کہ خلافت میں''۔ ڈھکوسلا کہ خلافت بعد و یعنی آخری زمانہ

میں جوخلیفہ آنے والا مسیح موجود ہے نبی اللہ ہے، غلط ہے۔ کیونکہ آخری خلیفہ امام مہدی النظامین ہونے اللہ ہے، نہ میسی النظامین کو النظامین کے النظامین کی اللہ بیں اور امامت کے واسطے موزون ہیں، ظاہراور خاراور بی اللہ بیں اللہ بیں اور امامت کے واسطے موزون ہیں، ظاہراور خارت کر رہا ہے کہ آخری خلیفہ بھی نبی کا لقب نہیں پاسکتا۔ آپ کا اور جمارا وعدہ ہے کہ جب کی معنی میں تنازعہ ہوئو تغییر کے خص کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اس واسطے میں ذیل میں شیخ ابن میں معنی میں تنازعہ ہوئو تغییر کے خص کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اس واسطے میں ذیل میں شیخ ابن عمر بی رہنے الذہ بی گرم بر پیش کرتا ہوں۔ و ہو ہذا:

اصل میں مجتبدین ہی وارث انہاء ہیں اور ہرنی جیسے معصوم ہو یہ ہی ہر مجتبد ہیں مصیب ہے۔ اور آخر خاتم آئے مجتبدہ بن مجمد بھی مصیب ہے۔ اور آخر خاتم آئے مجتبدہ بن مجمد بھی مصیب ہوں گے اور وہ امام مہدی الطفیلا ہیں'۔ (دیمونو حات، باب ۲۹)۔ پھر باب ۲۱ میں فرماتے ہیں: "انہ لا خلاف ینزل فی اخو الزمان" یعنی "اس میں کی کو اختلاف نہیں کہ حضرت عیسی الطفیلا آخر زمانہ میں اتریں گئے'۔ اور ولایت مطاقہ کے خاتم ہوں گے اور ولایت مطاقہ کے خاتم ہوں گے اور ولایت مطاقہ کے خاتم ہوں گے اور ولایت مقیدہ محمد بیرے خاتم ایک مخرب ہے ہوں گا اور وہ خاندان اور ملک دونوں میں اشرف ہوں گے ہوں گے ہوں ہیں مخرب کے مقیدہ ہوں گے اور ملک مغرب کے اس میدی الطفیلا جوسید فاطمی انسل ہوں گے اور ملک مغرب کے رہے والے قادیان اور ملک مغرب کے ہیں۔ ہیں اور نہ سے موجود ہیں۔ ہی بہتا ہے ہیں اور نہ سے موجود ہیں۔ ہی

جواب مولوی صاحب: باقی رہایہ کہنا کر صحابہ کرام وخلفائے امت کا اس پر اتفاق رہا کہ کسی نے بھی امت محدید میں سے نبی کالقب نہیں پایا۔ یہ ہی تھیک ہے۔اور ہم

اس ہات کو مانتے ہیں۔

جواب الجواب: شکر ہفدا، کہ آپ نے حق بات کو قبول کیا۔ جب امت محمد بیس سے کئی نے لقب نبی کانہیں پایا، اور جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا کافر سمجھے گئے۔ پھر مرزا صاحب بھی امت محمد بیس سے ہوکر دعویٰ نبوت کرتے ہیں، تو آپ کی اقبالی تحریر سے کافر ہیں۔

**جواب صولوی صاحب**: جب آنخضرت نے خود فرمایا کہ بیرے بعد می موعود کے آنے تک کوئی نبی نہ ہوگا اور ہوگا تو ایس وہی۔

جواب الجواب: مولوی صاحب ایک موروپیانعام آپ کی تن اسعی کا دیاجائے گا،
اگر کی صدیث سے بید کھا دیں کہ میرے بعد کی موقود نبی مال کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔
"لیس نبی بینی وبینه ولم یکن نبی بینی وبینه" کو پیش نہ کرنا، کیونکداس کے
ساتھ بی بینی ابن مریم ہے "وانه نازل" ہے۔ جس میں اکھا ہوکہ میرے بعد جدید نبی
ہوگا، کیونکہ "لا نبی بعدی" کے مقابل "نبی بعدی" ہونا چاہئے۔ می موقود کا بار بار
پیش کرنا، بنائے فاسرعلی الفاسد ہے جو کہ باطل ہے۔

**جواب مولوی صاحب**: اور بیقول که امت محمد بیش می موعود سے پہلے آج تک جس نے دعویٰ کیا جمونا سمجھا گیا اور خلیفۂ اسلام اور علائے اسلام نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اگراہیا ہوا کہ کاذب نبی پر فتویٰ کفر لگایا ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

جواب الجواب: شكر بكر آپ نے كاؤب نى پر كفر كافتو كى دين بال علمائے اسلام كوئل پر مجماراب آپ فرمائيس كەمرزا صاحب نے جولكھا كە مجھ كوالبام بوائے كە: "قُلْ يَاتِيْهَا النَّاسُ إِنِّى دَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا" كدا برزا توان لوگوں كوكهدو \_

## مُبَاحِثُن كَفَّانِي

کہ میں اللہ کارسول ہوکر تمہاری طرف آیا ہوں۔ (دیکھواخبارالاخیار ہوئی ہمنے موتود ہے اس واسطے
اب مرزا صاحب کے خدائے ان کو یہ نہیں کہا کہ تو مسیح موتود ہے اس واسطے
رسول ہے۔ یہاں صاف صاف وہی آیت ہے جو کہ حضرت محمد رسول ﷺ پرنازل ہوئی
مقی۔ اور وہ کامل رسول صاحب شریعت جدید تھے۔ اب جو خدائے مرزا صاحب کو آئییں
الفاظ میں خطاب کیا کہ '' اے مرزا ان کو کہد دو کہ میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا
ہوں'' تو خاہت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شان کے رسول ہو کر تمہاری طرف آیا
خاتم النبیین کے ہوئے ہوئے ایک شخص کامل رسول اللہ ہوئے کا وقوئی کرے ، تو بتاؤ وہ
کاذب ہے یاصادق؛

جواب مولوی صاحب: علا ہے اسلام نے اپ فتو کا تخفیر میں ہے جبوٹ کی نہ فتی سے جبوٹ کی نہ فتی سے تخفیر میں تمیز نہ کی اور آئمہ و بین اور اولیاء کرام بیل ہے، اُن کے فتو سے تنفیر سے کوئی نبی فتی نہ کا۔ انہیں کے فضلہ خوار ، اور سیاه دل اور کور باطن طال آج بھی حضرت سے موعود پر جو کہ خدا کے ہے مامور اور برگزیدہ نبی ورسول ہیں ، اسی طرح فتو کے ففر کے لگائے والے ہیں۔

جواب الجواب: مولوی صاحب جبوث بولنا و تو کہ دینا لعینوں کا کام ہے کس نے آئمہ دین اور اولیائے کرام میں سے نبوت ورسالت کا دعوی نہیں کیا۔ اور ندان پر کفر کے فتو سے مالا کے اسلام نے دیئے۔ اگر آپ ہیں ایمان اور شرم وحیاء ہے قالیک دوآ تمہ دین اور اولیاء کرام کا نام لیس کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور علمائے اسلام نے این پر کفر کا فتو کا والیاء کرام کا نام لیس کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور علمائے اسلام نے این پر کفر کا فتو کی ویا تھا۔ اگر نہ دکھا سکوتو الیسی جبوث کی نبواست خور کی ہے تو بہرو دیا گا سام گوآپ نے فضلہ خوار ، سیاه دل ، کور باطن کہا ہے ، اس لئے آپ نے میرا دل بہت دکھا یا ہے۔ خدا اقعا لی آپ کو جزائے فیر دے ، آپ مامور من اللہ نبی ورسول جو چاہیں دلیل کہیں۔ تی ہے جو آپ کو جزائے فیر دے ، آپ مامور من اللہ نبی ورسول جو چاہیں دلیل کہیں۔ تی ہیں ہے جو

مرزاصاحب نےخودلکھ دیا ہے کہ:''مجھ کو دجال،مکار، کافر، جرام خور کہتے ہیں''۔ (دیموھیۃ ادی) دہ اگر کسی ججڑے کورشم زمان وئیل ومان کہا جائے تو وہ سچار ستم زمان وئیل دمان نہیں ہوسکتا۔ایک شاعر نے خوب کہاہے: مصر محم

# شيرتكر دسك كرى نشين

نبی رسول کے ساتھ گذاب اور دجال بھی آنے والے ہیں۔ جب آپ مانتے ہیں کہ کا ذب مدعی پرفتوے گفر دینے ہیں کوئی جرم نہیں ، تو پھر مرز اصاحب بھی جب کا ذب مدعی ہیں تو ان کے فتوے گفرے کیول واویلا گرتے ہیں۔

مولوی صاحب کایہ جواب بالکل نامعقول ہاوران کے علم دین سے ناواقف جونے کی دلیل ہے جو کہ لکھتے ہیں کہ ''فہوت کے معیار سے مرزاصاحب کو پر کھو''۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ صاحب کا جب فتو کی ہے اور فتو کی بھی قرآن کی آیت'' خاتم النبیین' اور حدیث ''لا نہی بعدی'' کے مطابق ہے، تو پھر کوئی مسلمان مرزاصاحب کو کیوں پر کھے۔ امام اعظم رہۃ اللہ مایے کا فتو کی ہے کہ:'' مرگی نبوت بعد حضرت محدرسول اللہ خاتم النبیین ﷺ کے، کا فر ہے۔ اور جو مسلمان مدگی نبوت سے مجرزہ طلب کرے وہ بھی کا فر ہوجاتا ہے، کیونکہ اس کو ''لا نہی بعدی'' میں شک ہے، تب ہی تو مجرزہ طلب کرتا ہے کہ شاید کوئی سچانی بعد خاتم النبیین کے سکتا ہے''۔ (دیکھ و خرات الحمان)

**جواب صولوی صاحب**: مرزاصاحب قلّ نبین ہوئے اورمسیلمد کنزاب واسود علی مارے گئے۔اس کئے وہ جھوٹے تھے۔اورمرزاصاحب سے نبی تھے۔

جواب الجواب: مرزاصاحب نے کون ی جنگ کی۔اورمر دِمیدان ہے کو گافین کو قتل کیااورخود قتل ہونے سے فاج گے؟ الیم مطحکہ خیز بات ہے کہ کوئی جوزا کیے کہ میں بردا بہا در ہوں اور رستم بڑا ہر دل تھا، کیونکہ وہ تو جنگ میں قبل ہوا اور میں قبل ہونے ہے ہے گیا، اس کتے میں بیا ہوں اور رستم کا ذہب تھا۔ مثل مشہور ہے

گرتے ہیں شہوار ہی میدان جنگ بیں ۔ وہ طفل کیا گرے گا جو کہنوں کے بل چلے مرزاصاحب کاتل نه ہوناان کی صداقت کی دلیل نہیں ۔عورتوں کی طرح اندر ہے زبانی تیر چلانے اور عدالت کے سامنے اقرار کرنا کہ پھراییا نہ کروں گا۔ ان ہے تو ہزار درجہ آج کل الیلیکل قیدی عےمر دمیدان ہیں کہ جیل جانا پہند کیا مرضمیر کے برخلاف کیا۔ حالانکہ خدا کا الہام تفا اور ساتھ ہی خدا کا بقول اس کے دعدہ تفا:'' خدا میری حفاظت کرےگا''۔ گرمرزا صاحب نے خدا کے علم کے برخلاف اقرار نامہ پر دسخط کردیئے۔ مرز اصاحب کوآنخضرت ﷺ کے نمونہ پر ماننا ایک نایاک جموت ہے۔ آنخضرت ﷺ نے کا سترہ جنگ بائنس نفیس کئے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فریاتے ہیں کہ ''میں نے آنخضرت ﷺ جیسا بہا در کوئی نہیں دیکھا، جس جگہ کفار کی تلواروں اور نیزون کا زور ہوتا تو ہم ان کے زمیر ہازویناہ گزیں ہوکر جنگ کرتے''۔ دیکھو کتاب امام غزالی جہ اللہ ماہ مرزاصاحب نے اپنی بز دلی کے باعث جہاد ہی حرام کر دیا۔ اور کفار کوخوش کرنے کے واسطے دنیاوی جاہ طبی کی غرض سے لکھتے ہیں کہ ''میں خونی میچ وخونی مہدی نہیں ہول، میں نے جیاد جرام کر دیا ہے''۔ \_ زامد ند داشت تاب وصال بری رخال کنچ گرفت وترس خدا را بهاند ساخت شتر مرغ کی طرح دعویٰ کرنے میں شیر ،اورعمل کرنے میں اومزی شتر مرغ کا دعویٰ ہے کہ میں اونٹ ہوں اور مرغ بھی ہوں،مگر جب کہا جاتا ہے کہ آؤ بوجھ اٹھاؤ اور ہم کومنز ل مقصود تک پہنچاؤ تو جواب دیتا ہے کہ میں تو مرغ ہوں ،میرے پر باز و دیکھو،کبھی مرغ بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور کہا جائے اچھا اُڑ کر دکھاؤ، تو جواب دیتاہے کہ میں اونٹ ہوں میرے

پاؤل دیکھو، کبھی اونٹ بھی پر واز کر سکتے ہیں۔ غرض جب مرغ کام کرنے پڑا، تو اونٹ کہد کر نے جاتا ہے اور جب اونٹ کا کام کرنے کو کہا جاتا ہے، مرغ کہد کر پیچھا چھوڑا تا ہے۔ ایسا ہی! مرز اصاحب نہ تو سچے کی موجود تھے اور نہ سچے مہدی۔ کی کے کام کرنے کو کہا جاتا تو مہدی بن جائے اور مہدی کے کام چیش کئے جائے تو مسیح ؟ اگر زیادہ تقاضا کیا جاتا تو مریم اور مجدد۔ مولوی صاحب بیتو بتا دیں کہ مجد داور مریم بھی نجی اللہ تھے؟

**جواب مولوی صاحب:** مرزاصاحب کو کامیابی ہوئی اس واسطے سے نبی تھے، کیونکہ جموٹے نبی کوکامیائی میں بیوتی۔

جواب الجواب: صالح بن طرایف کواس قدر کامیا بی بوئی بادشاہ بن گیا۔ اور تین سو

برس تک نبوت وسلطنت اس کے خاندان میں رہی اور کامیاب ایسا کہ دعوی البهام ونبوت

کے ساتھ کے میں تھو کے برس زندہ رہا، اور اپنی موت ہے ہرا۔ حالانکہ جنگ کرتا رہا اور ہلاک نہ ہوا۔
مواوی صاحب بتا کمیں کہ یہ کاذب تھا یا کہ آپ کے معیار کے مطابق سچا نبی تھا؟ کیونکہ
کامیاب ایسا ہوا کہ مرز اصاحب کی کامیا بی اس کے سامنے پھے حقیقت نہیں رکھتی۔ اور
یا وجود جنگ کے ہلاک نہ ہوا، اور اپنی موت ہمرا۔ اور مبلت بھی مرز اصاحب سے زیادہ
یا تی ۔ (مفسل، کھنا ہوتہ ناریخ این فلدون ،جلد المشروب )

جواب صولوی صاحب: کیامسیلد کذاب واسویسی کوچی پیگامیا لی جوئی ؟ جواب الجواب: مسیله کذاب کومرزاصاحب سے براه کر کامیا لی چوئی ۔ افسوں! آپ کومرزاصاحب کی کتابوں پر عبورٹیس مرزاصاحب" ازالداوبام" ص اول ایس لکھتے ہیں کہ:''مسیلہ کذاب کو پانچ ہفتہ کے قبیل عرصہ میں بیکامیا بی ہوئی کداا کھ سے او پراس کے پیرو ہوگئے''۔ مولوی صاحب خدا کوحاضر و ناظر کر کے بتاؤ کہ مرزاصا حب کے بھی یا مج بفتہ ك عرصه مين لا كات اديرم يد بوئ تنها؟ برگزنهين مرزاصا حب خود لکه ين كه: "ستر بزارميرام يدين'۔ بياس وقت كى تحرير ہے جبكہ مرزاصاحب نے اپنى كتاب''نزول كے'' <sup>کار</sup>ی اور بیافلارے کہ بیرکتاب دعویٰ کے کئی برس کے بعد مرزاصاحب نے ککھی۔اب روزِ روثن کی طرح ثابت ہوا کہ مسلمہ کی کامیابی مرید بنانے میں کس قدرافضل وزیادہ ہے۔ مرزاصاحب ہے وہ جانبی نہ مانا گیا ہو مرزاصاحب سطرح سے نبی مانے جائیں؟ مولوی صاحب! آج دنیا دلیل اور ثبوت مانگتی ہے۔اگر بسبب اسباب زماندمر زاصاحب کو کچھتر تی ہوئی تو ان کے ساتھ مخالفین کوان ہے زیادہ ترتی ہوئی۔ آریہ ساجیوں کی ترتی دیکھو،عیسائیوں کی ترتی دیکھو، برہم ساجیوں کی ترتی دیکھو،تو آپ کوشرم آئے گی کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں۔جس کی ترقی مخالفین کی ترقی کے سامنے یاسک ہے۔ ہاں جھوٹ بول بول کردل خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جوعقل کے اندیہے اور گانٹھ کے بورے پینس گئے ہیں،ان کے قابور کھنے کے واسطے پیر بہ ہے،تو مبارک ہو۔

جواب مولوی صاحب: مرزاصاحب کے زماندالہام ووی کے برابر جوایک عرصة دراز تک جاری رہا۔ کی مدی بوت کاذبہ کی زندگی سے پیش کرے دکھاؤاور پھراس کی کامیابی دکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ مرزاصاحب کس پایئے کے برزگ نبی اور برزگ رسول تھے۔ جواب الجواب: اوپر دیکھایا گیا ہے۔ اس کا ملاحظہ کر کے جواب دو کہ صالح بن طریف جو ہے ہی رہی دوگھ وی دالہام سے زندہ رہااور آخرا پی موت مرا۔ حالا کلاچھوں میں شریک رہا۔ اور کامیاب ایسا کہ عمولی شخص سے بادشاہ بن گیا۔ مرزاصاحب تو قاویان کے حاکم نہ ہوئے۔ اب بناؤ کہ مرزاصاحب برزگ ہیں اور نبی ورسول ہیں، تو صالح ان کے حاکم نہ ہوئے۔ اب بناؤ کہ مرزاصاحب برزگ ہیں اور نبی ورسول ہیں، تو صالح ان کے حاکم نہ ہوئے۔ اب بناؤ کہ مرزاصاحب برزگ ہیں اور نبی ورسول ہیں، تو صالح ان کے

مقابل کتے درجہ بڑھ کر بقول آپ کے بزرگ نبی ورسول ہے؟ آپ نے پانچویں امر کا جواب نہیں دیا کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ تو رسول اللہ کو ہائی ہے؟ حدیثوں کو مانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ رسول اللہ کو ہائی ہے؟ حدیث میں اللہ ﷺ تو فر واتے ہیں: "الا نبی بعدی". تو اس عورت نے جواب دیا کہ حدیث میں مرد نبی کی ممانعت ہے یہ کہاں فر مایا کہ عورت نبی نہ ہوگی۔ ایسائی مرزاصاحب اور مرزائی کہتے ہیں کہ غیرتشریعی نبی کی کہاں ممانعت ہے۔ پس اس عورت کی طرح مرزاصاحب کی خوت کا نہ تسلیم کریں۔

خویں آیت: ﴿قُلْ إِنْ کُنَتُم نُحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُخبِنُکُمُ اللّٰه ﴾ اس آیت ایجی ثابت ہے کہ مجت اللہ تعالی کی حضرت خاتم النبیین ﷺ کی چروی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے اپنی محبت کا ذرایع حضرت خاتم النبیین ﷺ کی چروی فرمائی ہے، تو پھر دوسرانی کیوں آئے؟ کیونکہ جب دوسرانی آئے گا اتو پھر رسول اللہ ﷺ کی محبت بجائے ایک رسول کے دورسولوں بیں منتقم ہوگی اور جدیدنی کی محبت رکھ کراس کی امت اس کی پیروی کرے دیوں آئے گا ہوتہ کہ کی سے خارج ہوکر جدیدا مت ہوگی، جوخدا کو پیروی کرے دیوا مت ہوگی، جوخدا کو بامنظور ہے۔

#### جواب مولوی صاحب:

یہ آ بت بھی امکان نبی کی نفی نہیں کرتی۔اس واسطے کہ جب آمخضرت کی پیروی انسان کو محبوب البی بنا ویتی ہے اور محبوبیت کے اعلی مرتبہ کا نام نبوت ورسالت ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آمخضرت کی پیروی کے شیل جب محبوبیت ملتی ہے تو نبوت بھی ال سکتی ہے اور رسالت بھی ال سکتی ہے۔ جواب البحواب: مجوبیت کونبوت ورسالت مجھنا فلط ہے۔ خدا تعالی کے مجوب تو رسول اللہ ﷺ پیروی سے ہزاروں لا کھوں مجوبیت کے مرتبہ کو ہر ایک زمانہ میں پینچنے رہے، گرمجوب ہونے کے باعث نبی رسول کوئی نہ ہوا، ملکہ جس نے دعویٰ کیا کافر ہوا۔ حضرت سیر عبدالقادر جیلانی محبوب ہجانی کہلائے، گرنبی نہ کہلائے۔ کسی اولیا ،اللہ کانام لو، جو پیروی حضرت خاتم انعیین ﷺ ہے محبوب ہوا، اور پھرمجوبیت سے رسالت ونبوت کا مدی ہوا؟

دوم: پھروہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ رسالت ونبوت کیسی ہوئی جو کہ پیروی ہے مل سکتی ہے۔ حالانکہ آپ بھی تشلیم کرتے ہیں کہ نبوت ورسالت کسی نہیں پخشش الہی ہے۔خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی کو خاص کر لیتا ہے۔

معوم: وہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب مرزاصا حب کی پیروی ناقص ہے کہ دوتین رگن دین ادائبیل کئے ، نہ تو جہانشسی کیا اور نہ ہی جج خانۂ کعیہ کیا ، نہ ججرت کی ۔ تو پیروی ناقص ہوئی ۔ پس جس کی پیروی ناقص اس کی مجبوبیت ناقص آور جس کی محبوبیت ناقص اس کا نجی اور رسول ہونا ناممکن ہے ۔

**جواب مولوی صاحب:** آتخضرت کی پیروی سے امت کونبوت کا مانا آپ کی شان دوبالا کرتا ہے۔

جواب البحواب: اگر محر ﷺ کی پیروی ہے نبوت کا ملنا جائز ہوتا، تو بھلا اور دوسرا شخص بینی مسیلمہ کذاب اور اسوینسی کے دعویٰ ہے آنخضرت ﷺ کیوں نارانس ہوئے؟ اور ان کو امت سے خارج کر کے کفر کا فتویٰ دیا اور ان کے ساتھہ کا فروں کی طرح جنگ کرنے کا حکم دیا۔ قول وفعل رسول اللہﷺ اور سحابہ رہنی اللہ منم کے برخلاف آپ کا بیہ کہنا کہ دعویٰ نبوت ہے شان نبوت دو بالا ہوتی ہے، غلط اور من گھڑت ہے۔ کوئی حدیث ہے تو بناؤ، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فر ما یا ہو کہ میری امت میں مدعیان نبوت میری شان کے دوبالا کرنے والے ہیں۔ ورنہ خوف خدا کرو، رسول اللہ ﷺ ہے شرماؤ۔

جواب مولوی صاحب: باقی رہاایے جدید نبی کا آنا کہ جس کے آنے سے خلل پیدا ہوسکتا ہے، ایسے جدید نبی کے ہم بھی قائل نہیں، جوا پے سلسلہ اور اپنی امت کے لحاظ سے بالکل الگ ہو۔ پھر جب سیج موعود جیسے نبی اللہ کے آنے کے وقت ہوگا کہ ایمان شیار چلا گیا ہوگا۔ پس ایسی صورت میں سیج موعود جیسے موعود نبی کا آنامز احم نہیں ہوسکتا۔

جواب الجواب: شکر ہے کہ آپ نے بیاقو مان لیا کہ جس جدید نبی کی امت، محمد ﷺ
کی امت ہے الگ ہو، ویبا نبی نہیں آسکتا۔ اب فیصلہ آسان ہے، اگر ثابت ہوجائے کہ مرزاصاحب کی جماعت مسلمانوں ہے الگ ہے، تو پھر تو مرزاصاحب انہیں کا ذب نبیول ہے ہوں گے جن کی جماعتوں کے عقائدالگ ہے۔ مولوی صاحب ایمان ہے فرمائیں کہ آپ کی جماعت الگنییں ؟ تو مسلمانوں کے جناز ہے کول نہیں پڑھتے ؟

**سوم**: ان کے ساتھ **ل** کر نماز فرائض کیوں ادانہیں کرتے ؟

دوم: ان كساتهرشة ناط كول منع إن؟

جهادم: ان كساته السلام عليم كيون نبيل كرتے؟ مير بيان اكمل صاحب كى تحرير موجود ہے كہ جب ميں في ان كولكها كرتم في خط ميں السلام عليم كيوں نبيل لكھا؟ تو انہوں في جواب ديا كدمير الذب مجھ كواجازت نبيس ديتا يحكيم نور الدين صاحب في لكھا كہ بمارا اسلام اور ہے اور دوسرے مسلمانوں كا اور ہے۔ افسوس! مولوى صاحب آپ كواپ محمد كركى دوم: شریا سے ایمان لانے والاتو نبی نبیس تھا۔ آپ خود بی کہا کرتے ہیں کدرجل فاری شریا سے ایمان واپس لائے گا۔ مگر رجل فاری حضرت سلمان فارس تو نبی نہ تھے اور نہ کسی حدیث میں سے گدارجل فارس نبی ہوگا۔ آپ ہوش بجار کھ کرجواب دیں۔

جواب صوابوی صاحب: بیاصل بین افواور غلط به کدیسی دوسرے رسول و نبی کی محبت سے آمخضرت کی محبت میں فرق آ جا تا ہے۔ میاں پیر بخش کوآمخضرت کی محبت کے سوا دوسرے نبیوں اور رسولوں ہے، جو پہلے ہوگز رہے ہیں عداوت ومخالفت ہے؟

جواب البحواب: مولوی صاحب بھی فضب کی ایافت رکھے ہیں اور قیاس مع الفارق کی خوب مٹی پلید کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے: مولوی صاحب جیسا ایک شخص تمام رات حضرت یوسف الفلاق و زلیخا کا قصہ مثنا رہا۔ جب مسیح ہوئی تو یو چھنے لگا زلیخا مردتھی یا عورت۔ ایسا ہی مولوی صاحب کا حال ہے کہ مرز اصاحب کی نبوت کے امکان ثابت کرنے کی دھن نے مخبوط الحواس کردیا ہے کہ امکان ثابت کرنے کی دھن نے مخبوط الحواس کردیا ہے کہ امکان ثابت کرنے کی دھن نے مخبوط الحواس کردیا ہے کہ امکان ثابت کرنے گئے تھا یہ جدید نبی اور رسول کی جو حضرت خاتم النبیین میں گئے کے بعد پیدا ہوا، گرجب اعتر اض کا جواب نددے کے باتوں کی مجبت کی نظیر دے کرجواب دیتے ہیں۔ کیسی بد بخت ہوں۔ میچے جواب کے علی ایس اجل ہوں جو کہ ماسبق اور ما بعد میں فرق نہ جانے ہوں۔ میچے جواب ایک مارٹ کی نبیل دے بات کا بھی نبیل دے سے اس ال دیگر، جواب دیگر دے کردل ڈوٹن کر لیتے ہیں تا کہ ایک مارٹ کی خوب کے جواب دیگے اور خت کا ای

تا مرد سخن عگفتہ ہاشد عیب وہنرش نہفتہ ہاشد کااصول جاہاوں کے واسطے باعث پردہ پوشی ہے۔موٹی بات تھی کہ محبت کے معاملہ میں

دو کی جائز نہیں \_

خیال این و آن حاشا گلنجد دردل مجنون بلیلے ہر کد گردید آشنا محمل نمی داند
جو عاشق سادق جعزت محدرسول اللہ ﷺ ہے، وہ تو اس کا در فیض چھوڑ کراس کے '' غلام
نمک جرام'' کی جو کہ غلامی چھوڑ کوخود آتا بن بیشا ہے، ہر گزمجت نہیں رکھ سکنا۔ باطل پرست
جس کے دل میں مسیلہ پرس کا مادہ ہے، وہ ہر بخت از لی ہے چاہے نبی مانے اور اس سے
مجت گانتھے۔ جیسا کہ سلمان حفزت فلاصہ موجودات افضل الرسل خاتم النبیین ﷺ سے
مجت گانتھے۔ جیسا کہ سلمان حفزت فلاصہ موجودات افضل الرسل خاتم النبیین ﷺ سے
مجت رکھتے ہیں، بیشکہ پہلے نبیوں سے ایسی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے ساتھ طفیلی محبت ہے
اور حفزت مجد ﷺ کی اصل محبت ہے۔

دسویں آیت: ﴿أَطِینُعُوا اللّٰهُ وَأَطِینُعُوا الرَّسُولَ ﴾ (مرد تان ) اگر بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے سلسلۂ انبیا ، ورسل جاری رکھنا ضدا تعالی کومنظور ہوتا اور بعد آنخضرت ﷺ کے کوئی سچارسول پیدا ہونا ہوتا اور اس کی پیروی ڈراید نجات ہوتی ، تو اللہ تعالی بجائے لفظ رسول کے رسل صید جمع ہے ارشاد فرما تا۔ چونکدرسل جمع کا صید نبیس فرمایا ، اس واسطے ثابت ہوا کہ بعد آنخضرت ﷺ کے کوئی سچانی پیدانہ ہوگا۔

جواب مولوی صاحب: مجھاس استدلال ہے ایک دہاتی ملا کا قصہ یاد آیا کہ
ایک لڑے کو بھورے اتار نے کے واسطے وہ قاعدہ استعال کیا جو جاد ہے نکا لئے کے واسطے
تفایعنی رشہ سے تھینچنا۔ اور اس جامل ملا کو یہ تمیز ند ہوئی کہ رشہ کا استعال ہے موقعہ ہے۔ اس
طرح اس آیت کا استعال عدم امکان نبی بعد از حضرت خاتم النبیین ﷺ کے لئے ، بے
موقعہ اور فاط ہے۔

جواب الجواب: مواوى صاحب كے پاس چوتك كوئى ثبوت شرق ندتھا، جس سے

ثابت ہوتا کہ بعد آنخضرت ﷺ کے جدید نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واسطے جاہلوں والے ڈھکو نسلے لگانے شروع کر دیئے اور طول طویل عبارت لا یعنی سے دو صفحے بحر دیئے۔ اورایک ہات بھی مطلب کی نہ کی۔افسوں .....! مولا ناروم نے ایسے مولویوں کی نسبت لکھا ہے:

### ع مولوی گشتی و آگاه نیستی

اگر مولوی صاحب آگاہ بوت تو سمجھ جاتے کہ یہ حکایت تو اس جماعت پرصادق آتی ہے جو 
﴿ بِالْاَ حِرَةِ فَهُمْ یُوْقِنُون ﴾ کے معنی وحی مرزا غلام احمد کرتی ہے۔ یہ نظر وں مضرین قرآن 
شریف کے جی کی مضر نے بھی نہیں تکھا کہ بِاللاَّحِرَةِ ہے وحی آخرت مراد ہے۔ اور وحی 
آخرت بالکل ہے موقعہ اور غلط ہے ۔ کیونکلاقر آن شریف کی فصاحت و بلاغت ہے بعید ہے 
کہ خلاف محاورہ عرب کلام نازل فرمائے ۔ کیونکلاقر آن شریف کی فصاحت و بلاغت ہے اور 
کہ خلاف محاورہ عرب کلام نازل فرمائے ۔ کیونکلاقر آن شریف کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اور 
''اول'' کے مقابل'' آخر'' ۔ نہ کہ'' قبل'' کے مقابل'' آخر'' بولا جاتا ہے۔ مولوی صاحب 
نے جو حکایت بیان کی بیان کے اپنے مطابق حال ہے ۔ انجمن تا سیرالا سلام کے اراکین پر 
چیال نہیں ہو سکتی ۔

چیال نہیں ہو سکتی ۔

جواب مولوی صاحب: ﴿أَطِينُهُوا اللّٰهُ وَأَطِينُهُوا اللّٰهُ وَأَطِينُهُوا اللّٰهُ مُولُ ﴾ سے بیاستدلال
کرصیفہ جمع کا نہ لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آنخضرت کے بعد کوئی نجی نہیں آسکتا۔ قابل
سلیم نہیں، کیونکہ ﴿أَطِینُهُوا الوَّسُولُ ﴾ کے فقرہ سے "الوَّسُولُ " سے حراد ہروہ رسول
ہوسکتا ہے جو آنخضرت کے بعد آپ کے مقاصد کی پیروی کے لئے آئے۔ چیے جھزت می موجود جو خدا کے رسول اور نبی بیں اور جن کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔
جواب الجواب: موادی صاحب علم کی شیخی تو بڑی مارتے ہیں اور حال ہیہ کہ دعویٰ حواب الجواب: موادی صاحب علم کی شیخی تو بڑی مارتے ہیں اور حال ہیہ کہ دعویٰ

کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں۔جس کومصا درعلی المطلوب کتے ہیں جو کہ اہل علم کے نز دیک باطل ہے۔مرز اصاحب کاملیح موعود ہونا نبی اللہ ہونے برموقوف ہے، پہلے نبی اللہ ہوں تو پیرسی موجود ہول ۔اور نبی اللہ کا بعد آنخضرت ﷺ کے ہونا ،نامکن ہے۔ای واسطے یہ بحث مورى إراد يآيت بيش كى كد "الرّسول"كى جكد "الرّسل" موتا، الرّولى جديدنى بعدآ تخضرت ﷺ کے آنا ہوتا۔ ابھی امکان تو جدید نبی کا ثابت نہیں ہوا،مرزاصا حب کوسیح موعودتصوركركے پیش كرتے ہیں جوكدان كامنيع علم ثابت كرتا ہے مولوي صاحب ہےكوكي یو چھے کہ پھرامکان پر بحث کیوں کرتے ہو، جب مرزاصاحب بلادلیل سے موعود ہیں اور سے نبی اللہ ہے، تو پھر بعد آنخضرت ﷺ نبی کا آنا ٹابت ہو گیا۔ گریدا سندلال ای وقت قبول ہوسکتا ہے جب کدسب اہل علم دنیا ہے اٹھ جائیں۔تعجب کے ساتھ ہی ﴿ بِینِینِی اَدَمَ إِمَّا يَأْتِينَنَكُمُ رُسُلٌ مِنْكُم ﴾ اور ﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ ﴾ فيش كرك تنكيم كررب بين كه جب ارادهٔ خداوندی ایک سے زیادہ رسولوں کا ذکر کرنام ظور ہوتا ہے، تو اس موقعہ پر "دُسُل" کا لفظ خدا تعالی استعال فرما تا ہے۔ایہائی جب آنخضرت ﷺ کے بعد کی جدید نبی کالفظ استعال نه فرماياء جس ع ثابت بواكه قيامت تك "الرسول"، يعني آخضرت على كي اطاعت کا حکم ہے۔ اور اس کے سوااگر کوئی دوسرا مخض جدید نبی ہونے کا مدتی ہو، تو کافر ہے۔افسوس! مولوی صاحب کوایے مرشد مرز اصاحب کا ند ہب بھی جول گیا کہوہ'' از الہ اوبام "بين صاف صاف لكهية بين كه: "نزول ميح كاعقيده بهار ايمانيات كي جزوياركن دین ہے کوئی رکن وین وجزوا بمان نہیں''۔ جب مرزاصاحب پر ایمان لا نابقول ان کے جزوایمان نبیں، پھرمرزاصاحب نبی ورسول کیوں کر ہو سکتے ہیں۔

جواب صولوی صاحب: بلکدامت واحده جوامت محدید بـ - سب رسول ای

ایک امت کے لئے عندالضرورت آیا کریں گے۔

جواب الجواب: اگر ضرورت جديد نبي الليم كريل كوتو دين كامل ندر بااور قرآن شریف اور شریعت محمدﷺ نامکمل ثابت ہوگی ، کیونکہ بقول مولوی صاحب عندالضرورت رسول آئيں گے اور بیصری کامل ہوا اور نہ نعت نبوت بدرجہ اتمام پینچی ۔ اور بیصری نصوص ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكُمَٰلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَٱتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي﴾ كَافاف ہے۔ ليس مولوی صاحب کابیر کہنا کہ مخدالضرورت' اُمت محمریہ میں رسول آیا کریں گے۔غلط ہے۔ **خاطرین کوام:** آپ نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب نے تر دیدعدم امکان جدید نبی بعد از حضرت خاتم النبيين ﷺ ميں ايك آيت بھى پيش نبيس كى ،جس ميں فر مايا گيا ہوكه "اے محر ﷺ ہم تمہارے بعد کوئی جدید جی پیدا کریں گئے'۔اورکوئی آیت بھی پیش نہیں کی جس میں لکھا ہو'' سلسلہ انبیاء ورسل بعد حضرت محدر سول اللہ ﷺ کے جاری ہے'' اور نہ ہی کوئی الی آیت پیش کی جواس کے عکس ہوتی ۔ یعنی کوئی آیت پیش کرتے جس میں لکھا ہوتا کہ آنخضرت على خاتم النبيين نبيل وصرف طول طويل متكورت باتول عي نصوص قرآني کوٹال دیا ہے۔ حالا نکہ مولوی صاحب ہے پہلے کہا گیا تھا کہ انتظارب اور تدافع جو کہ حرام ہے، اس برعمل کر کے جواب نہ وینا۔ تضارب ویدافع کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ الله بعضه ببعض عن كان قبلكم بهذا ضرب كتاب الله بعضه ببعض لعِن المخضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ''تم ہے پہلے لوگ بعنی یہود ونصاری اس لئے تناہ ہوئے كه جس پرانهول نے خداكى كتاب كوبعض كوبعض كاڑايا"۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میہ حدیث نقل کرے فرماتے ہیں : دہمیں کہتا جول کہ قرآن کے اندرمجاولہ حرام ہے اوراس کی صورت میہ ہے کہ ایک علم کوجوقر آن کے اندر منصوص ہے کی شبہ ہے جواس کے دل میں واقع ہوا ہے رہ کرے '۔ جیسا کہ مولوی غلام رسول صاحب نے صری فض خاتم النبیین اور دوسری آیتیں جواس کی تائید میں ہیں، ان سب کوسرف اپنی ہوائے نفس سے رہ کیا ہے اور آنخضرت کی حدیث "المعواء فی المقو آن محفو" کی تکذیب کی ہے۔ اللہ تعالی ان کی حالت پررحم فرمائے۔ آمین!

احادیث پیش کردہ کا جواب منجابت مولوی غلام رسول صاحب اور خااکسار کی طرف ہے جواب الجواب

> ىپلى حديث: \*

"سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی الله و أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی" ...(اخ)\_ (تنریابرازدفیر)

ترجمہ: ''میری امت میں تمیں ساجھوٹے ہی ہونے والے ہیں، ان میں سے ہرایک کا گان بیہوگا کہ میں نی اللہ ہوں، حالا تکہ میں خاتم النجیبین ہوں، میرے بعد کوئی نی نہیں''۔ جواب صولوی صاحب: اس حدیث قال کردہ میں چار با تیں پیش کی گئی ہیں۔ جواب الجواب: مولوی صاحب نے میری وجوہ استدلال جو کہ پانچ تھے، اختصار کے طور پر بھی نقل نہیں کیں اور منگھ و ت باتوں کا جواب دینے لگھ ہیں۔

**جواب صولوی:** اول به کر مختریب زمانه میں میری امت کے لوگوں میں ایک فتنه پیدا جونے والا ہے۔

جواب الجواب: حديث من ينبين لكها كرفتنه بيدا بوف والاب، وبال توساف كهاب كدر عيان نبوت كاذبه ول كيد جواب مولوی صاحب: دوسرا یہ کہ تمیں دجالوں کا دعویٰ نبوت کاذبہ ہے۔
تیمرے یہ کہ بین خاتم النبیین ہوں۔ چوتھے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ یہ حدیث بالکل
سی ہے۔ حدیث بین لفظ "سیکون" جومضار ع ہا در بدلالت حرف سین ستقبل قریب
کے معتدل کے لئے خاص ہے ، اس لئے ہم ستقبل بعید کے معنوں میں استعال نبیں کریں
گے۔ اور زمانہ سی موجود کے ظہور سے پہلے تتلیم کرنا پڑے گا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سی موجود کا دعویٰ نبوت درست ہے ، کیونکہ تمیں کے بعد ستقبل بعید کے زمانہ میں ہوا۔ اس
واسطیم زاصاحب کا دعویٰ نبوت صادقہ ہے۔

جواب الجواب: خاتم النبيين من الف لام استغراق ب، اور "لا نبى بعدى" میں جوخاتم النبیین کے معنی رسول اللہ ﷺ نے خود فرماد ئے۔ لانفی جنس صفت نبوت ہے۔ پر حضور ﷺ کی تفییر ومعانی کامقابلدائے من گھڑت دلائل ہے کرنا بھی مجادلہ ہے جو کہ شریعت اسلامی میں حرام ہے۔مضارع پرسین جواستقبال کے واسطے ہے اس کی وقتم بیان کر کے سیج موعود کومشتنی کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ''لا فہی بعدی" میں زمانہ بعدیت کی کوئی حدمقررنہیں، جب زمانہ بعدیت نبی آخرالزمان ﷺ کے سلسلہ کا قیامت تک دامن دراز بـ اورئزول سي ايك نشان قيامت ب وإنّه لَعِلْم لِلسَّاعَة ونص قطعي عنابت ہے،تو آپ کا حدمقرر کرنا رسول اللہ ﷺ پرافتر اءاور اس کے کلام میں تحریف کرتا ہے۔ رسول الله ﷺ نے بیکہال فرمایا ہے کہ فلال زمانہ تک جھوٹے مدعیان نبوت ختم ہو جا نمیں گے۔ باتی رہی دجال اور د جالی فتند کی بحث فضول ہے، کیونکہ بحث کا ذیب مدعیان پر ہے نہ كد دجال اكبر مين ، جو كه علامات قيامت ہے ايك علامت ہے نزول سيح كى طرق - آپ نے تو یہ جواب دینا تھا کہ بعد آنخضرت ﷺ کے اس حدیث پیش کردہ سے جدید نبیوں کا آنا

ممکن ہے۔افسوس! آپ نے خارج از بحث ہاتوں کو درمیان میں لا کرنائق اوراق سیاہ کر دیے ہیں۔ کہاں فتنہ دجال اور کہاں میسائی گروہ۔اگر میسائی گروہ فتنہ دجال ہوت تو آخضرت فی صاف صاف فرماتے، کیونکہ میسائی حضور النظامی کے وقت تھے اور آکر بحث ومباحثہ کیا کرتے تھے۔ بید سول اللہ فی کا کلڈیب نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ دسول اللہ فی تکلڈیب نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ دسول اللہ فی تو فرماتے ہیں کہ دجال یہود سے ہوگا۔ اور مرزاصاحب اور آپ کے مرید میسائیوں کو دجال کہتے ہیں۔ پس میہ فلط ہے کہ عیسائیوں کو دجال اکبر ہے، کیونکہ دجال میبود کے موجانا ثابت میبود کی ہوگا، جیسا کیوں کو دجال اکبر ہے، کیونکہ دجال کرم ہوگا، جیسا کررہا ہے۔اگر عیسائی دجال ہوتے تو رسول اللہ میبود کے گھر کیوں جاتے۔ جیسا ابن صیاد کا قصہ حدیث ہیں ہے۔

جواب مولوی صاحب: می موجود کے پہلے پہلے ان سب دجالول کا ظہور ضروری ہے، ندکہ بعدظہور سے موجود۔

جواب البحواب: یہ بھی واقعات نے غلط ثابت کر دیا، کیونکہ مرزاصاحب کے بعد میاں نبی بخش مرزائی مدگی نبوت کا ذہبہوا۔ دوسرا شخص میاں عبداللطیف مرزائی ساکن'' گنه چور شلع جالند ہر'' مدگی نبوت کا ذہبہوا۔ تو آپ کے اقر ارسے مرزاصاحب سے می موجود نه ہوئے ، کیونکہ د جالوں کے بعد حضرت سے موجود تنہ دواورد جال ہوئے۔ والا ہے۔ مرزاصاحب کے بعد چونکہ دواورد جال ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ مرزاصاحب بھی دجال ہی ہیں۔

**دوم:** جب دجال کا آنااورمیج موعود کے ہاتھ سے تل ہونا موعود ہےاور مرزا کے وقت وہ دجال شخصِ واحد جس کا حلیہ حضور التکلیکا گئے ابن قطن کے مشابہ فر مایا، وہ دجال ابھی نہیں آیا۔اور مرزاصاحب کودس برس گزرے کہ فوت بھی ہو گئے۔تو ثابت ہوا کہ سے میج موعود نہ تھے، کیونکہ ان کے وقت دجال جوابن قطن کے مشابہ تھا، نہ آیا اور نہان کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ بلکہ ثابت ہوا کہ مرز اصاحب مدعی ثبوت کا ذیبہ ہوکرانہیں تمیں میں تھے۔

مدوم: السيكون "جيها كه اس حديث بين باور مضارع بـ ايها اى "سيكون" بخارى كى حديث بين ب: "سيكون خلفاء"، كيابي بهى مضارع متعقبل قريب معنون ك لئے خاص بهاور اسلامی خلیف ختم ہو چكے بین ۔ افسوس! ایسے استدلال پر كه قدم قدم پر محوكرين كھاتے ہو، مگر بازنيس آتے ، ہث دہرى كے عامل ہو۔

**جواب مولوی صاحب**: پچرامت میں ایسےلوگ کہ جنہوں نے و<mark>ضعی حدیثیں</mark> بنائی میں،وہ بھی دجال ہی ہیں۔

جواب البحواب: افسوس موادی صاحب! وضعی حدیثیں بنانے والے مرعیان نبوت نہ تھے۔ آپ ہوش بجا رکھیں اوراصل مسئلہ "امکان نبوت" سے باہر نہ جا کیں۔ "کلھم یوز عہم افلہ نبی الله" تو خاص مرعیان نبوت کا ذہر کے واسطے ہے۔ جیسا کہ مرزاصاحب کو زعم ہوا ہے کدا ہے استغراقی خیالات کو دی بجھ کراشتہا روے دیتے تھے کہ ایسا ہوگا، یہ میری پیشگوئی پوری نہ ہوتو جو ونا ہوں، جھ کوگد ہے پر سوار کرو، پیالی پر لانکا وَ رجیسا کہ عبداللہ آتھم عیسائی کی موت کی چیشگوئی وغیرہ پین کیا۔ گرجب جھوٹی تکلیں عیسائی کی موت کی چیش گوئی اور منکوحہ آسانی کی پیشگوئی وغیرہ پین کیا۔ گرجب جھوٹی تکلیں تو بجائے اس کے کہ شیطانی القااور وساوس بجھتے، تاویلات باطلہ کرکے" عذر گناہ برتر از سے نے بینیں فرمایا کہ اور منکوحہ سے الفاظ خاص مرزاصاحب کے واسطے ہیں، کیونکہ آپ نے بینیں فرمایا کہ افتراکریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ زعم کریں گے۔

**جواب مولوی صاحب**: پس فقره'' خاتم النبیین'' اور فقره "لا نبی بعلای" اس حدیث چیش کرده میں دجالوں کے دعویٰ نبوت کی فعی وتر دید کرتا ہے، نہ کدآنے والے سے

موعود کی، جوخدا کے شیچ مرسل اور نبی ہیں۔

اب ہم ذیل میں لکھتے ہیں کہ مرزاصاحب کیا گے کوآئے، جس ہے دین اسلام بدل دیااور وہ طریقے اسلام کے برخلاف ہیں۔

**بدعت اول**: مئلداوتارہے۔مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ:''میں راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندوند ہب کے تمام اوتاروں میں بڑااوتارتھا''۔

( ديکه پرليکچرسيالکوت بهورند او کبيرو واه) ـ

پس مولوی صاحب اسلام کی کتابوں میں اوتار کا مسئلہ دکھا دیں میا مرز اصاحب کا د جال ہوناتشلیم کریں ، کیونکہ کرشن ہند واور قیامت کامشراور تناسخ کا قائل تھا۔ دوسری بدعت: ابن الله بونے کی ہے۔ سلمانوں کی کی کتاب میں نہیں لکھا کہ
انسان خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے۔ گرم زاصاحب کے البامات سے ثابت ہے کہ خداان کو بیٹا اور
اولا دکر کے پکارتا ہے۔ دیکھو البام مرزاصاحب: "أنت منی بمنزلة وللدی، انت
منی بمنزلة اولادی، أنت من مائنا و هم من فشل" یعنی اے مرزا تو بھارے پائی
سے ہی نظف سے اور دوسرے کوک فشکل ہے۔

تیسری بدعت: محمر سول الله الله کی بعث الله کامتد جوکتاع بی ہے۔ چوتھی بدعت: قرآن شریف کی آیات کا دوبار همرز اصاحب برناز ل جونا۔

پانچویںبدعت: انبیا ولیم الدام کی معصومیت کا اظہار کرے ان کے خاطی ہونے کا مسئلہ جیسا کہ لکھتے ہیں: ''اجتہادی خلطی اسب نبیوں سے ہوا کرتی ہے۔ اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں۔ (ویکو اخبار بررموری الداری اوروں)۔ پھر لکھتے :'' محر ﷺ نے امت کے سمجھانے کے واسطے اپناغلطی کھانا بھی فلا ہر فر مایا''۔ (ویکھواز الداویام ہیں۔ ۲۰۰

**جھٹی جدعت:** عیسیٰ الطَّلِیٰ فوت ہو گئے اور پیل کے موعود ہوں۔ حالا لکہ اجتماع امت اصالیۃ نزول پر ہے جو کہ انجیل وقر آن وحدیث سے ٹابت ہے۔

ساقویں بدعت: مرزاصاحب نے اپنی فضیلت رسول اللہ ﷺ پرظاہر کی۔ چنانچہ قصیدہ اعجاز میں میں لکھتے ہیں کہ:'' حضرت محمدرسول اللہ ﷺ کے واسطے تو چاند گہن ہوا تھا۔ اور میرے واسطے چانداورسورج دونو ل کا۔ پس تو میرے مرتبہ کا اب بھی افکار کرے گا۔ (دیموقیدہ والارس

اب مولوی صاحب بتا کیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی علامتیں وجالوں کی بتائی ہیں، جو د جال اکبر سے پہلے آگیں گے۔ جب وہی ختم نہیں ہوئے تو نہ بڑا د جال آیا، مرزاصاحب کے ہاتھ ہے آل ہوا۔ بلکہ مرزاصاحب نے دین میں مذکورہ بالا بدعات داخل
کیں جو کہ دجال کی علامت ونشان، رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ تو ثابت جو کہ مرزاصاحب
حب فرمان حضرت خاتم النبیین ﷺ دجال ہوئے، جنہوں نے دین اسلام کو بدل ڈالا۔
جن سے پر چیز کرنے اور عدوات رکھنے کا تھم ہے۔ مولوی صاحب خدا کا خوف کرواور ہوم
الآخرت کو یا دکر کے خدا کے خضب سے ڈرو۔ اور جلد دجال کی پیروی سے تو برکرو۔ خدا آپ
کوچی قبول کرنے کی تو فیل وے۔ (آئین)۔

#### دوسری حدیث :

"كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياءُ كلَّما هلك نبيٌ خَلَفَهُ نبيٌّ والله لا نبي بعدي وسيكون خلفاءُ فيكثرون". (گُيناري، ١٩١٠)

**جواب مولوی صاحب**: اس صدیث کے متعلق صفحات سابقد میں کافی جواب دیا جاچکا ہے وہاں سے ملاحظہ ہو۔

**دوم**: صحابہ کرام رسی انڈمنم نے خلفاء کا لقب قبول کیا اور نبی نہ کہلائے۔اس کا چواب بھی نہیں دیا گیا۔

### تيسري حديث

**جواب الجواب**: ال كاجواب كل بارديا گيا ہے كہ مرز اصاحب جب سے موعود نبيل تو نبي اللہ بھی نہيں ۔ سے موعود تو وہی سے ناصری ہے جومیسیٰ ابن مریم ہے، نہ کہ خلام احمد قاد مانی ہے۔

**جواب مولوی صاحب:** ال مرتبہ کے لحاظ سے نفی جنس موصوف ہی مراوجو عمق ہے۔ جیسا کہ "لافتی" والی مثال اور حدیث "اذا هلک کسرمے فلا کسرمے بعد" کی مثال بھی انہیں معنوں میں ہے۔اس لحاظ سے "لا نہی بعدی" کا مطلب صرف وہی ہوسکتا ہے کہ آنخضرت کے بعد آپ کی شان کا کوئی نبی نہیں ہوسکتا، جو آپ کی طرح شریعت والا یامستقل ہو۔ کیونکہ آپ کے بعد اب جو نبی ہوگا، امتی اور آپ کا متبع جوگا۔

**جواب الجواب: لا** كى بحث گذر چكى باور جواب الجواب ديا گيا ، جس ميس حضرت علی زم الله وجد کا قصہ مذکور ہے کہ ان کو ہارون کہا گیا۔ مگر چونکہ حضرت ہارون النظامیٰ کا غيرتشريعي نبي تھے۔اور تابع تورات تھے۔اس لئے رسول الله ﷺ نے شک کور فع کرنے کے واسطے فرما دیا کہ کہیں حضرت علی ﷺ کوحضرت بارون النکیجی کی طرح مسلمان، غیر تشریعی نبی خیال ندکرلیں۔ساتھ بی "لا نہی بعدی" فرمادیا،جس سے ثابت ہوا کہ فیر تشریعی بھی آنخضرت ﷺ کے بعد نہیں ۔ حس ہے مولوی صاحب کی مثالیں "لا فتی الا علی، لا محسوی " کے باطل ہوگئیں۔ کیونکہ جیسا کے حضرت علی ﷺ کے ساتھ دوسرے انسان شرکت نوعی رکھنے کے باعث شریک تھے۔ ای طرح کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد کے آنے والے کسری اس کی صفت میں شریک نہ تھے۔ لیعنی سری جب بلاک ہواتو پھر مسلمان کسری ہوا۔ای طرح حضرت محمد رسول الله ﷺ کے بعلہ ذات میں دوسرے انسان شرکت رکھتے ہیں۔ مرصفت نبوت میں شریک نہیں۔ جس طرح حضرت علی دیات کے ساتھ صفت فتي مين شريك نهين - برصورت مين في جنس صفت قائم ربي - اي طرح "لا نهي بعدی" میں نفی جنس صفت نبوت ثابت ہوئی۔ اور کسی تنم کے نبی کا آپ کے بعد آنا جائزنہ رباب سيم يتح موعود حضرت عيسي القليقة لأجوكه جيرسو برس ميله نبي تتصان كالصالعة آنامنا في نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے نبی <u>تھ</u>۔

**جواب مولوی صاحب**: جب کیتم نے اس بات کو مان لیا کہ حفزت علی سحابی ہو کرآپ پر جان فدا کر کے نبی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ہونے کیلئے اس شرط کا ہونا ضروری نہیں۔

جواب البجواب: سبحان الله! مولوی صاحب گھبرا کیوں گئے،خود بی تو کہتے ہوکہ متابعت محدرسول الله ﷺ مرزاصاحب نبی ہوئے۔ اور اب خود بی یبال کہتے ہو کہ فنا فی الرسول ہوکر نبی نبیس ہو سکتا۔ جب اعلی ورجہ کا فنا فی الرسول اور متابعت میں اکمل بہسبب جہاد حج کے بھی نبی نہ ہوا تو حرزاصاحب کا نبوت پانا، غیر ممکن آپ کی زبان سے ثابت موا۔ (الحدلالہ)

جواب مولوی صاحب: حضرت مرزا صاحب چونکه غیرتشریعی نبی تھے۔ اس واسطے "لا نبی بعدی" کے برخلاف نبیں۔ کیونکه آخضرت ﷺ کی شان کا صاحب شرع نبی نبیس آسکتا۔ گرغیرتشریعی آسکتا ہے۔

جواب الجواب: بي بھى غلط بآپ كو گھر كى خرنييں د يكھوم زاصاحب كوصاب شريعت نبى ہونے كا دعوىٰ ہے۔ د يكھوان كى كتاب اربيين استحدا: "شريعت كيا چيز ہے جس نے اپنی وحی كے ذريعہ چندام رو نبى بيان كے اورا پنی امت كيلئے ايك قانون مقرر كيا، وہى صاحب شريعت ہوگيا"۔ آگے لكھتے ہيں كہ: "ميرى وحى بين امر بھى ہاور نبى بھى " مولوى صاحب!

تاچند کهنگل میکنی دیوار بے بنیاد را

کاذب مدلی کی آپ کب تک حمایت کریں گے۔اور بالکل نج ہے کہ مرز اصاحب اپنی امت کے لئے امر بھی دیااور نہی بھی۔ چنانچے مرز اصاحب نے اپنی امت کے لئے حکم دیا کہ مسلمانوں کے بیچھے نمازمت پڑھو۔ان کے ساتھ رشتے نا طےمت کرو۔ جہاد حرام کر دیا۔ مسلمانول کے بیچھے پامل کر نمازیں پڑھنی منع کر دیں۔اب بتاؤ آپ کا یہ کہنا کہ مرزاصا حب غیرتشریقی نبی تھے، فلط ہے پانہیں؟

جواب مواوی صاحب: حضرت مرزاصاحب کے متعلق جہاداور بجرت کے نہ کرنے کا اعتراض اُٹھانا معترض کی جہالت کی وجہ سے ہاس لئے کہ بخاری کی صدیث نزول سے کافقرہ "یضع الحرب"اس بات کا کافی ثبوت ہے۔

جواب الجواب: شكرے كمولوى صاحب نے حديث بخارى كافقرہ فيش كرك ا بنی یہودیا ندصفت کا اظہار کر دیا۔ کیونکہ یہودی ہی ایسا کیا کرتے تھے۔ بخاری ومسلم کی حديث مين تو "يضع المجزية" ٢٠ يعني الل ذمه برييعي تيكس معاف كردر كا\_ اورای حدیث کے فقرات ای بات کے مقتلی ایس که "بصع المجزیة" ہو کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت عیسی التفایقان حاکم عاول ہو کرنز ول قرما کیں گے۔اور کسر صلیب بھی ای صورت میں ہوسکتی ہے جبکد صاحب حکومت ہوں۔ ججزوں اور کامردوں سے کسر صلیب کیا کرنی ے؟ وہ تو رات دن خوشامد نصاری میں لگے ہوئے ہیں۔اینے آپ کوان کے رحم کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اور جزید معاف کرنا بھی صاحب حکومت کا کام ہے، رعیت ہونے گ حالت میں کوئی جزید معاف نہیں کرسکتا۔ مواوی صاحب نے "یصنع المحرب" کی جوایک روایت ب پش کی، اس کے معنی سمجھنے میں فلطی کھائی ہے۔ کیونکہ "بضع الحوب"کے معنی ہیں!''بعد قبل کے جنگ کو بند کردے گا''۔ کیونکہ پھر کوئی دشمن اسلام نہ دے گا۔ جب قتل د جال سے فرض منصی ہے،تو پھر جنگ ضرور کرے گا اور د جال کوقل کر کے جنگ کوتمام کرےگا، کیونکہ حاکم عاول ہونا قرینہ بتار ہاہے۔ پس بیمن گھڑت معنی میں کہ صرف قلم ہے

جنگ کرے گا تھام ہے جنگ تو ہمیشہ ہے علمائے امت کرتے آئے ہیں اور عیسائیوں کے روّ مين مولوي رحت الله صاحب مهاجرومولا نااحمد رضاخان صاحب مجدد مأتة حاضره اورمولانا انثرف على صاحب تفانوي اور محمعلى صاحب موتكيري وغير جم نيستنكرول كتابيس رة مخالفين اسلام میں عموماً وررد نصاری میں خصوصاً تصنیف کیں ۔مرزاصاحب نےروحانی جنگ میں تھست فاش کھائی کہ آج تک عبداللہ والی پیشگوئی کا نام بن کرم زائیوں کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ پس مولوی صاحب کا پیرکہنا ہالکل غلط ہے کہ '' جہادے مراد قلمی جہاد ہے''۔ حدیثوں میں جولکھا ہے کہ '' حضرت عیسیٰ العَلَیٰ کا کو وی ہوگی کہ میرے بندوں کو پہاڑیر لے جا، کیونکہ ایک ایسی قوم خروج کرے گی کہ ان سے کوئی انسان جنگ ندکر سکے گا''۔مولوی صاحب! بتائیں کہ یاجوج ماجوج جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے خروج کریں گے ،تو حضرت میسلی العلیقی پہاڑ کی طرف کیوں لے جا تھیں گے ، قلمی جہاد کیوں نہ کریں گے؟ افسوں! جہالت اور ہٹ دہرمی بردی بلاے \_صرح دیجے ہیں کہ مرزاصا حب اپنے مطلب کے واسطے غلط تا دیا ت کرتے تھے، مگرانہیں کو بیجا کرنے کی بے سودکوشش کرتے ہیں اورنصوص شرعی کی طرف پشت بھیر دیتے ہیں۔مرز اصاحب کا شعر ہالکل غلط ہے ہے

صف دہمن کو کیا ہم نے بجت پامال سیف کا کام قلم ہے ہے دکھایا ہم نے افسوس! مولوی صاحب اس اردوشعر کو بھی نہیں سمجھے۔ مرزاصاحب خود فرماتے ہیں کہ سیف یعنی تلوار یعنی تلوار ایعنی تلوار کا کام ہم نے قلم سے لیا۔ جس کاصاف مطلب ظاہر ہے کہ تھم تو تھا سیف یعنی تلوار کا مگر ہم نے خدا اور رسول کی مخالفت کر کے تلوار تو نہ چلائی اور قلم سے کام ایا۔ مولوی صاحب! مرزاصاحب تو خود مان رہے ہیں کہ ہم نے تلوار کے عوض قلم چلائی ۔ یعنی تھم تلوار کا صاحب! مرزاصا حب تو خود مان رہے ہیں کہ ہم نے تلوار کے عوض قلم چلائی ۔ یعنی تھم تلوار کا

تفاگر ہم چونکہ انگریزوں کی غلامی میں تھے اور سچے سے نہ تھے، اس لئے ہماری تکوار ہی لکڑی یعنی قلم کی تھی ۔ مرزاصاحب جب اپنی الہامی کتاب میں لکھ چکے کہ حضرت عیسی النظمان اللہ اللہ میں لکھ چکے کہ حضرت عیسی النظمان اللہ دوبارہ آئیں گے۔ اورخس وخاشاک کوصاف کردیں گے تو بھرآ ہے کا پیکہنا غلامے کے تعلی جہادمراد ہے۔

جواب مولوی صاحب: باقی رہائج، سونج کی نبیت قرآن شریف میں ہے:

"مَنِ السَّمَطَاعُ إِلَيْهِ السِّيلَا" یعنی جی کے لئے استطاعت شرط ہے۔ اور مرزا صاحب

بمیشہ بنار رہتے تھے۔ دو بنالالال جوزر دچا دریں تھیں، آپ کے ساتھ بمیشہ رہیں۔ کیونکہ

می موجود کی نسبت آنخضرت نے فرمایا ہے کہ'' دوزر دچا دروں میں بزول فرما ئیں گئے'۔

(سجان اللہ اعلم ہوتو ایسا ہی ہو۔ دو چا دروں کو دو بناریاں کہا۔ ایسی ہی تشییہ ہے، جیسا کہ

ایک جابل نے اپنے معثوق کو کہا کہ تیری آئی تھیں جینس کے سینگ ہیں۔ جب کاریگروں

نے کاٹ لئے تو دود دو کہاں ہے آئے گا)۔ پھرآگے چل کرمولوی صاحب فرماتے ہیں کہ:

دوسرے امن راوہ بی حاصل نہ تھا، اس لئے کہ مکہ ہے مدینہ تک آپ کے قبل کو جب فراوی

جواب الجواب: حديث شريف شي واردب كري موفودي كري كري كرجياك حديث من ب: "عن أبى هريرة أن رسول الله على قال لَيُهِلَّنَ عيسَى ابنُ مريم بِفَج الرَّوْحاء بالحج والعُمرة أولَيُثَنِّيهُمَا جَمِيعًا"

(مندامام احمروسیف چنتیا کی بس ۲۲۹)

مرزاصاحب نے خودبھی لکھاتھا کہ''ہم مکہ میں مریں گے یامدینہ میں''۔ (دیجو پیکڑین ۱۴ جوری کا دوارہ اب مولوی صاحب بتا کیں کہ بیہ الہام خدا کی طرف سے تھا، جو پورا نہ ہوا۔ خدا تعالیٰ توعل مُ الغیوب ہے، وہ جامتا ہے کہ مرزاصا حب کے نصیب میں جج نہیں۔ تو کیول ایساالہام کیا۔

دوم: آپ کارد بذیان که 'دوزردچا درول سے دو تیاریال مراد ہیں''۔اس کا جواب پیہ ب که بیاریال تومفضوب وجود پر آیا کرتی ہیں، کیونکہ تندرتی ہزار نعت ہے۔ آپ کے اس جواب سے تومرزاصا جب منعم علیہم کے گروہ سے نکل کر مغضوب علیہم کے گروہ سے ہوئے کہ جمیشہ بیار رہتے۔

مسوم: آپ کا بیہ جواب کہ'' راستہ پرامن ندھا''۔ بالکل غلط ہے۔ انگریزوں کے مددگار
اور فر ما نبر دار کی جس طرح بندوستان ہیں پولیس حفاظت کرتی تھی، وہاں بھی کرتی۔ کیونکہ بیہ
انگریزوں کے آ دمی تھے۔ مرزاصا حب تو دوسرے کذابوں ہے بھی گئے گزرے۔ کیونکہ
باد جود بیا کہ اسلامی سلطنتیں تھیں اور ان پر کفر کے فقے بھی لگائے گئے ، مگر فرض جج ادا کرتے
باد جود بیا کہ اسلامی سلطنتیں تھیں اور ان پر کفر کے فقے بھی لگائے گئے ، مگر فرض جج ادا کرتے
رے۔ سیدمجمہ جو نپوری مہدی نے تج کیا، اسودمنسی کا قاب مدگی نبوت نے جج کیا۔ آپ
کے جواب سے مرزاصا حب کی کمزوری ثابت ہے۔

مولوی صاحب! اگر مرزاصاحب ورک مارے کے کو ندگئے تو ان کو جوالہا مہوا ﴿ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُکَ ﴾ وہ خدا کی طرف ہے یقین کرتے تھے یا کی اور کی طرف ہے۔ اگر خدا کی طرف ہے۔ اگر خدا کی طرف ہے ہوا کی طرف ہے ہوا کی طرف ہے ہوا کی طرف ہے ہوا گا اور مرزاصاحب کو یقین تھا کہ خدا میری حفاظت کا وعدہ فرما تا ہے، تو پھر ڈرکے مارے مجج کو نہ جانا اور راستہ کا خطرہ پیش کرنا ، خدا پر ایمان کا نہ ہونا ثابت کرتا ہے۔ ہے اور جھوٹے میں فرق کرنے کے واسطے یہی ایک بات کا فی ہے کہ سے رسول اللہ اللہ کا ہوتا ہے کہ خدا تیری حفاظت کرے گا، تو حضور کے مکان ہے کہ اللہ کا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ موتا ہے کہ خدا تیری حفاظت کرے گا، تو حضور کے مکان ہے

پہرہ موقوف فرمادیا۔اور بے خوف اعدائے اسلام کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے صفوف اعداء پر خود حملہ فرماتے۔اور جس جگہ دشمنوں کے تیروں اور آلمواروں کا زور ہوتا خود بہ نفس نفیس قبال فرماتے اور دشمنان اسلام کو تہ تیج فرماتے۔اب اپنے جبوٹے رسول کا حال سنو! ہندوستان جیسی پرامن سلطنت میں کی جگہ مباحثہ کے واسطے جاتے ، یا لیکچر دینے جاتے ، تو پہلی درخواست یہی ہوتی کہ پولیس کا انتظام کرواور پولیس کے بغیر گھرے باہر نہ نکلتے۔ مرزاصا حب کو جدا پراعترار نہ وتا اور پولیس کے بغیر گھرے باہر نہ نکلتے۔ مرزاصا حب کو ایر کہنا درست میں کے خداان کی حفاظت فرماتا ہے ، تو پھر آپ کا یہ جواب غلط ہے۔

جواب صولوی صاحب: باتی رہا بجرت کرنا، سو بجرت کی ضرورت ایے وقت ہوتی ہے، جب کہ حکومت اور اہل ملک کی طرف ہے مشکلات پیش ہو جاتی ہیں کہ احکام شریعت کی بجا آوری ناممکن ہو جائے۔ سوخدا کے فضل ہے بوجہ حکومت برطانیہ کے پُرامن عہد کے، ایسے حالات ہی پیش نہیں آئے۔ برطانیہ کی حکومت رحت اور سراسر رحت ہے۔ جس میں ہم ندہبی کاروائی کر سکتے ہیں ۔۔۔ جس میں ہم ندہبی کاروائی کر سکتے ہیں ۔۔۔ جس میں ہم ندہبی کاروائی کر سکتے ہیں۔۔۔۔ (انحی)۔

جواب البحواب: مولوی صاحب! اس جواب ہے تو "آپ نے مرزائی مشن کا ستیاناس کردیا۔ اور سی موجود مرزاصاحب کا ہونا خاک میں ملاویا۔ سی موجود کا فرض اور غرض نزول صرف قتل د جال کے واسطے ہے، جو واحد شخص یہودی ایک آگھ سے کا ناہوگا۔ اور اس کی مشاہبت" ابن قطن ' ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مائی ہے۔ مرزاصاحب نے اپنی میسیت تابت کرنے کے واسطے بہت جھوٹ تراشے تھے، وہاں اس کی کو پورا کرنے کے واسطے یہ جموث بھی تراشا تھا کہ انگریز د جال ہیں اور ریل د جال کا گرھا ہے۔ ہیں بیا اعتراض نہیں کرتا کہ مرزاصاحب ہیں بیا اعتراض نہیں کرتا کہ مرزاصاحب بھی اس گدھے پرسوار ہوکر د جال کا گرھا ہے۔ ہیں بیا اعتراض نہیں کرتا کہ مرزاصاحب بھی اس گدھے پرسوار ہوکر د جال کا گرھا ہے۔ ہیں ، ہیں صرف یہ

یو چھتا ہوں کہ انگریز خدا کی رحمت ہے تو پھر دجال کون ہے؟ جب دجال کوئی نہیں تو مرزاصا حب بھی میچ موجو ذہیں ہو تکتے ۔ کیونکہ دجال کا ہونا پہلے ضروری ہے،جس کے قُلْ کے واسطے کے النظیمیلا جلالت کے ساتھ نازل ہوکراس کوفل کریں گے۔ یہ مولوی صاحب کی کیج بحثی تھی، جس کے واسطے میں بھی مجبور تھا، ورنہ بحث تو صرف متا بعث تامہ میں تھی۔ جس کا جواب مولوی صاحب نہیں دے سکے۔اور جہاد، حج اور ججرت کے عذرات اور وجوہات میں بحث شروع کردی۔مولوی صاحب نے مرزاصاحب کی نبوت ورسالت کی وليل دى تقى كەمرزاصاحب بسبب متابعت حفزت محمدرسول الله ﷺ بموجب آيت ﴿ مَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولُه ﴾ كه بي ورسول مو كت بير - جس كا جواب بيس في وياتها کہ اگر متابعت رسول اللہ ہے نبوت کتی ہے تو مرز اصاحب کی متابعت ناقص ہے۔ کیونکہ تین رکن متابعت رسول اللہ ﷺ مرز اساحب نے اداخییں کئے۔ جس کا جواب مولوی صاحب نے بیددیااور قبول کرلیا کہ میٹک مرزاصاص نے جہانفسی،جسمانی،سیفی نہیں کیا۔ ج اس واسطے نہیں کیا کہ بھار تھے۔ اور راستہ بھی پُر خطر تھا۔ ججرت اس واسطے نہیں کی کہ ضرورت نہتی ۔ گرمیں مولوی صاحب سے یو چھتا ہوں کہ مجھ کوتم بار بار جاہل کہتے ہواور جہالت کا ثبوت اپنی ذات کے فہم اور کج بحث میں دیتے ہو۔ مولوی صاحب جب آپ نے مان لیا کہ مرز اصاحب نے ان وجوہات ہے تین ارکان متابعت رسول اللہ ﷺ کے بیشک ترک کر دیئے تو ثابت ہو گیا کہ بیٹک مرزاصاحب کی متابعت ناقص ہے۔ اس واسطے وہ مولوی صاحب کے اقبال ہے ہی نبی ورسول نہیں ہو سکتے اور آپ کی دلیل امکان نبوت و رسالت بعداز حضرت خاتم النبيين عظ غلط ہے اور يبي جمارا مقصود تھا جو الحمد الله فابت ہوا۔ باقی کے جوابات، کہ مرزاصاحب نے اس وجہ سے بیتین ارکان ادانہیں کئے خارج از

بحث تھے۔ کیونکہ میر اسوال میہ نہ تھا کہ وجہ بتاؤ کہ مرزاصاحب نے جہاد، جج وجمزت کیوں نہیں گی، جوآپ نے وجوہ بیان کئے۔ پس اس تیسری حدیث کا جواب بھی آپ نے کوئی نہیں دیا، فیراتشر یعی نبی کا پیدا ہونا بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے جائز ہوسکتا تو حضرت علی ترماللہ وجہ نجا ہونا بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے جائز ہوسکتا تو حضرت علی ترماللہ وجہ نجاو ہمی کئے ، جج بھی کے اور تجرت بھی کی متابعت مرزاصاحب سے اکمل ہے، جنہوں نے جہاد بھی کئے ، جج بھی کے اور تجرت بھی کی ۔ اگر ہم عذر قبول بھی کرلیس ، تب بھی متابعت تو ناقص کی ناقص بی رہیں۔ اور مرزاصاحب نی نہیں ہو سکتے ۔

# چۇتقى حدىث

''عن عقبة بن عامر قال قال النبى ﷺ لو كان بعدى نبى لكان عمر بن المخطاب'' (رواوالزوى) يعنی''فرمايا آخضرت ﷺ نے اگر ہونا ہوتا بالفرض يجھے مير ب كوئى نبى تو البته ممر بنيا خطاب كا۔ (ويموسط برن جدائل سے ۱۵ اس حديث سے بھى ثابت ب كرمتا اجت تا مدرسول اللہ ﷺ نے كوئى نبى نبيس بوسكتا۔

بین بین ہوتے۔ بینی ندا قبال کرتے اور ندا نکار۔ یہی روش مولوی صاحب کی ہے کہ مخنث جواب وے دیا۔مولوی صاحب کے جواب میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جن سے امکان جدید نی بعد از حفرت خاتم النبین ﷺ پیدا ہونا ٹابت ہو؟ ہر گزنہیں۔ بلکہ حدیث "لا نہی بعدى"اور "سيوسهم الانبياء" پيش كركيدم امكان كوثابت كرويا حضرت عمر الله تک کی بعدیت کا وصکوسلا قابل لحاظ ہے؟ مولوی صاحب نے تحدید کہال ہے تکال لی، حالاتكه "لوكان بعدى" صاف لكها بواب اور "بعدى" كى "ى" متكلم كى ب\_يعنى ''میرے بعد''۔ پس حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعدیت کا زمانہ بمیشہ کے واسطے ہے۔ ورنه مواوی صاحب کہیں لکھا ہوا دکھا تیں که رسول الله ﷺ کی بعدیت کا زمانہ حضرت عمر ﷺ تک محدود ہے۔ مولوی صاحب کامن تک جس کووہ منطق زعم کرتے ہیں ، قابل غور ے كەحفرت عمر على كى نسبت جو آنخضرت على نے فرمایا يەمخس ان كى بالقوة فطرت مستعدہ اور مادۂ قابلہ کی عزت افزائی کے لحاظ سے بے ورنہ حقیقت میں لانہی بعدی درست تفار گرمواوی صاحب نے بجائے تر دیدعدم المکان نبوت کے ثابت کر دیا کہ جب اربیا قابل مخص حضور النکھیلا کے بعد نبی نہیں ہوسکتا، تو فرون مابعد میں آنے والے تو بالكل ہى اس قابل نہيں كەنبى ہوسكيں \_

دوم: اس جواب میں تعارض ہے، کیونکد پہلے تو لکھتے آئے جیں کد متابعت تامہ ہے بوجب آیات واب میں تعارض ہے، کیونکد پہلے تو لکھتے آئے جیں کد متابعت تامہ ہے بوجب آیات وابعد فا الفیسر الفیسر الفیسر میں فاہلیت و مادہ نہوت تھا، مگروہ بی بوسکتے میں۔ اور اب کہتے جیں کہ آنحضرت عمر کھی میں قابلیت و مادہ نہوت تھا، مگروہ بی بہیں ہو سکتے صرف ان کی عزت افزائی کے واسطے فر مایا۔ تو اس میں بمار امقسود حاصل بوا، آپ کو کیا ہاتھ آیا۔ امکان نبوت کی آپ نے کون می حدیث سے ثابت کر کے پیش کردہ

حديث كاجواب بإصواب ديابه

جواب مولوی صاحب: لیکن آج موجود کے بی ہوکر آنے کے لئے بیصدیث مزاحم ومنانی نہیں ہوسکتی۔اس لئے کہ سے موجود کے آنے کا عقیدہ معترض صاحب خودیقین کرتے ہیں۔

**جواب البحواب:** مسيح موثود تو وہی تيسلی ابن مريم رسول الله ﷺ بيں جس پرانجيل ناز ل ہوئی تھی ۔مرز اصاحب خود لکھتے ہيں ۔

ع من عیستم رسول و نیاورده ام کتاب

جب مرزاصا حب رسول نہیں تو مسیح موعود بھی نہیں۔ ہم آپ کوسچا ما نمیں یا مرزاصا حب کو؟ **جواب صولوی صاحب**: بخاری کی حدیث جو بعد کتاب اللہ اسح الکتب ہے، متروک ماننا پڑے گا یا تعارض واقع ہوگا۔ لین تعارض کے دور کرنے کے واسطے ضروری ہے کمسیح موعود کی نبوت ورسالت تسلیم کی جائے۔

جواب البجواب: مولوی صاحب! بخاری کی حدیث کے مضمون کے لحاظ ہے بھی مرزاصاحب سے موتود نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ حاکم عادل ہونا نثرط ہے۔ پھر جزیہ معاف کرنا اس کی علامت ہے۔ پھر تحراس سلیب اس کی علامت ہے۔ پھر تحتیل دجال اس کی علامت ہے۔ پھر مال کا تقسیم کرنا کہ اس کوکوئی قبول نہ کرے گا، کیونکہ تمام نخی ہوں گے۔ بہسبب بانے مال نغیمت کے، جو بعد فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اور حضرت عینی التفایلا تقسیم فرما نمیں گے۔اوروہ اس قدر کشرت ہے ہوگا کہ سب مالا مال ہوجا نمیں گے۔اورا کی مسلمانوں بہتر ہوگا د نیا و مافیہا ہے۔ مرزاصاحب بجائے مال دینے کے مختلف حیلوں سے مسلمانوں سے مال مال ہوجا کمیں گے۔اورا کی مسلمانوں سے مال دینے کے مختلف حیلوں سے مسلمانوں سے مال تازیست لینے رہے۔ گہیں انگر خانہ کا چندہ ، کہیں منارہ سے کا چندہ ، کہیں تو سیخ مکان

کاچندہ کہیں بہشت فروخت کر کے اس کاچندہ کہیں کتابوں کی اشاعت کے واسطے چندہ۔
غرض کا یہ چندے علاوہ فیس بیعت کے تھے۔ جب بخاری کی حدیث کی ایک بھی علامت
مرزا صاحب بین نہیں ، تو مسح موعود ان کوتصور کر کے نبی اللہ ، رسول اللہ یقین کرنا ، بنائے
فاسد علی الفاصد ہے۔ مولوی صاحب! بخاری وسلم و دیگر حدیث کی کتابوں بیس جونزول
عیسی الفاصلا ہے۔ مولوی صاحب! بخاری وسلم و دیگر حدیث کی کتابوں بیس جونزول
عیسی الفاصلا کی کاباب الگ با ندھا ہے، وہ عیسی الفاصلی جب نبی ناصری تھا اور اس عیسی این
مریم کا قصد قر آن شریف بیس ہا اور دوسری طرف اعلام اور شخصات اہل علم کے نزدیک
بدل نہیں سے ، تو بجائے عیسی این مریم کے غلام احد ولد غلام مرتضی قادیا نی کس طرح مسح ہو
بدل نہیں سے ، تو بجائے عیسی این مریم کے غلام احد ولد غلام مرتضی قادیا نی کس طرح مسح ہو
کتا ہے۔ جب مرز اصاحب مسح موعود نہیں ہو سکتے۔ جوجد ید نی بھی نہیں ہو سکتے۔ بیآ کی
کتا ہے۔ جب مرز اصاحب موعود کو پیش کرتے ہو۔ جب امکان ہی آپ ٹابت نہیں کر سکتے ، تو

## يانچويں حديث

"عن أبى هريرة أن رسول الله على قال فُضَّلَت على الأنبيآءِ بستٍ أعُطيتُ جوامع الكلم ونُصرت بالرُّعُب وأحلت لِى الغنائم وجُعِلت لِى الأرضُ مسجدًا وطهورًا وأرُسِلُتُ إِلَى الْخَلُق كَافَةً وَخُتِمَ بِى النَّبَيُّونَ"

(مظاہرالی جلد ۴ ہیں ۵۰۷)۔

ترجمہ: روایت ہے ابی ہر میرہ ﷺ سے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے کہ '' فضیلت دیا گیا میں نبیوں پر ساتھ چیخصلتوں کے: دیا گیا میں کلے جامع اور فتح دیا گیا میں دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے ساتھ اور حلال کی گئیں میرے لئے نبین میں معرب دالے گئی میرے لئے زمین مسجدا دریا گئی میرے لئے زمین مسجدا دریا گ، بیجا گیا میں ساری خافیت کی طرف اور ختم کئے گئے میرے ساتھ نبی ''۔

اس مدیث ہے بھی تابت ہے کہ حضور ﷺ کی ذات پاک میں یہ خصوصیت تھی جو کی بھی میں نہھی کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے بیں ، آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس صدیت بیس ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے بیں کہ رفع اور نزول اور دارزی عمر میں عیسیٰ العلیم کی آئے ضرت ﷺ یرفضیات ہے۔ (اعق)۔

**جواب مولوی صاحب**: اس حدیث کے فقرہ ''ختم ہی النبیّون'' ہے آپ نےاپنے مدعا کوثابت کرنا چاہا ہے، جس کے متعلق پہلے ذکر ہوچکا ہے۔

جواب الجواب: پہلے آگر تو بیتک ہو چکا، گر بنائے فاسد علی الفاسد کے طور پر، جو کہ
اہل علم کے نزد یک باطل ہے۔ یعنی مرز اصاحب چونکہ تابع محمہ ﷺ ہیں اس لئے ان کی
نبوت کا دعویٰ جائز ہے۔ جس کا جواہ بھی ہو چکا کہ سب کذابوں نے امتی ہو کر اور تابع
محمہ ﷺ ہوکر دعاوی کئے ۔ مسیلمہ کذاب گہٹا تھا کہ مویٰ کے ساتھ ہارون تھا، میں بھی محمہ
کے ساتھ ہوں اور اس کے تابع ہوں ۔ جھوٹے بدتی نبوت کی یہی علامت ہے کہ وہ سے نبی
کا سہارا لیتا ہے۔ چنانچہ تمام مدعیان نبوت کاذ یہ محمد کی امتابعت کے اقراری چلے آ رہے
ہیں۔ جب وہ سب جھوٹے سمجھے گئے تو مرز اصاحب بھی جھوٹے ہیں۔

جواب مولوی صاحب: باتی رہا "ختم ہی النبیون" پینی" آنخضرت کے بعد نبیوں کا پیدا ہونافتم ہوا"۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جس طرح دوسری خصوصیات ہیں امت شریک ہے۔ مثلاً: شریک ہے ای طرح خصوصیات ہیں امت شریک ہے۔ مثلاً: کفار کے ساتھ جو جنگ ہوئے او نتیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، وہ حلال ہیں، تو ثابت ہوا کہ آنخضرت کی خصوصیت "ختم ہی النبیون" ہیں بھی امت شریک ہے۔ اس ہے ہوا کہ آنخضرت کی خصوصیت "ختم ہی النبیون" ہیں بھی امت شریک ہے۔ اس ہے ثابت ہوا کہ دوسرے نبیوں کی نبوت کے سلملہ کا خاتمہ کیا گیا، نہ کہ امت میں آپ کے ثابت ہوا کہ دوسرے نبیوں کی نبوت کے سلملہ کا خاتمہ کیا گیا، نہ کہ امت میں آپ کے ثابت ہوا کہ دوسرے نبیوں کی نبوت کے سلملہ کا خاتمہ کیا گیا، نہ کہ امت میں آپ کے

سلسله كاخاتمه مرادبوبه

جواب الجواب: جهل مركب كى تعريف عيك "نداند ونداند كه نداند" مولوی صاحب کواب تک ریجی معلوم نہیں کہ قیاس مع الفارق اہل علم کے مزد کیک باطل ے۔مولوی صاحب کے نز دیک جہا داور نبوت کاختم ہونا ایک ہی بات ہے۔انسوں! بحث توختم نبوت میں ہے۔جس کا سلسلہ بعد آمخضرت ﷺ کے بندے۔ اور آپ پیش کرتے ہیں جنگ با کفار اور حاصل ہونے مال غنیمت کے جو کہ صحابہ کرام سے نگا تار جاری رہا اور مال فنیمت اس کثرت ہے آیا کے حضور القلفظائ کی زندگی میں بھی نہ آیا تھا۔ جب آپ کے نز دیک مال غنیمت کا جاری رہنااور سلسلہ نبوت ایک ہی ہے ،تو جس طرح جنگ کر کے سحابہ کرام نے مال غنیمت بایا، ای طرح نبوت بھی بائی۔ گرآ پ او پرخود تنکیم کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق وحضرت عمر وحضرت علی ﷺ نے نبی کالقب نہ پایا اور نہ مال غنیمت کی طرح سلسلہ نبوت کو جاری سمجھا۔ تو آج تیرہ سوبری کے بعد آپ کس طرح سلسلہ نبوت کو مال ننیمت کی حلت کی طرح جاری کر سکتے ہیں۔ اس عقل کے یتلے مولوی صاحب ہے کوئی يو يھے كەرسول الله ﷺ نے كى حديث ميں اپنے آپ كوخاتم الغنائم بھى فرمايا؟ ہر گزنہيں۔ تو پھر يہ گوزشتر اور قياس مع الفارق كيوں كر درست ہوسكتا ہے كہ مال غنيمت كى علت ك سلسلہ جاری رہنے ہے۔ سلسلۂ نبوت ورسالت بھی جاری ہے۔

جواب مولوی صاحب: آخضرت نے دوسرے مقام میں خود فر مایا کہ میرے بعد سے موجود "امامکم منکم" کے روے امت تحدید کے افرادے ایک فرد کامل ہوں گے، وہ نبی ہول گے۔

جواب الجواب: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ مواوى ساحب آ پكى عديث

میں دکھا دیں کہ امت محمد بیمیں ہے سے موعود ہو کرنبی اللہ ورسول اللہ ہوگا۔ آپ خودلکھ آ گ ہیں کہ جلوثی حدیث بنانے والا وجال ہے۔ پس جو پیر کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیفر مایا ہے کمیج موعودامت ہے ہوگا ، وجال اور لعنتی ہے۔ آپ کسی حدیث کے الفاظ ہے یہ دکھا دیں كەامت محدىيە يىل ئے مسيح بوگارافسوس! آپ كواپنى باتىس يادنېيس رېتىس،خود ھديث پيش كرآئ بوك الكيف تهلك امة انا في اولها والمسيح ابن مويم في آخرها والمهدى في اوسطها" (ويموس ١٠٠). مباحثة جس كاجواب ديا جارباب، أكر چداس حدیث سے آپ نے اخر کی عبارت جیور دی ہے کہ "المهدی فی اوسطها"۔ جس ے صاف ظاہر ہے کہ میج موجود علیاں ابن مریم ہے جو کہ "امام کم، ایعنی مہدی النظامی کے بعد نازل ہوگا۔ پس کسی حدیث ہے دکھاؤیں کہ امت محدید میں ہے سیح موعود ہوگا ، اور وہ جدید نبی و رسول ہوگا۔ "امامکم منگم" کے معنی آپ غلط کرتے ہیں۔ "امامکم منكم" كابيرمطلب بي كه حضرت تيسيلي النظيف وينكه ايك اولى العزم رسول ب، جب وه باراد وُالٰہی وجال کے قل کے واسطے نازل ہوگا ،تو بحثیت رسول نازل ہوگا۔ وہ ایہا ہوگا جیسا کہ ایک امامتم میں ہے۔ بیالٹی منطق ہے کہتم میں ہے ایک فرد میسی ابن مریم ہوگا۔ کیونکہ یہ تو ہوسکتا ہے کہ ایک رسول آنخضرت ﷺ کی امت میں داخل ہو، جبیبا کہ "لو کان موسنی حیّا".....(الغ)\_ یعن ' حضرت موی النَّلْیَالِ بھی زندہ ہو تے آقو میری پیروی کے سواان کو جارہ نہ ہوتا'' یگر ریہ ہر گز جا ئزنہیں کہ ایک فر دامت تحدید میں ہے بعد حضرت خاتم النبین کے "لا نبی بعدی" کے ہوتے ہوئے جدید نبی ہو، کیونک سلساء جدید نبول کا مسدود ہے۔

جواب مولوی صاحب: مرزاصاحب کامیح موفوداور نبی ہوکرآنا آنخضرت کے

فیض کااثر ہے۔جس سے یہودی سیرت لوگ بوجہ شوخی اللمال محروم ہورہے ہیں۔ **جواب الجواب**: یبودی سیرت بونا، ہم پہلے مرزا صاحب اور مرزائیوں کا ثابت کر آئے ہیں ، مرف اس بات کا جواب دینا ضروری ہے کہ اگر مسلمان بعد آنحضرت ﷺ عہد ہُ نبوت یا نے سے محروم ہیں تو ان کی سعادت ہے۔ کیونکہ خدا اور رسول کے فرمودہ کے یا بند ہیں۔ ہال مرز اصاحب اوران کے مرید بیسب مخالفت خدااور رسول کے مغضوب ہوکر بعد حضرت خاتم النبيين على كماعي نبوت ہوئے اور ہورے ہیں۔ اور شكرے كه بيشوخي اعمال مرزاصاحب اوران کے مریدوں تک محدود ہے۔مرزاصاحب مدعی نبوت ہوئے۔ پھران کامرید مولوی صاحب جراغ وین ساکن جموں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور دلیل چیش کی کہ چونکہ مرزاصا حب سے ہیں و می کے پیروحواری چونکہ رسول کہلاتے تھے،اس لئے میں بھی رسول ہوں۔ پھرمیاں نبی بخش صاحب ساکن مہاراج کے ضلع سالکوٹ نے دعویٰ نبوت کیا اور بغیر کسی ان کی کے کے صاف صاف کہدویا کہ خدا جھے کوفر ماتا ہے کہ ''اب تاج نبوت تیرے سریر پہنایا گیا ہے تبلیغ کے واسطے تیار ہوجا''۔ پھرمیاں عبداللطیف صاحب ساکن گناچو ضلع جالند ہر حال وار دبیرم پور نے دعویٰ نبوت کیاا دراینی نبوت کے ثبوت میں وہی دلائل پیش کئے جومرزا صاحب نے کئے۔جن کوئن کرمرزا نیوں کا ڈیپوٹیشن یعنی جو قادیان ہے گیا تھالا جواب ہو کرواپس آیا۔ ابھی تو مرزا صاحب کومرے صرف ۱۶ ابرس ہوئے، اور جار مدمی نبوت ہوئے آئندہ حشرات الارض کی طرح معلوم نہیں کس قدر ہوں گے۔اوران سب کاعذاب اور و ہال مرزاصا حب پر ہے جنہوں نے خاتم انھیین کی مہر کوتو ڑااور نبوت کے واسطے درواز ہ کھولا۔اب جس قدرید تی ہوں گےمرزاصا حب کے پیرو ہوں گے۔خداتعالیٰمسلمانوں کومحفوظ رکھے۔ ( آمین )۔ جواب مولوی صاحب: یہ کہنا کہ اس صدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو
کہتے ہیں کہ رفع ونزول اور درازی عمر سے حضرت عیسی القلیق کا تخضرت پر فضیات
ہے۔ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ قول جہالت اور خوش اعتقادی دونوں کی بنا پر ہے،
جہالت کی بنا پر ایل واسطے کہ جب قرآن کریم اور حدیث سیجھا ور عقل سلیم کے روے حضرت
عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں تو اب حضرت عیسیٰ کوزندہ قرار دینا کیوں کر جائز ہے۔

جواب البحواب: اثبات حیات سے میں مفصلہ ذیل کتابیں علمائے اسلام کی طرف کے اسمام کی طرف کے اسلام کی طرف سے اسمام کی طرف سے منہیں دیا گیا۔ مرزاصا حب نے ''ازالہ اوبام'' اور دوسری کتابوں میں جووفات میں القلیلیہ کے دلائل دیئے ،سب کوباز بچے طفلان اور بنریان ثابت کر کے مرزائیوں کی جہالت ثابت کی گئی۔
گئی۔

کتابول کے نام یہ بین: اول: الهام اللجي في حیات اُستی مصنفه مولوی غلام رسول صاحب امرتسری عرف رسل بابا۔ دوم: الفتح ربانی مطبوعہ مطبع انصاری وہلی۔ سوم بخس البدایة ، مولفہ خواجہ بیرم برعلی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ مولفہ خواجہ بیرم برعلی شاہ صاحب۔ پینجم: الحق الصری فی جمعاد م: سیف چشتیابی ، مولفہ خواجہ بیرم برعلی شاہ صاحب۔ پینجم: الحق الصری فی حیات اس ، بید وہ مباحث ہے کہ مولوی محمد بشیر صاحب کا مرزاصاحب ہے ہوا۔ اور مرزاصاحب می مواد وی مرزاصاحب میں الماری میں مرزاصاحب ہے ہوا۔ اور مرزاصاحب می مواد اور مرزاصاحب ہے ہواب وینے ہے عاجز آ کرعم نیا۔ بید وہ کتاب ہے جن کی نبیت کیم مباحث ادھورا چھوڑ کر بھاگے اور قادیان آ کر دم لیا۔ بید وہ کتاب ہے جن کی نبیت کیم فورالدین صاحب نے کہا کہ ''لیس بی کتاب حیات میں بیس کا کوئی جواب میں بیس کا کوئی جواب میں المیں ہے جس کا کوئی جواب میں ''۔ مشعف میں البیان السیح فی حیات اس میں بیس بیس بیس ہوں۔

**هضتم:** شبادت القرآن،مصنفه مولوی محمد ابراتیم صاحب سیالکوئی۔ **هشتم:** بدایت الاسلام، اس كا خرحيات من كا ثبوت ديا ب- فهم: صحفدرها عينبر٥- دهم: الغم لكعنو خلده انمبر ١٣ \_ اس بين سيد سرور شاه صاحب اورمفتی محمر صادق صاحب كا مباحثه حیات مسیح میر بوالداور ہر دوصاحب نے عاجز آ کر وعد و کیا کہ قادیان سے جواب بھیج دیں كر بكرة ج تك جواب ندارد - ياز دهم: موازية الحقائق - دواز دهم: درة الدراني على روالقاديانى \_اس ميں بھى حيات ميح ثابت كى ب\_ سيد دهم:سيف الاعظم ،مولوى غلام مصطفیٰ کی تصنیف ہے جو کہ رئیس خلک کی فرمائش سے بعد مباحثہ شائع کی گئی۔ **جهاد دهه:** ايطال وفات مي ، انجمن تائيدالاسلام كي طرف سے سات رسالوں ميں نمبر وار ١٩١٦ء ميں، ميں نے شائع كئے۔ اور انجيل برنباس سے حيات مسے ثابت كر كے قرآن اور حدیث سے تصدیق کی گئی تھی۔ پھر دی نمبروں رسالہ تائید اسلام لا ہور میں حیات سے ثابت کر کے نین نمبروں میں سے کی قبر کا تشمیر میں مونا باطل ثابت کیا۔ آج تک کوئی جواب نہ دیا گیا۔گھر میں بیٹھ کر ہاتیں بنا ناٹھیک نہیں۔اب اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ اور وفات مسيح قرآن ہے ثابت کرو۔قرآن کی تمیں آیات کہتے ہو،ایک آیت دکھلاؤ ۔گر جاہلانہ استدلال نہ ہو کہ دعویٰ خاص اور ثبوت عام ہو، جو کہ اہل علم کے بزو کیک باطل ہے۔ چونکہ بحث اس وقت امکان نبی بعد از حضرت خاتم النبیین ﷺ میں ہے۔ اس واسطے ہم زیادہ خہیں لکھتے تا کہ بحث خراب نہ ہو۔ ہم مولوی صاحب غلام رسول کوچیلنے دیتے ہیں کہ بعد تصفیہ موجودہ بحث، حیات وفات مسے پر بحث کریں تو بندہ حاضر ہے۔ مگریملے اسکان نبی کا فیصلہ کرلیں۔ پھر بعد میں جس قدر جا ہیں حیات سے کے بارے میں سوال کریں، ہم جواب دیں گے۔ فی الحال تو آپ اس مدیث کا جواب نہیں دے سکے اور وفات میج کی طرف

خلاف شرائط مناظرہ لے بھا گے۔ جو کہ آپ کے بھزاور لا جواب ہونے کی دلیل ہے۔ بار بارش موعود کا ذکر کرتے ہو جو کہ مصادر علی المطلوب ہے اور اہل علم کے نز ذک باطل ہے۔ غلام احمد کی خبوت کے ثابت کرنے میں غلام احمد کو پیش کرتے ہو جو کہ آپ کی جہالت کا خبوت ہے ہے۔

# چھٹی حدیث

جواب مولوی صاحب: یہ حدیث بھی ہمارے مدعاء کے برخلاف نہیں، اس طرح کد آنخضرت نے اپنے تین آخر الانبیاء قرار دیا ہے۔ اور اس کی مثال میں فقرہ "مسجدی آخو المساجد" بیش کیا ہے۔ جس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میری مسجد مساجد ہے آخری مسجد ہے۔ اگر ہم ہے جھیں کد آنخضرت نے اپنی مسجد کو آخری مسجد اس لحاظ ساجد ہے آخری مسجد ہے بعد جنس مساجد ہے کہ قسم کا کوئی بھی فردیسوں سے دابد سے قرار دیا ہے کہ آپ کی مسجد کے بعد جنس مساجد سے کسی قسم کا کوئی بھی فردیسوں سے دابد الآباد تک ظہور میں نہیں آئے گا، تو یہ معنی بلحاظ واقعات صبحے نہیں معلوم ہوتے ، کیونکہ آخضرت کی مسجد کی بناء کے بعد آج تک لاکھوں مسجدیں بناء ہو کمیں۔ اور ہوتی جا رہی ہیں۔ چونکدیدواقعات کے برخلاف ہاس واسطےابیا سمحسنا سیح نہیں۔

جواب الجواب: مواوى صاحب نے يهان بخت مغالط ديا ہے كم تحد كى جنس ك لحاظ ے قول اکھوں معجدیں بعد آمخضرت کے تیار ہوئیں۔ اور بیمعی تسلیم کریں تو واقعات کے برخلاف بیں۔جس کا جواب بیہ ہے کہ سجدی کی دمی" متکلم ظاہر کررہی ہے کہ بنا کشدہ کے لحاظ ہے محید نبوی کو دوسری مساجد ہے غیریت صفت میں ہے اور وہ صفت نبوی معجد ہونے کی ہےاور تمام دنیا کی مساجدے خصوصیت ہے۔جس طرح کد آمخضرت ﷺ کے ساتھ دوسرے انسانوں کوشر کت نوعی ہے بعنی انسان ہونے میں شرکت ہے اور نبی ہونے میں شرکت وصفی بہ صفت نبوت خبیل کہ ای طرح تمام مساجد کومسجد نبوی ہے شرکت نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ چونکہ بیاخاتم النبین کی محدے،اس واسطے جب کدکوئی نبی بعد آنخضرت ﷺ ند ہوگا۔اس لئے محد نبوی بھی بعد میں نہ ہو گی۔ جب نبی نہیں تو مسجد نبوی بھی نہ ہوگی۔اورمولوی صاحب کا جواب غلط ہے، کیونگ ووسری مساجد کے تیار کنندہ نی نہیں ،اس لئے ان مساجد کونہ تو وہ خصوصیت حاصل ہےاور نہ ہی ان کومجد نبوی کہا جاتا ہے۔ای طرح آنخضرت ﷺ کے بعدانسان تو پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے ، مگرصفت نبوت سے متصف نہ ہول گے۔اور نہ تیرہ سو برس کےعرصہ میں کوئی نبی ہوا ، کیونکہ صفت نبوت ولقب نی بعد آنخضرت ﷺ کے کسی جدیدانسان کونہ دیا جائے گا۔ جبیبا کے حفرت ابن عربی نے ''فتوحات'' ميں لکھا ہے کہ: ''اسم النبي زال بعد محمد رسول الله ﷺ'' لیمن '' نبی کانام مانا بعد آنخضرت ﷺ کے زائل ہو گیا ہے''۔ حضرت میسی الطبیعیٰ جو نبی اللہ میں وہ پہلے سے نبی ورسول ہیں۔اور مولوی صاحب کابد کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی صفت اور شان کا کوئی نبی نہ ہوگا،منگھروت ؤ ہکوسلا ہے۔ جس کی کوئی سندنہیں۔ اگر کسی

حدیث میں لکھا ہے کہ میرے بعد ایسانی پیدا ہوگا جومیرے مقاصد کی پیروی کرے، تو مولوی صاحب دکھا دیں، ورند تشلیم کریں کہ کسی قتم کا جدید نبی بعد آنخضرت ﷺ پیدانہ ہوگا۔ اورا آنے والاعیسی این مریم نبی اللہ ورسول اللہ ہی سچامیج موعود ہے، جو پہلے نبی ہو چکا

-2-

## ساتويں حديث

"أنا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء" (ديجو كز اممال، جد ١، عرد ١٠) يعنى مساجد كريس مساجد الأنبياء " (ديجو كز اممال، جد ١، عرد ١٥٠) يعنى مساجد كريس بول اور ميرى مجد تمام انبياء كى مساجد كرة خريس بول عرد نريس نه بعد مير كوئى مجد انبياء بوگى اور ندمير ك بعد كوئى نبى بوگا - جس سوروز روش كى طرح ثابت بي كه حفزت خاتم انبين التي كه بعد نه كوئى نبى به اور نه كوئى مجد نبى - (اجن) .

جواب مولوی صاحب: بیصدیث بالکل اس بیلی طدیث کے ہم معنی ہے۔ بال اس میں بجائے "آخو المساجد" کے "خاتم مساجد الأنبياء" ہے۔ چنانچاس ہے پہلی حدیث کی دوسری توجیہ جوضیح معلوم ہوتی ہے۔ اس کی صحت کے لئے اس حدیث کا آخری فقرہ صدق ومؤید ہے ۔۔۔۔۔(انج)۔

جواب الجواب: یه بالکل غلط بی که اس حدیث کا آخری فقر و مواوی صاحب کی توجید دوم کا مصدق و موبید به بلکه یه فقر و اس منگهر ت اوراغلط توجیه کی تر دیدو تکذیب کرر با به مید و کرد با نقر و کا افغاظ یه بین: "مسجدی خاتم مساجد الانبیاء" ب، جس کے معنی بین که "جس طرح بین خاتم النبیاء با که بین بول، میری معجد خاتم مساجد الانبیاء با که یعنی بین که "جس طرح بین خاتم النبیاء با که بینی بول، میری معجد خاتم مساجد الانبیاء با که یعنی بین که "جس طرح بین خاتم معجد که بعد کوئی میرے مولوی صاحب کی توجیه که خدوئی میرے بعد نبی اور ندمیری معجد کے بعد کوئی میرے دمولوی صاحب کی توجیه که

مستقل اورتشریعی نبی ندآئے گا، غلط ہے۔ کیونکدان کے مرشد خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ بغیر کسی استثناء کے خاتم النہین ہیں۔ جب بغیر استثناء کے ہرا یک تتم کے نبی کے ختم کرنے والے ہیں، تو پھر مولوی صاحب کا استثناء کرنا غلط ہے اور مرز اصاحب کے غد ہب کے برخلاف ہے۔ دیکھومرز اصاحب لکھتے ہیں:

بست او خیر البشر خیر الانام بر نبوت را برو شد اختیام دوم: جب مرزاصا جب بی صاحب شریعت بین، یعنی ان کی وی بین امر بھی اور نبی بھی بیں۔ اورای کا نام شریعت جب تو بھراب تو مرزاصا حب کے نبی شلیم کرنے میں بعد خاتم النبیین کے تشریعی نبی اور مشتقل نبی کا آنا ثابت ہوگیا، جو کہ فریقین کے عقائد کے برخلاف ہے۔ اور بیحدیث پہلی حدیث کی مؤید ومصد تی ہے۔ پس مولوی صاحب کی تو جیہ غلط ہے۔ اور بیحدیث پہلی حدیث کی مؤید ومصد تی ہے۔ اور آخر المساجد پر جوآپ کا اعتراض تھا کہ بزارول مجدیں و نیاییں بعد حضرت خاتم النبیین اور آخر المساجد پر جوآپ کا اعتراض تھا کہ بزارول مجدیں و نیاییں بعد حضرت خاتم النبیین اور ندم جد نبوی ہوگی۔ کیونکہ آنحضرت علی خاتم النبیان ہیں۔ اور آپ کی مجد خاتم مساجد اور ندم جد نبوی ہوگی۔ کیونکہ آخضرت بھی خاتم النبیان ہیں۔ اور آپ کی مجد خاتم مساجد الانبیاء ہے۔

#### آٹھویں حدیث

"أنه لا نبى بعدى ولا أمّة بعدكم فاعبدوا ربّكم" (كراهل بدا) يعن" ا عاضرين بير عبد لولى أمّة بعدكم فاعبدوا ربّكم" (كراهل بدا) يعن" ا عاضرين بير عبد لولى أي بين اورنة بهار عبد لولى امت ب "داب تيره سوبرس ك بعد كس دليل س جديد بي كا آنا مانا جا سكتا ب جب كه علمات اسلام كافتوكل ب كه "دعوى النبوة بعد نبينا محمد كفر بالاجماع" يعن" دوى نبوت بعد جالا بن محمد كفر بالاجماع" يعن" دوى نبوت بعد جالا بن محمد كفر بالاجماع " يعنى" دوى نبوت بعد جالا بن محمد كفر بالاجماع " يعنى "دوى كرا بوت بعد جالا بين محمد كفر بالاجماع " العني المت بين المترب المارات المت بين المناسبة المن

جواب مولوی صاحب: یه حدیث بھی ہمارے مدعاء کے برخلاف نہیں اس کئے

کہ تخشرت کی کے ارشاد "لا نہی بعدی" کے معنوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ آئے

والے سے موجود کے نبی ہونے کے بیرحدیث مانع نہیں۔ کیونکہ "لا نہی بعدی" کا (لا) نفی

جنس موصوف کے معنوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ آنخضرت کے بعد قیامت تک

آنخضرت کی طرح مستقل اور شریعت والا نبی ہر گزنہیں آئے گا۔ چنانچہ ہم اس کے قائل
ہیں۔

جواب البحواب: انسوال! مولوی صاحب نے نفی جس کے معنی سی منطقی کھائی کھائی ہے۔ نفی جس او حقیقت نبوت کی ہے۔ یعنی کسی فتم کا نبی بعد آنخضرت کے نہ ہوگا۔ مولوی صاحب نے جو باربار تکرارا الکھا ہے کہ فعی جس میں غیر تشریعی وغیر مستقل نبی شامل مہیں، بلاسند ہے۔ یہ س جگہ لکھا ہے کہ بعدالا حضرت خاتم النبیین کھی غیر تشریعی نبی آسکتا ہے۔ جب کہ حضرت ہارون النکھی کی نبوت اشریعت والی نہ تھی تب بھی نبی کریم کھی نے حضرت ہارون النکھی کی نبوت اشریعت والی نہ تھی تب بھی نبی کریم کھی نے حضرت ہاں والے کہ مالیا کہ ''قوارون کی مانتد ہے تھے ہے'' مگروہ نبی تھا اوراتو نبی نبیس۔ جس سے ثابت ہے کہ بھی غیر تشریعی نبی بھی آنخصرت کھی کے بعد ند ہوگا۔ مرزا مساحب نے بھی تکھی ہے۔ مولوی صاحب نے بھی تکھیا ہے کہ ہمارے نبی کریم ایغیر کسی استثناء کے طاقم النبیین ہیں۔ مولوی صاحب کا یہ جواب اپنے ہیرم شدم زاغلام احمرصاحب کے بھی برخلاف ہے۔

جواب مولوی صاحب: خادم شریت محدید الله کی صورت این ایے نبی کے آنے ہے کوئی محذور لازم نہیں آتا۔

جواب الجواب: جب حديث ين "لا نبى بعدى" جـ يو آپ كابلادليل وسند شرقى كبددينا كدفادم اسلام بوكرجوني آئ آسكتا ب، غلط بـ ـ كوئى حديث پيش كرو، جس میں لکھا ہوکہ خادم شریعت محمدی ہوکرکوئی جدید نبی آسکتا ہے۔ آپ کامنگھرات قیاس بمقابلہ بھی صدیث ''لا نبی بعدی'' کے جس میں کسی قتم کی استثنا نہیں ، قابل آوجہ نبیں ہے۔ جواب مولوی صاحب: اور ہم احمدی بھی خدا کے فضل سے امت محمد بیمیں بی ہیں۔ اور اس زبانہ میں امت محمد بیک ہلانے کے مستحق صرف احمدی ہیں۔ اور کوئی فرقہ سب اسلای فرقول سے امت محمد بیکہلانے کا مستحق نہیں۔

جواب الجواب: اپنے مندے جوچا ہو کہو واقعات تو اس کی تر دید کرتے ہیں۔ کیونکہ احمد کی فرقد اسلامی عقائد کے برخلاف ہے۔ دیکھوان کے عقائد جدیدہ امت محدید کے بالکل برخلاف ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی تسلی کے واسطے پھر دوبارہ در ن کئے جاتے ہیں:

اول: این الله عیسائیوں کا مسئلہ مرزائی مانتے ہیں کہ جیسا که مرزاصاحب کا الہام ہے: "انت منبی به منزلة ولدی"۔

دوم: آریداور بندووک کا مسئداوتار تنایخ مانتے بیں۔ جس کانام 'بروز' کہتے ہیں۔ مسئلہ بروز باطل ہے۔ مجدوالف ثانی فرماتے ہیں: "مشائخ مستقیم الاحوال بصورت تکون و بروز لب نمی کشایند"۔ (کتب ۵۸، جددوم)

**سوم:** يبوديوں كى طرح وفات سي كے قائل ہيں۔

**چھار ہ**: تمام اغبیا ہیں ہاں مکواجتہا دمیں فلطی کرنے والے مانتے ہیں اور ان کے کلی معصوم ہونے کے قائل نہیں۔

پنجم: عیسائیوں کی طرح حضرت عیسی النظامین کا صلیب پرانکا یا جانامانتے ہیں۔ مشعشم: خدا تعالیٰ کی صفت رب العالمین کے منکر ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ آسان پرخدا سے کورزق دے کریرورش نہیں کرسکتا اور ندزندہ رکھ سکتا ہے۔ گویا آسان پرخدا کی حکومت نہیں اور نہ وہ آسانی مخلوق کارب ہے۔

ھفتھ: خدا تعالیٰ کو تیندوے کی طرح مانتے ہیں، حالا تکدامت محمریہ "لیس محمثله شیئ" کی معتقر ہے۔

ھشتھ: خدا تعالیٰ کومرزا صاحب کے وجود میں داخل ہونا مانتے ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ:''خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہوگیا ہے، میرے ہاتھ اس کے ہاتھ ،میرے اعضا واس کے اعضاء ہوگئے۔ (آئیدُ کالات اسلام)

فهم: خدانعالی کومرزاصاحب بیداشده مانتے ہیں۔ دیکھوالہام مرزاصاحب"انت منی و انا منک" یعنی"اے مرزالوجهارے ساور میں تیرے ہے"۔

دھم: مرزاصاحب کوخدا کے پانی لیعنی نطف ہے مانتے ہیں، جیسا کہ مرزاصاحب کا الہام ہے ''انت من ماء نا و ہم من فیشل'' (العن یہ بیعنی''اے مرزا تو ہمارے پانی بیعنی نطفہ ہے ہے۔ بیعنی خدا کے نطفہ ہے ہے اور دوسرے لوگ خشکی ہے۔ (دیکھوار بیون نبر ۳ ہمؤہ ۲) مرزاصاحب ایسے اعتقادات والاامت محمد یہ شیک سے خارج ہے۔

**جواب مولوی صاحب**: اجماع کا دعولی خلط ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں: "قال احمد من ادعی الاجماع فھو کاذب" یعنی "امام احمد این خبل نے فرمایا ہے کہ اجماع کا دعویدار کاذب ہے "۔ (دیموسم البوت)

**جواب البحواب**: امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كا مطلب اجماع كلى كانب، يعنى ايسا اجماع كه جس سے كوئى فر دامت باہر ندر ہے، بيشك ميه ناممكن ہے۔ مگر جب كى امر ميس كثرت رائے امت ہو، تو وہ جمت ہے اوراس اجماع كامتكر كافر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے "لا تجمع امتی علی الضلالة" یعن" بیری امت گراہی پراتفاق نہ کرے گیا 'داس مدیث ہے اجماع امت ثابت ہے اور جمت ہے۔ امام احمر منبل صاحب جیسے بزرگ صدیث کے برخلاف ہر گزنہیں کہد سکتے اور اگر بفرض محال کہیں تو حدیث کے مقابلہ میں قابل تسلیم نہیں۔ جب اجماع ہے کہ مدعی نبوت اجماع مسلمین سے کافر ہے، تو مرز ا صاحب اور ان کے مرید امت محمدیہ ﷺ سے خارج ہیں۔

**جواب صولوی صاحب**: باقی رہا اجماع کے متعلق ،اس کے جواب میں بیروض ہے کہ اجماع کا دعویٰ ہی کذب اور غیر معتبر ہے۔

جواب الجواب: مرزاصاحب في جو" ازالداومام" صفحداقال مين لكها بك:"امت محدى من يبلاا بهاع جوءواءاى بات برقاع كدحرت ميسى الطفيقة فوت موسطة "رجب اجماع كا مدعى كافرب به وقد مرزا صاحب، مواوى غلام رسول كرين كنيز سركاف ثابت موسق المحدلة!

**جواب صولوی صاحب:** اس بات کوتشلیم بھی کرلیاجائے کدا جماع ہے، تو اجماع ای امریس جوسکتاہے کہ آمخضرت کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں چوسکتا۔

**جواب الجواب**: غیرتشریعی نبی کآنے کی کوئی سندشری مواوی صاحب نے پیش نہیں کی۔اور یہ جواب مولوی صاحب کا مرزاصا حب کے بھی برخلاف ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب لکھتے ہیں: مصر بحد

ع بر نبوت را برو شد افتتام

یعنی'' برتسم کی نبوت کیا تشریعی اور کیا غیرتشریعی ، کیاظلی اور کیا بروزی ، آنخضرت المرختم ہوچکی ہے۔اور کسی قتم کا نبی آپ جناب کے بعد پیدا نہ ہوگا۔ پھر مرز اصاحب'' الوصیت'' کے صفحہ دس پر لکھتے ہیں:''اس لئے اس نبوت پرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا جا ہے تھا، کیونکہ جس چیز کے لئے ایک آغاز ہے اس کے لئے ایک انجام بھی ہے''۔

( ویکھوالولیت صفی دی،مصنفه مرزامها حب)

پر ' هیقة الوی' پی کھتے ہیں: ''وان دسولنا خاتم النبیین وعلیه
انقطعت سلسلة الموسلین' تحقیق ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں۔ اور ان پر
رسولوں کا سلسلة الموسلین' تحقیق ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں۔ اور ان پر
ساحب غور فرما کیں کہ ان کے مرشد مرزاصا حب تو سلسلة رسل بعداز حضرت خاتم النبیان
ساحب غور فرما کیں کہ ان کے مرشد مرزاصا حب تو سلسلة رسل بعداز حضرت خاتم النبیان
کم منقطع ہوگیا فرماتے ہیں۔ کیام زاصا حب کوقر آن شریف کی آیت ﴿ پیلینی الدَمَ اِمَّا لِمَا اِن سُریف کی آیت ﴿ پیلینی الدَمَ اِمَّا لِمَا اِن کے مرشد مرزاصا حب کا۔

ہیاان کے مرشد مرزاصا حب کا۔

جواب مولوی صاحب: پہلاحوالہ طاعلی قاری کا دیاجا تا ہے۔ دیکھوموضوعات طاعلی قاری سے ۱۰۵۸ فریائے ہیں: "وقلت و مع هذا لو عاش ابراهیم صار نبیا و کذا لوصار عمر نبیا لکان من اتباعه فلا یناقض قوله تعالی خاتم النبیین و کذا لوصار عمر نبیا لکان من اتباعه فلا یناقض قوله تعالی خاتم النبیین و إذ المعنی أنّه لا یاتی نبی ینسخ ملته ولم یکن من امة" یعنی ش کہتا ہوں کہ اگر آخضرت فلا کے صاحبز ادہ ابراہیم اور حضرت مر بنی الد نبا دونوں نبی ہو جاتے تو آپ کے تابعداروں سے ہوتے اور اس صورت میں ان دونوں کا نبی ہونا خاتم انبیین کانقیض ندتھا ،اس لئے کہ ایس صورت میں معنی یہ ہوں گر آخضرت کے بعدایسا کوئی نبی بین کانقیض ندتھا ،اس لئے کہ ایس صورت میں معنی یہ ہوں گر کہ خضرت کے بعدایسا کوئی نبی بین کانقیض ندتھا ،اس لئے کہ ایس صورت میں معنی یہ ہوں گر کہ آخضرت کے بعدایسا کوئی نبیبن آ سکتا جوآپ کی ملت کومنسوخ کرے .....(ایج)۔

جواب الجواب: مولوى صاحب علم كادعوى اوبهت كرت بي مرقدم قدم پر هوكرين

کھاتے ہیں۔اگرآپکو ''لُو'' کی بحث یاد نہتھی یاان کامبلغ علم ''لُو'' کی بحث تک نہ پہنچا تھا ، تو تھی دوسرے عالم ہے یو چھ لیتے کہ "لَوْ" کا استعال ہمیشہ ناممکنات کے اوپر ہوتا ہے۔خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ: ''اگر دواللہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ کیا مولوی صاحب کے اعتقاد میں دوخداؤں کا ہوناممکن ہے۔ اور فرعون کا دعویٰ خدائی درست تفا، کیونکہ ان کے نزدیک دوخداؤں کے امکان کی سنداس آیت میں ہے۔افسوس! مولوی صاحب کو'' وتوع امر'' ادر'' فرضی امکان امر'' میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ آپ تو مرزاصاحب کا نبی ورسول ہوکر آنا ایک وقوعہ ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ حدیث جس میں لفظ "لَوْ" کا استعال ہوا ہے۔ جس سے وقوعہ محال ہے۔ بیروہی کیج بحثی ے جو کہ وفات میں کے ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ تو بیہ ہے کہ میچ پر موت وارد ہوگئی ہے، مگر جس قدر آیات پیش کرتے ہیں ہسب میں امکان موت ہے۔ جس شخص کو ''امکان محال''اور''وقوع محال''میں فرق معلوم نہ جوروہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ بحث کی جائے۔ ملاعلی قاری رہ الدمایہ کا تو صرف بید مطلب ہے کہ آنخضرت علل کی احادیث اور قرآن میں نقیض نہیں۔ تعارض دور کرنے کے واسطے لکھتے ہیں کہ:''اگر بفرض محال حضرت ابراہیم اور عمر رہنی اللہ تعالیٰ عبدا نبی ہوجائے تو خاتم انتہاں کے ماتحت رہتے ۔جیسا ك "لو كان موسلى حيًا" والى عديث عابت بكرجس طرح موى التَلْكَالَا كا حضرت خاتم النبيين ﷺ كے عبد ميں زندہ ہونا محال ہے اوروہ زندہ نہ ہوئے ۔ صرف فرض عقلی مقصود بالذات ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت عمر رسی اللہ تعالیا منہا کا بعد آنحضرت ﷺ کے نبی ہونا فرض عقلی محالی ہے۔ کیونکہ نہ حضرت ابراہیم زندہ رہے اور نہ نبی ہوئے۔اور نہ حضرت عمر ﷺ بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے نبی ہوئے۔ ہاں اگر حضرت ابراہیم ﷺ زندہ رہتے اور نبی ہوتے ، تب امکان وتو تی ثابت ہوسکتا تھا۔ کیونکہ
"لُو" کالفظ ناممکنات کے واسطے وضع کیا گیا ہے۔ دیکھونکم اصول کی کتابیں ، مطول وغیرہ۔
جب آپ "لُو" کا استعال امور مکنہ کے واسطے ثابت کر دیں گے، تب ایسی دلیل پیش کر
سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کی تعلی کے واسطے ملاعلی قاری رہمۃ الدملیکا ندہب خاتم النہین
کی نبست لکھا جاتا ہے، تا کہ مولوی صاحب کواپنی غلط نبی معلوم ہوجائے۔

ا ..... الماعلى قارى رمة الفطية "شرح فقد اكبر" مين لكفته بين: "و دعوى النبوة بعد نبينا محمد الله كفر بالاجماع" مارے نبي كريم الله ك بعد نبوت كا دعوى بالا بماع و بالا تفاق كفر ب -

۲ .....ابن جر ملى روية الدماية البيخ فراو من الكستة بين: "من اعتقد وحيّا من بعد محمد على كان كافرا بالاجماع المسلمين" يعنى جو فض بعد محر المنظمة على محمد المنظمة المنظمة

۳۔۔۔۔۔امام غزالی رویہ اللہ ملیے فرماتے ہیں:'' پھرسب پیغیبروں کے بعد جمارے رسول مقبول کے اللہ علامیارے رسول مقبول کی خوات کو اللہ کا کہ کا اس کے درجہ پر پہنچاہا کہ پھراس پر زیادتی محال ہے۔۔ای واسطے آپ کو'' خاتم الانبیاء'' کہا گیا کہ آپ کے بعد پھرکوئی نہیں ہوا۔ (دیکھوائس ہدایت ہیں 47 برجہ اردد کیا ہے۔۔ای

۵.....حضرت شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوی ''مجمة البالغهُ'' کے اردوتر جمد کے ص ۱۱۲ پر

لکھتے ہیں:'' بیمیں کہتا ہوں کہ آنخضرت ﷺ کی وفات سے نبوت کا اختیام ہو گیا''۔ اس قدر حوالجات کے بعد بھی اگر کوئی شخص کی امتی کو نبی ورسول تسلیم کرے تو وہ امت مجد بیرے خارج ہو کرمسیلمہ کذاب کی امت میں شامل ہے۔

جواب مولوی صاحب: دوسرا حواله حضرت امام شعرانی کا کتاب "الیواقیت والجوابر" جلدا مولوی صاحب: دوسرا حواله حضرت امام شعرانی کا کتاب "الیواقیت والجوابر" جلدا مسلام النفع نبوة التشریع وقوله علی لا نبی بعدی و لا رسول المراد لا مشرع بعدی" کیا مطلب! یعنی مطلق نبوت کا ارتفاع نبیس بوا، بلکه جس نبوت کا ارتفاع بواب ووتشریعی نبوت کا ارتفاع نبیس بوا، بلکه جس نبوت کا ارتفاع بواب و وتشریعی نبوت کا ارتفاع بواب کے میرے بعد کوئی ارتفاع بواب و وتشریعی نبوت باورآ مخضرت کاس قول کا مطلب کے میرے بعد کوئی جواب المجواب: مولوی صاحب کا اقرادتها، بلکه مباحث کی شرطتهی که قرآن کا مقابله قرآن ہے ۔ مرافعوں کہ مولوی صاحب کا اقرادتها، بلکه مباحث کی شرطتهی که قرآن کا مقابله قرآن ہے ۔ مقابلہ میں امام شعرانی کے قول اور دائے کو پیش کرتے ہیں، حالا تکہ بیغلط ہے گیوتکہ امام صاحب نے بینیس لکھا کہ بعد حضرت خاتم النبیین بھی کے غیر تشریعی نبی آ کتے ہیں جمکو ہی جائے ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہے ۔ پس جمکو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہے ۔ پس جمکو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہے ۔ پس جمکو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہے ۔ پس جمکو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہے ۔ پس جمکو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہے ۔ پس جمکو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہم کو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہم کو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہم کو بھی حق سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہم کو بھی حقرت سے کہ ہم جی "الیواقیت والجوابر" کو پیش کیا ہو کو بھی حقرت کیا ہو کو بھی حقرت کیا تھی کیا گھی حقرت کیا گھی کیا ہو کو بھی کیا گھی حقرت کیا تھی کیا گھی حقرت کیا تھی کیا گھی کیا گھی حقرت کیا تھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گور کیا گھی کی کیا گھی کی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا

پیش کریں۔ جس بیں صاف صاف کھا ہے کہ آنخضرت کے بعد کوئی بی نہیں آسکتا۔
"اعلم ان الاجماع قد انعقد علی انه کی خاتم المرسلین کما انه خاتم
النبیین" یعنی 'اس پراجماع امت ہے کہ حضرت محمد سول کے ختم کرنے والے رسولوں
کے بیں۔ جیبا کرختم کرنے والے نبیوں کے '۔ پھر کھتے ہیں: و هذا باب اغلق بعد
موت محمد کے فلا یفتح الاحد الی یوم القیامة " یعنی ' باب نبوت بعدونات

حضرت محر ﷺ کے بند کیا گیا ہے۔ اور قیامت تک کسی پرنہیں کھولا جائے گا''۔مولوی صاحب نے غیرمشرع نبی کی تشریح جوامام شعرانی نے لکھی ہے، وہ عمداح چوڑ دی ہے، جوذیل مِينَ وَرَنَّ كُلُّ جَالِّي ٢٠ وهو هذا: ''ولكن بقى لاولياء وحى الالهام الذي لا تشویع فید"۔ جس سے ثابت ہے کہ اولیاءامت محمدی میں ہوں گے۔ جن کوصرف الہام ہوگا۔اور وہ اولیاءاللہ کہلائیں گے، نہ کہ نبی۔ نبی کا لفظ تو قیفی ہے۔ شخ اکبر نے فرمایا ب: "انقطاع اسم النبي بعد محمد الشيئة" (سrr، ايوات والجوابر) مولوى قاام رسول صاحب نے امام شعرانی کی عبارت نقل کرنے میں دیانت کا ثبوت دیا ہے کہ جو عبارت ان کے مدعاء کے برخلاف تھی اس کونقل نہیں کیا گیا۔لبذا ہم ذیل میں نقل کرتے إِن : وهو هذا: "(الرويا) ما بقاء الله تعالى على الامة من اجزاء النبوة فان مطلق النبوة لم يرتفع وانما ارتفع نبوة التشريع كما يويده حديث من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه" ليتي ''نبوت كى جزول سے جو باتى ہےوہ رؤیا صادقہ ہے۔ باتی تمام جزیں نبوت کی اٹھائی گئی ہیں،جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عالیس جزوں نبوت میں سے صرف ایک جز نبوت باقی ہے۔ جس کی تائیدیہ عدیث کرتی ے کہ جس شخص نے قرآن شریف حفظ کرلیااس کے اپنے پہلووں میں نبوت درج ہوگئی''۔ اورمواوي صاحب فرمائين كهكل حافظ ياكل رؤيا صادقه ويجيف والي في موسكت بين؟ برگز خبين \_ تو پھر سلسلة انبيا وينهم الهام بعد حضرت خاتم النبيين ﷺ كيول كر جارى ريا\_

#### نویں حدیث

"عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله الله على يقول إن لى خمسة اسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله الكفر بي وأنا الحاشر الذي یحشو الناس علی قدمی و آنا العاقب و العاقب الذی لیس بعدہ نبی" (مظاہر الناس الد جلد،) یعنی جبیر بن مطعم ہمروی ہے کہ حضور کی نے فرمایا کہ میرے یا گئی نام ایل: محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، عاقب کے معنی میں کہ نبیں کوئی نبی بعداس کے .....(جمل الله) یہ

جواب مولوی صاحب: اس مدیث کا فقره "والعاقب الذی لیس بعده نبی" کا جواب و بی ہے جو سنحات سابقہ میں دیا گیا .....(الح )۔

جواب الجواب: مواوى صاحب ال عديث كاجواب بهى نبيس دے سكے وجہ يہ کہ عاقب کے جب بہ عنی ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نبیس او مولوی صاحب کا یہ جواب بالكل غلط ہے، كيونكہ عاقب كى بحث سالقة صفحات ميں نہيں كى گئی۔اگر مولوي صاحب تے ہیں توبتا کیں کہ کن صفحات میں جواب دیا گیا ہے۔ ''عاقب'' کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں اور بیمعنی رسول اللہ ﷺ نے خود فرماد ہے ہیں کہ میں خاتم النہین ہوں۔ یعنی سب نبیوں کا غاتم لیعنی ختم کرنے والا ہوں ،میرے بعد کوئی نی نہیں۔جس سے ثابت ہے کہ خاتم النبيين كے معنی مہر وغير ہ تضد الل كے جوكرتے ہیں، بالكل غلط ہیں۔ كيونكہ عاقب كے معنی بھی رسول الله علی نبی بعده " العاقب الله الیس نبی بعده " ایعنی عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نی نہیں۔ چونکہ '' نبی'' نکرہ ہے۔ اس کے معنی ہرتتم کے نبی کے ہیں۔تشریعی اور غیرتشریعی کسی قتم کا استثنا نہیں۔ پس اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم کے معنی عاقب کے ہیں اور عاقب کے معنی چھیے آنے والے کے ہیں 💫 کے بعد کسی قتم کا جدیدنی پیدانه ہوگا۔ چونکہ بیصدیث قطعی نفس تھی۔اس واسطے مولوی صاحب نے جواب نبيس ديابه

### دسويل حديث

جواب مولوی صاحب: ال حدیث میں جس امر رسالت اور نبوت کے انقطاع کا ذکر فر مایا ہے وہ شریعت والی نبوت ورسالت ہے نہ وہ رسالت و نبوت ہے جو بشارات کے معنوں میں ہے، جیسے کہ بخاری کے الفاظ ذیل: "لم یبق من النبوة الله المُبشّرات" ہے اس کی تصدیق ظاہر ہے۔ چنانچ دھزت سیدنا جناب مرزاصا حب کی نبوت اس کی قصد میں ظاہر ہے۔ چنانچ دھزت سیدنا جناب مرزاصا حب کی نبوت اس کی قصد اللہ کا ہے۔

جواب الجواب: مولوی صاحب کا بخاری کی حدیث بیش کر کے یہ کہنا کہ مرزاصاحب کی نبوت مبشرات ہے ہے۔ اور "لانبی بعدی" کے منافی نہیں، بالکل فلط ہے۔ کونکہ یہی بخاری کی حدیث ببانگ دال بتا رہی ہے کہ تشریبی اور تشریبی نبوت و رسالت ہے کچھ باتی نہیں رہا، گرمبشرات۔ آگے جوفقرہ حدیث کا ہے، چونکہ مولوی صاحب کے مدعا کے برخلاف تھا، اس لئے مولوی صاحب نے چھوڑ دیا۔ اس لئے ہم وہ فقرہ حدیث لکھ کر مولوی صاحب کو جواب دیتے ہیں، وہ فقرہ یہ ہے: "قالوا و ما المُعبشرات قال الرونی الصاحب کو جواب دیتے ہیں، وہ فقرہ یہ ہے: "قالوا و ما المُعبشرات قال الرونی الصاحب کو جواب دیتے ہیں، وہ فقرہ یہ ہے: "قالوا و ما المُعبشرات کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ سے خواب " پس نبوت کے اجزاء میں صرف ہے مبشرات کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ سے خواب " پس نبوت کے اجزاء میں صرف ہے خواب باقی ہیں۔ اور سب اجزاء کا انقطاع ہوگیا ہے۔ مولوی صاحب کی لیافت و کیھے کہ خواب باقی ہیں۔ اور سب اجزاء کا انقطاع ہوگیا ہے۔ مولوی صاحب کی لیافت و کیھے کہ

جزئئيه موجيه كليه قرار دے كرنبوت ورسالت كا سلسلہ جارى رہنا بتاتے ہيں۔ جو كداہل علم کے زود ایک باطل ہے۔ کیونکہ جزئیہ موجبہ کا پنہیں ہوا کرتا۔ اگر مولوی صاحب کا بیا کہنا تشکیم کیا جائے تو پھر جو جواشخاص سیج خواب و یکھتے ہیں ،سب نبی ہوئے۔اور بیان کے مرشد مرزاصاحب کے بھی خلاف ہے۔مرزاصاحب بنی کتاب''توضیح الرام'' کے صفحہ ۳۸،سطریم میں لکھتے ہیں:''میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تج یہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جوکنجر یوں کے گروہ میں ہے ،جس کی تمام جوانی بدکاری میں گزری ہے، بھی تیجے خواب دیکھ لیتی ہے۔اور زیادہ تعجب سے ہے کہالی عورت بھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسراورآ شنا ہیر کا مصداق ہوتی ہے،کوئی خواب دیکھ لیتی ہےاوروہ سیانگلتا ے''……(الخ)۔ مولوی صاحب جواب ویں کہ جب بدکارعور تیں بھی سے خواب دیکھ لیتی ہیں۔اور سے خواب بقول آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے،تو وہ عورتیں بھی بیتہ ہیں۔اور آپ کی مؤید ہیں کہ بعد آنخضرت ﷺ غیرتشریعی ہیتہ ہیں ۔افسوس!مرز اصاحب کے بھی برخلاف ککھتے ہوئے خوف نہیں کرتے۔مرزاصاحب خود قائل میں کہ جزئیہ موجہ کلیڈنییں ہوتا، گرمولوی صاحب ایک جزونبوت ورسالت ہے جو کہ رؤیا صادقہ ہے، نبی کا امکان ثابت كرنا جا ہے ہيں، جو كدان كى جہالت كاثبوت ہے۔ حديث ييں جب نبوت ورسالت دونوں کا انقطاع مذکور ہے تو پھر ہے کہنا کہ غیرتشریعی نبی آسکتے ہیں، علط ہے۔ کیونکہ شارع نبی جس کو کتاب دی جاتی ہے، اس کو عرف شرع میں "رسول" کہتے ہیں۔ اور جونی شارع ندہو اور کوئی کتاب ندلائے سابقہ کتاب اور شریعت اور نبوت کے تالع ہوءاس کو بی کہتے ہیں۔ اور چونکداس حدیث میں رسالت اور ثبوت دونوں کا انقطاع مذکور ہے، تو ثابت ہوا کے خاتم انتہین کے بعد نہ کوئی رسول ہےاور نہ کوئی نبی ، یعنی ندرسول صاحب کتا ہے وشریعت ہوگا اور

نہ صرف نبی بیتی غیر تشریعی نبی۔ مرزاصاحب کا بار بار ذکر لا نا اور ان کی نبوت ثابت کرنا مصاور وعلی المطلوب ہے، جو کہ اہل علم کے زویک باطل ہے۔ مرزاصاحب تو زیر بحث ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزاصاحب رسول اور نبی ہیں اور پھر مرزاصاحب کو دلیل میں پیش کرنا دعویٰ کا دلیل میں لانا ہے، جو کہ باطل اور جہالت کا ثبوت ہے۔ غرض اس حدیث کا مجمی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔

### گيارهوين حديث

"عن أبى هريرة قال قال رسول الله مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف النظار يتعجبون من حسن بنيانه الأموضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل وفى رواية: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين" (عَرَة بابنا اللبنة وأنا حاتم النبيين" (عَرَة بابنا اللهنة) ورواية عن الرسل وفى رواية عن اللهنة وأنا حاتم النبيين وعلى الموسل في مثال اور جحد مرحزت ابو بريره به روايت بك فر بايار عول خدا الله في في مثال اور جحد به بيانبول كى مثال ايك البيال كى طرح بكرج كى كامارت فو بصورت اورحن فو بى بيانبول كى مثال ايك البيال كانظاره كرف بي تايار كى كل بانظاره كرف بي تبيار كى كل بالنظاره كرف واللها الله به اللها بهناكي جدوج وردي اللها بهناكي جدوج وردي اللها بهناكي جدوج وردي اللها بهناكي واللها بهناكي بهناكي واللها بهناكي واللها بهناكي بهناكي واللها بهناك واللها بهناكي واللها بهناك واللها بهناكي واللها بهناكيا واللها بهناكي واللها بهناكي واللها بهناكي واللها بهناكي واللها بهناكي واللها بهناكيا واللها بهناكي واللها بهناكي واللها بهناكي واللها اللها بهناكي واللها اللها بهناكي واللها بهناك و

یہ ہے ترجمہ حدیث کا۔اور بیہ حدیث'' رسالہ المجمن تائیداسلام'' میں سیکرٹری کی طرف سے پیش ہونے سے روگئی۔لیکن ہم نے بغرض افا دہ اپنی طرف سے مزید طور پر پیش کردی۔اس کئے کہ بعض غیراحدی مخالف ملاں امکان نبوت بعد آنخضرت ﷺ کی فعی میں اس حدیث کوبھی پیش کیا کرتے ہیں۔

**جواب البعواب:** بيعديث مين نے اس واسطے پيش نہيں کي تھي تا كه مولوي صاحب کے علم کی بروہ وری ندہو۔ کیونکہ اس حدیث برآ ب نے ایسا جابلانہ اعتراض کیا تھا کہ سب حاضرین بنس پڑے اور مولوی صاحب کی لیافت کامضحکہ اُڑ ایا اور ان کی لیافت کی داد دی۔ مگرافسوں! مولوی صاحب اس برفخر کرتے ہیں کہ پلک نے میری تعریف کی اور بیانہ سمجھے کہ وہ مخول کررہے ہیں۔اورا کیے موقعہ پر آفرین تو ہین کی معنوں میں مستعمل ہوتی ہے۔ اوربعض نے تو آواز ہی دیدی کہ برا جامل مولوی ہے کہ مثال اور تشبید کو حقیقی سمجھ کرایسا اعتراض كرتا ہے۔اوروہ اعتراض بيتھا كا 'حضرت ميسلي الطبيع اگر دوبارہ آئيں گے، جو پہلی اینٹ ہیں،ان کودوبارولانے کے لئے اپنی جگہے اکھاڑنا پڑے گا۔ دوسرے بیاکہ آنخضرت ﷺ ہے پہلی اینٹ جب اکھاڑی جائے گی،تو جگہ۔خالی ہو جائے گی،تو خالی ہونے کی وجہ سے او پر کی اینٹ جوآخری ہے وہ نیچ کی اینٹ کی جگہ چلی جائے گی ،جس سے خاتم النبيين حضرت عيسلي الظليطين بن جائيس كے "برجس كا جواب ميں نے اى وقت ايسا دندان شکن دیا تھا کہ حاضرین نے قسین وآ فرین کے نعرے بلند کئے۔اوروہ جواب بیرتھا کہ ''مولوی صاحب آنخضرت ﷺ نے صرف سلسلۂ نبوت ورسالت کوایک کل سے تشبیہ دی ہے اور ریکا پیرقاعدہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بدعین نہیں ہوا کرتے۔اس کے خل حقیقی عمارت نہ تھی کہ چونااور گارااورا پنٹول ہے بنائی گئی تھی،جیسا کہ آپ بچھتے ہیں۔اگر حقیقی عارت نہیں اورصرف استعارہ کے طور پر سلسلۂ نبوت کوعمارت محل ہے تشبیہ دی گئی ہے۔اورانعما علیم المام کوا بنٹوں ہے۔ اور چونکہ مشبہ میں صرف ادنی اشتراک ہونا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔

اس لئے حضرت عیسلی النکلیکی کا دوبارہ آنا خاتم النبیین کے برخلا ف نہیں۔ کیونکہ تشبہ صرف تکمیل خمت نبوت میں ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت ورسالت کامل نہ ہوا، جب تک میر اظہور نہ ہوا تھا اور تلارت نبوت نامکمل تھی۔ جب میں پیدا ہوا تمارت نبوت کی تکمیل ہوئی۔مولوی کی اس بیبوده تقریم اوراعتراض پرسب جیران تھے، مگرافسوں! مولوی صاحب نے شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کرائی تقریر کوذراتشری مرید کے ساتھ پھرلکھ دیا ہے۔اس واسطے ہم بھی جواب دینے کیلئے مجبور میں۔ افسوں! مرزا صاحب پر جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرزاصاحب ابن مریم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ابن غلام مرتضٰی تھے۔ تو اس وقت مرزا صاحب کا حاملہ ہونا اور بچہ جننا اور مربم ہونا استعار ہ کے طور پرتشلیم کرتے ہیں۔اور پیہ ہرگز خبين مانتة كدم زاصاحب حقيقت مين عورت تصاوران كوحمل بوااور وحقيقي حمل تفاءمرزا صاحب کو در دِزہ ہوئی اور تھجور کے تند کی طرف لے گئی تھی۔ تب تو مرزا صاحب پر کوئی اعتراض نبیں۔ دس ماہ کی میعاد حمل کے اندر مرزاھیا جب کو بچیعیلی پیدا ہوتو ان کو نہ کہا جائے،اگرآ پ کے بیٹ سے میسلی پیدا ہوتو آپ اوسٹ نجار کی بیوی ثابت ہوتے ہیں۔ وہاں تواستغارہ کہہ کرٹال دیا جاتا ہے۔ مگر جب رسول اللہ ﷺ نے سلسلہ نبوت ورسالت کو ایک محل کی عمارت ہے تشبیہ دی اور اپنے آپ کو آخری این کے فرمایا، تو مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ اگرایک اینٹ اکھاڑی جائے تو آنخضرت خاتم انبیین نہیں رہتے۔ سجان الله! جس جماعت کے ایسے مولوی ہوں وہ جماعت عقل کی اندھی کیوں نہ ہو۔ مولوی صاحب!اگر بفرض محال به مان بھی لیس کومیسی العلیفلاحقیقی اینٹ تھےاور آمخضرت ﷺ کے اوپر کی اینٹ نکالی گئی، تو بیآ ہے کا کہنا کیوں کر درست ہوسکتا ہے کہ حضور ﷺ خاتم النَّبِين ندر ہے، كيونكدآ تخضرت ﷺ تواني جگہ جے رہے۔ خالي جگہ ہوئي توعيسيٰ العَلَيْلِ

والى اينك كى ہوئى نەحضرت محدرسول الله كى اينك كى ، جو كداينى جگە بحال رہى ـ باقى رہا كە عینی الطلیلا کے دوبارہ آئے ہے وہ خاتم النبین نہیں رہتے ، کج فہی ہے۔ کیونکہ عیسیٰ الطبیع تو بعدموت مجرایٰ جگه خالی پر چلے جائیں گے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ بحثیت آخری ایت این جگدیر قائم رہیں گے۔اس واسطیعیسی التکافیلا کی این کے نکلنے اور پھرواپس لگائے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگرامت محدید میں ہے کوئی مخض جدید نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، تو بیقر آن مجید کی آیت خاتم النبین اور حدیث "لا نہی بعدی" کے برخلاف ہے۔ اور نداس جدید مدی کے واسطے کل نبوت میں کوئی جگہ خالی ہے اورآپ کا پیکہنا کہ چونکہ مرزاصا حب سیج موعود ہوکر نبی اللہ ہیں غلط ہے۔ کیونکہ سیج موعود تو حضرت میسی ابن مریم نبی الله اوررسول الله بین به چونکه آنخضرت ﷺ کے ظہورے جیسو برس پہلے نبی اللہ ورسول اللہ تھے۔جنہوں نے آنحضرت ﷺ ےشب معراج میں کہا تھا كه ميں وجال حِقلَ كرنے كے واسطے دوبارہ دنیا على آؤں گا۔ جیسا كەرسول الله ﷺ نے فرمایا که میں نے حضرت ابراتیم اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ میبم اسلام کو دیکھا۔ اور قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی ،تو حصرت ابراہیم التکھیلائے کہا کہ قیامت کی مجھ کوخبر بھی نہیں کہ کہ آئے گی؟ پھر ہات حضرت مویٰ القلیکا پر ڈالی گئی انہوں نے بھی کہا کہ مجھ کوخرنہیں۔ پھر بات حضرت عیسی القلیقان پر ڈالی گئی ،حضرت عیسی القلیقان نے بھی کہا کہ قیامت کامعین وفت تو مجھ کوبھی معلوم نہیں ۔ مگرا تنا جانتا ہوں کہ د جال کے قبل کرنے کے واسطے میں قرب قیامت میں نزول کروں گا۔ اور دجال میرے ہاتھ ہے تی ہوگا۔ مرزا صاحب کے پہلے نہ کوئی د جال شخص واحد جس کی مشابہت آنخضرت ﷺ نے''اپن قطن'' ے فرمائی ہوئی ہے، آیا اور ندمرز اصاحب کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ اس واسطے مرز اصاحب نہ

## مُبَاحِنُكُ خَفَّانِي

ہے کیے جیں اور نہ نبی اللہ جیں رسب بنائے فاسدعلی الفاسد ہے۔

**جواب مولوی صاحب**: ان جوابات کے بعد اب میں جاہتا ہوں کہ بعض صاحبان حق کی خاطر امکان نبوت بعد آنخضرت کے ثبوت میں چند آیات اورا حادیث لکھ دوں۔ تاکہ مواز ندکرنے والوں کے لئے آسانی ہو۔

آیت اول: ﴿کَانَ النَّاسُ أُمّةٌ وَاحِدَةً فَهَعَثَ اللّهُ النّبِينَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنلِدِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكِعَابِ بِالْحَقِّ لِيَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمًا الْحَتَلَفُوا فِيهُ ﴾ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكِعَابِ بِالْحَقِّ لِيَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمًا الْحَتَلَفُوا فِيهُ ﴾ ترجمہ: لوگ ایک بی امت تھے۔ پس اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے اوران کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لئے انبیاء کومبعوث فرمایا جوآپ کی ہدایت قبول کرنے والول کومبشر یعنی فیصلہ کرنے والول کومبشر یعنی خوشجری سنانے والے اور بدایت کے منظرول اور ندمائے والوں کے منذر یعنی عذاب اللی کے ورائے والے ہوئے۔ اوران کی معیت اللی خدائے کیا ہوئی اتاری تا کہ خدا تعالی ان نبیوں کے درمیان ان کے اختلافی امور کا فیصلہ کرے۔ اوران کی حداث ان کے اختلافی امور کا فیصلہ کرے۔

استدلال اس آیت ہے امکان نبوت یوں ٹابٹ ہوتا ہے کہ اس آیت میں سے بتایا گیاہے کہ نبیوں کی بعثت کی علت لوگوں کا اختلاف ہے اور ان کی بعثت معلول۔

پی آبت شریفه کی رو سے جہاں بھی اور جب بھی علت پائی جائے گی معلول کا جونا ضروری ہوگا۔ اس قاعدہ کے لحاظ ہے بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت کے بعد قیامت تک آپ کی امت میں اختلاف کا وجود پایا نہیں جاتا۔ اور نہ ہی امت محمد یہ کا تفرق و مختلف فرقے اور جماعتیں بنے سے بوجہا ختلاف ظہور میں آنا ہے۔ تو بوجہ عدم ظہوراختلاف آنخضرت کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے کا اور آکر آنخضرت کے بعد امت محمد بیش اختلاف ہونا ہے۔ اور واقعات سے ثابت ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے اور خود آنخضرت کے ارشاد سے بھی ظاہر

ہے کہ آپ کی امت تبتر فرقوں میں بوجہ اختلاف بٹنے والی ہے۔ اور بیز بروست اختلاف کہ
جس کے رو سے امت تبتر فرقوں میں بٹنے والی ہے۔ آیت کے رو سے علت بھی ہے۔ اور
لاز مااس کا جیجہ معلول کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اور وہ ہے کسی نبی کی بعث جس
کی نبیت حدیثوں میں آیا ہے کہ ایسے اختلاف کے موقعہ کے لئے مقدر ہے کہ خدا تعالیٰ کی
طرف ہے کہ موجود نبی اللہ ہوکر آئے۔ چنا نچے حضرت مرز اصاحب کا می موجود اور نبی موجود
ہوکر آنا اس کا مصدق بھی ہے و ہو المطلوب راہیں، بلفظہ،

**جواب الجواب**: اس طول طویل عبارت کابیر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مبعوث کرنے کی علت عالی میہ ہے کہ وومتکروں کوعذاب سے ڈرائمیں اور مومنوں کوخوش خبری سنائمیں۔

دوم: آپ نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جب اختلاف امت محمد یہ میں ہوتو اختلاف مٹانے کے واسطے نبی کا آنا ضروری ہے۔ کیونکہ اختلاف کا امت محمد یہ میں پیدا ہونا نبی کے آنے کی علت ہے۔ اپس جب علت ہوتو معلول کا ہونا ضرورای ہے۔ لیتنی جب امت محمد یہ میں اختلاف ہے ہونی کے آنے کا بھی امکان ٹابت ہے۔

ہم نے موادی صاحب کی تمام عبارت حرف بحرف ایسی واسط قتل کردی تا کہ بعد میں وہ ماان کے ہم خیال مید کہدویں کہ پوری عبارت کرف بحرف ہیں کہ موادی صاحب کی دونوں دلیلوں کا جواب الگ الگ دیا جاتا ہے تا کہ ثابت ہو کہ یہ آ ہے جدید نبی بعد از حضرت خاتم النہین ﷺ کے آنے کی دلیل نہیں اور اس آیت سے استدالال غلط ہے۔ موادی صاحب اور دیگر ناظرین کرام غور فرما کیں کہ آیت چیش کردہ موادی صاحب میں موادی صاحب میں گفت اللّٰه النّبین کی فرمایا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالی نے نبیوں کو جیجے دیا۔

ماضی کے صیغہ ہے بعث انبیاء پیم المام کا فرمانا صاف جُوت اس بات کا ہے کہ حضرت خاتم النبیان ﷺ کے پہلے نبیوں کی نبعت یہ آیت ہے۔ جیسا کہ "کان "کالفظ اس پروال ہے جو کہ ماضی کا حیف ہے۔ اگر بعد آنخضرت ﷺ کے جدید نبیوں کا مبعوث ہونا مراد اللی ہوتا، تو صیغ استقبال ہے فرمایا جاتا۔ مولوی صاحب کا دعویٰ تو یہ تھا کہ بعد حضرت خاتم النبیان عیف کے جدید نبیوں کا آنا ثابت کروں گا، گرجو آیت پیش کی اس کا مطلب تو آنخضرت بھے کے جدید نبیوں کا آنا ثابت کروں گا، گرجو آیت پیش کی اس کا مطلب تو آنخضرت باصواب نبیوں۔

ووسرا قاعدہ جوعلت اور معلول کا مولوی صاحب نے پیش کیاہے۔ یہی غلط ہے۔ کیونکہ جب امت محربیہ میں اختلاف ہوتو تب ہی نبی کا آ نالازم امرے۔ اور اختلاف علت ہے۔ اور نبی کا آنامعلول ہے، تو بھیجہ بیروہا جا ہے کہ ہرایک اختلاف کے مٹانے کے واسطے جدید نبی آتا۔ مگر مواوی صاحب خودا بی اس دلیل کی تر دید کرتے ہیں کہ سیج موعود اختلاف مٹانے کے لئے آیا۔ جب مشاہد واس کے برخلاف اوراس منگھرنت قاعد و کا بآواز بلند بطلان كررما ، كونكه سب سے يہلا اختلاف تعين خلافت تفا اور ايباز بردست اختلاف تھا کہ جوآج تک چلاآ تا ہے۔اورامت محربیے ووفریتے ہوگئے۔ایک شیعہ کہلاتے ہیں اور دوسرے الل سنت والجماعت مولوی صاحب فرما کیل کہ اگران کا قاعد ہ "ایجاد بنده سراسر خیال گنده" درست ہے، تو تیرہ سوبرس کے عرصہ میں اس علت اختلاف کے مٹانے کے واسطے کون کون نبی آیا۔اوراختلاف کا قائم رہنا ثابت کررہاہے کہ کوئی نبی تہیں آیا۔اور تاریخ اسلام بتارہی ہے کہ علت تو ۱۳سوبرس سے چلی آتی ہے، مگر معلول کوئی نه آیا، یعنی جدید نبی ۔ آو ثابت مواکہ بیقاعد ہ مولوی صاحب کا غلط ہی نہیں بلکہ اغلط ہے۔

دوم: جوصدیث مولوی صاحب نے پیش کی ہے جب اس سے ثابت ہے کہ امت گھری تہر فرقے ہونے والی ہے، تو پھر صنور اللہ کا "لا نہی بعدی" فربانا، اپنی صدیث کے متعارض ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو قرآن شریف کی آیت "خاتم النبیین" کی تفییر کرتے ہوئے حضور اللہ نہی بعدی "فرباتے ہیں اور دوسری طرف بیفرباتے ہیں کہ میری امت میں اختلاف بحدید ہی میرے بعد آکر امت میں اختلاف بحدید ہی میرے بعد آکر مالیا کریں گے۔ تو یہ تعارض تو (نعوز باللہ ) ان کی صدافت کے برخلاف ہے۔ پس آیت پیش کردہ مولوی صاحب کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ بعد حضرت خاتم انتمین ﷺ کے نبی اختلاف منانے کے واسط آنے والے ہیں۔

مدوه: ای آیت پی ﴿ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقَ لِیَخِکُمْ بَیْنَ النّاسِ ﴾ فرمایا،
جس سے روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ بیآیت تشریعی نیوں،صاحب کتاب کی نسبت ہے،
جوکہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے پہلے ہوگز رہے ہیں ندکہ بعد میں آنے والے نیول کی نسبت ہے۔ اور آپ بھی مولوی صاحب نے ای کتاب ہیں بہت جگد لکھا ہے کہ مرز اصاحب ندکوئی جدید کتاب لائے اور تدکوئی جدید شریعت لائے۔ تو آپ گافرار سے ثابت ہوا کہ اس آیت جدید کتاب لائے اور ندکوئی جدید شریعت لائے۔ تو آپ گافرار سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے امکان نبی بعد خاتم النبیین ﷺ کا استدال نظام ہے۔ ورز تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرز اصاحب کو استا اور شریعت دکھائی پڑے گا جو مرز اصاحب کو اختیاف منانے کے واسطے خدانے دی اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ درائسل تشریعی نبی ہیں اور شریعت کر آئے اور نائے دین محمد کہ ہوئے ہوئے کے مسیلہ کذاب ہوئے۔ جو کہتا تھا کہ جھی پردو کتا ہیں نازل ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول وفاروق ثانی تھا۔ جب مسیلہ کی طرح مرز اصاحب نازل ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول وفاروق ثانی تھا۔ جب مسیلہ کی طرح مرز اصاحب نازل بوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول وفاروق ثانی تھا۔ جب مسیلہ کی طرح مرز اصاحب کا کتابی نبی نبیس ہوئے۔ کیونکہ آپ بیمیوں جگد گئے ہیں۔ جس کا نام فاروق اول وفاروق ثانی تھا۔ جب مسیلہ کی طرح مرز اصاحب کتابی نبی نبیس ہوئے ہی نبیس ہوئے۔ کیونکہ آپ بیمیوں جگد گئے ہی تا ہوئی تھا۔ جب مسیلہ کی طرح مرز اصاحب کتابی نبی نبیس ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول دیارو تی ہوئے۔ کیونکہ آپ بیمیوں جگد گئے ہی تیوں کہ گئے ہیں۔ جس کا نام فاروق اول دیارو تی ہوئے۔ کیونکہ آپ بیمیوں جگد گئے ہی تیوں کی گئیس ہوئے گئے گئے گئے ہی تو کہ آپ کی تو کہ کا نبیعوں جگد گئے ہیں۔

کردهزت خاتم النبیین ﷺ کے بعد تربی بی بیش آسکااورایی بوت کامری کافر ہے۔

جمعاد م: اس آیت میں ﴿ کَانَ النّاسُ أُمّةٌ وَاحِدَةً ﴾ جو ہے، ظاہر کررہا ہے بیآیت

بھی ابتدائی زمانہ کی نبیت ہے کیونکہ ابتدا زمانہ میں دھزت آ دم النّائی کی اولاد " کَهُوَ النّائی کَهُوّ " ایک بی فرمب پر سے۔ بعد میں جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وسرہ ﴿ مِیْبَی ادْمُ إِمَّا مَا تُعِیْکُمُ رُسُلٌ مِنْکُمُ بِقُصُونَ عَلَیْکُمُ الیفی ﴾ ک، رسول بھی بیجے اور کتابیں بھی نازل فرما کیں۔ "کان" بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اس بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ آخرالا نبیاء کے جب سلسلہ نبوت ورسالت بند ہوا، تو نبیوں کا آنا میں بند ہوا۔ اور نبیوں اور رسولوں کا گام "سیکون خلفاء" کے مطابق خلفاء کے سروہ وارس کے آیت سے امکان نبوت بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے جمنا باطل ہواور اور اس کے آیت سے امکان نبوت بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے جمنا باطل ہواور افاظ ہے۔

پنجم، مرزاصاحب بقول آپ کے معلول ہو کر جب علت کو جواختلاف ہے۔ بلکہ تہتر کے چوہٹر (۷۳) پچپٹر (۵۵) فرقے کر دیئے۔ تو پھر آپ کے بی قاعدہ سے مرزا صاحب کا ذب ہوئے۔ کیونکہ جس فرض کے لئے آئے تھے وہ فرض پوری نہ ہوئی۔ بلکہ ان کی اپنی جماعت بی فرقے بن گئی۔ مولوی غلام رسول صاحب کے قاعدہ سے اب مرزائیوں کی اپنی جماعت بی فرقے بن گئی۔ مولوی غلام رسول صاحب کے قاعدہ سے اب مرزائیوں میں علت پیدا ہوگئی ہے۔ اور اروپی جماعت ان کو بی نہیں مانتی ۔ اور قادیا نی جماعت غیر تشریعی نمی شاخی ہے۔ اور اروپی جماعت مرزاصاحب کو تشریعی نمی مانتی ہے۔ اور سیالیا اختلاف ہے کہ سواسو برس میں ایسانہیں ہوا تھا۔ تو اس اختلاف سے علت عظیم پیدا ہوگئی ہے۔ تو اب معلول یعنی جدید نبی اس اختلاف کے واسطے مبعوث ہونا چاہئے۔ مولوی صاحب فرما کیں کہ وہ معلول یعنی جدید نبی مرزائیوں کے اختلاف مولوی صاحب فرما کیں کہ وہ معلول یعنی جدید نبی مرزائیوں کے اختلاف

مٹانے کے واسطے بموجب اس آیت کے کون آیا ہے؟ اگر کوئی ٹہیں آیا اور پچ ہے کہ کوئی ٹہیں آیا ہو گاراں آیت کوامکان نبی بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ پیش کرنا بخت فلطی ہے۔ مشش جب مرزا صاحب کے بعد اختلاف پیدا ہوا، اور مرزائیوں کے جارفر تے ہو گئے۔ بیعنی علامہ پیدا ہوگئی اورمعلول بھی پیدا ہو گئے بیعنی جدید نبی۔میاں نبی بخش ساکن مہاراج کے صلع سالکوٹ،جس کے الباموں نے مرزاصاحب کی تقیدیق کی۔جیبا کہ ''بعسل مصفی'' میں درج کمیا گیا ہے، اس کو قادیانی جماعت کیوں معلول سجھ کرنجی نہیں مانتی۔جس کو دعویٰ کئے ہوئے دو سال ہے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ دوسرا معلول مولوی عبداللطیف صاحب ساکن گناچورضلع جالند ہر ہے۔جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی جماعت نے اس پر کفر کا فتو کی دے گر جماعت سے خارج کیا۔ کیوں اس کوعلت کا معلول سجھ کرمولوی غلام رسول صاحب اور خلیفہ صاحب میاں محمود صاحب نے حیا نبی تشکیم نہیں کیا؟ حالاتکہ جس منہاج اور معیار نبوت سے مرزا طباحب نبی سنے ہیں ، ای معیار کے رو ے اور انہیں دلائل کی وجہ ہے میاں نی بخش اور مولوی عبد اللطیف نی ہونے کے مدعی میں \_ پس یا تو ان کو بھی سیا مانو ، یا اپنا قاعد ہ علت معلول کا ، غلط مجھو \_ اورا قر ارکرو کہ بیرآ بیت آپ نے تلطی سے پیش کی ہے۔

آیت دوم: ﴿ بِنِنِیُ ادَمَ إِمَّا یَأْتِینَکُمُ رُسُلَ مِنکُمُ یَقُصُونَ عَلَیْکُمُ ایلی فَمَنِ اتَّقَی وَاصَلَحَ فَلاَ خَوْف عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَخْزَنُون ﴾ (مرواوان) ترجمه: اب بی اتّقی و اصلح فلا خوف عَلَیْهِمْ ولا هُمْ یخزنُون ﴾ (موراوان) ترجمه: اب بی آدم جب آئیں تبہارے پاس رسول تم میں سے پڑھا کریں تم پرآیات میری۔ پس جو تُحض تقوی اختیار کرے اور صلاحیت کومل میں لائے تو ایسے لوگوں پرکوئی خوف ندہ وگا۔ اور ندوه کی طرح حزن اور غم یا کیں گے۔

استدلال امکان نبوت کا ثبوت اس آیت شریفہ سے پورا ہے کہ بنی آدم کو خاطب کرکے فرمایا ہے کہ تم میں رسل یعنی کئی رسول آیا کریں گے۔ اور چونکدرسل کا وعدہ بنی آدم سے ہوا کہ سے ہاور بنی آدم کا سلسلہ قیامت تک ہے۔ اس لئے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسل کا سلسلہ قیامت تک ممتد ہوگا۔ اور اگر بنی آدم مخاطب اور مناوی کے لحاظ سے زمانہ مزول آیت سے لے کر قیامت تک محمتد ہوگا۔ اور اگر بنی آدم مراد لئے جا کیس تو بھی رسل انبیاء کی آمد کا سلسلہ آنحضرت کے بعداور زمانہ نزول آیت سے لے کر قیامت تک ماننا پڑے گا۔

علاوه اس ﴿ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِي ﴾ كا قرينه صاف ولالت كرتا ب كدان ر سولوں کا کام جوآ مخضرت کے بعد آئے والے ہیں وہ صرف قر آن کریم کی آیات اور دلائل اوراحکام کوئی پیش کیا کریں گے۔ اوران کا کام تصص آیات ہی ہوگا، جس سے ثابت ہوتا ے کہ آنخضرت کے بعد کے رسل آپ کی آبتاب قر آن کریم اور شریعت اسلامیہ کے نشخ کے لے نبیں آئیں گے، بلکہ اس کے استحکام اور اس کے اجراء کے لئے۔ اور "بیٹنٹی اڈم "ک لفظ كوصرف اولا دِ آ دم تك خاص كرناميجي نبيل \_اس ليح كه جب حديث مين حضرت نوح كو اول الرسل قرار دیا گیا ہے تو اس صورت میں صرف اولا دآ وم میں استے رسول کہاں تشلیم كئے جاسكتے ہيں، جو "الرمسل" كے صيغة جمع كے مصداق جو سكيں۔ جب كه بہت سے مسلمان بی حضرت آ دم کی نبوت کے منکر ہیں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ دم کے بیٹوں اوراولا دے لئے کوئی نبی ورسول ہو کرنہیں آیا۔ گوہم یقین رکھتے ہیں کہ آ دم اورشیث دونوں نمی تھے۔اولادِ آ دم کی روحانی اوراخلاقی تربیت انہیں کے زیرسائیتھی۔علاوہ اس کے جب '' المجمن تائیدالاسلام'' کے ممبرول کے نز دیک آنخضرت تک کے لوگ بنی آ دم کہلا ہے کے مستحق اورحق واربیں ،اس لئے کہ آنخضرت تک ان میں رسل آئے ۔ تو یہ سلسلہ آ کے کیلئے

کیوں رک گیا۔ اگر کہا جائے کہ آمخضرت کے خاتم انتہین ہونے کی وجہ ہے۔ تو اس کا جواب رسالہ میں متعدد حبالہ تفسیل کے ساتھ دیا جاچکا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ ہو۔ **جواب:** غلام رسول قادیانی نے ناحق اس قدرطول عبارت کھی۔مطلب تو صرف اس قدرے کر ''ٹی آ دم کو یہ خطاب ہے کہ اولاد آ دم جب قیامت تک موجود ہیں تو رسل بھی قیامت تک آنے جا کیں'۔جس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بدایک آیت ہی اس مضمون کی نہیں۔ جب دوسری اور آئیتیں ای مضمون کی جیں اور پیمسلمداصول ہے کہ قر آن مجید کی کسی آیت ہے معنی اگر غلط کے جا تیں تو دوسری آیات کے معنی میں تناقض واقعہ ہو جاتا ہے۔ جس كى وجد سے وومعنى مردود ہو جاتے ہيں۔ اس لئے غلام رسول قادياني آيت" خاتم النبيين "اور ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي ﴾ \_ بوت ہوئے اس آیت کے بیمعی نہیں کر سکتے کہ ''جیشہ رسول آتے رہیں گے''۔ بیآ بت حضرت آ دم الطَّلِيْقِينَ کے قصد کی دوسری آیات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔اور بیاصول ہرایک طبقہ کے مسلمانوں کا ہے کہ بہتر تفییر اور افضل معانی وہی ہو سکتے ہیں جو کہ تفییر قرآن بالقرآن ہو۔اس اصول کو مدنظرر کھتے ہوئے میں ذیل میں وہ آیات قرآن درج کرتا ہوں جواس آیت کی تغییر کرتی ہیں اور قر آن مجید کی دوسری آیات خاتم النہین وغیرہ کے متعارض

هِهلَى آيِت: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُواً مِنْهَا جَمِيْعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوُف عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحُزَنُونَ وَالَّذِيْنَ كَفَرواً وَكَذَّبُواً بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمُ فِيُهَا خَالِدُونَ﴾ (بَرِّهُ ٢٠ـــ٣) ترجمہ: '' پھرآ دم نے پروردگار ہے (معذرت کے) چندالفاظ سیکھ لئے (اوران الفاظ کی برکت ہے) خدانے ان کی تو بہ قبول کر لی۔ بیٹک وہ بڑاتی درگزر کرنے والامہر بان ہے۔

ہم نے تکم دیا کہتم سب کے سب بیبال ہے اُتر جاؤ (تو ساتھ بی بیبی سمجھا دیا تھا کہ)
اگر جماری طرف ہے تم لوگوں کے پاس کوئی بدایت پنچ تو اس پر چلنا کیونکہ جو ہماری بدایت کی پیروی کریں کے آخرت میں ان پر نہ تو کسی فتم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزردہ خاطر ہوں گے اور جولوگ نافر مانی کریں گے اور ہماری آبیوں کو جھٹلا کیں گے، وی ورز خی ہوں گے اور وہ بمیشہ دوز خ میں رہے گئے'۔ ان آبیات سے ساف ظاہر ہوتا ہے کہ بیشم ابتداء میں آدم اور اس کی اولاد کے واسطے تھا۔ چنا نچیاس کے مطابق حضرت آدم سے بیسے میم ابتداء میں آدم اور اس کی اولاد کے واسطے تھا۔ چنا نچیاس کے مطابق حضرت آدم سے بیسلیڈ ارسال رسل کا جاری ہوا، جیسا کہ آپ قبول کر بچکے کہ آدم نبی ورسول تھے اور صحفہ آدم اس کا شاہد ہے۔ پس سلسلیڈ رسل حضرت آدم النگائی سے شروع ہوا اور حضرت خاتم آندم اس کا شاہد ہے۔ پس سلسلیڈ رسل حضرت آدم النگائی سے شروع ہوا اور حضرت خاتم النہیں بھی برختم ہوا۔

دوسرى آيت: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيُعاً بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مُنِّى هُدَى فَمَن اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾ (١٠٢٠)

ترجمہ: جب آ دم نے نافر مانی کی تو خدائے آ دم اور شیطان کو تھم ویا کہتم دونوں بہشت سے
پیچے اُتر جاؤ۔ ایک کا وشمن ایک اور زمین میں پھولو پھلو۔ پھر اگر تنہارے پاس یعنی تہاری
سلوں کے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہماری ہدایت پر چلے گا دو ندراہ راست
سے بہکے گا اور ند آخر کا راہدی ہلا کت میں پڑے گا۔ کا اخیر پھر دیکھو ﴿ اُلْمُ اُعْفِلْهُ إِلَيْكُمْ يَا
بَنِی آ دَمَ اَن لَا تَعْبُلُوا الشَّيْطَانَ ﴾ (بین ۲۰)۔ دوسری بد آیات بھی اُحیس آیات کے
مطابق کرنی چاہے۔ کہ بدخطاب بن آ دم کو ابتداء دنیا میں تھا اور اس پڑمل بھی ہوتا رہا۔ اگر

غلام رسول قادیانی کے معافی تشلیم کریں اور بجنب سلسلة رسل جاری سبحییں ، تو ذیل کے دلائل کے غلط میں:

اول: ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايَاتِينَ ﴾ ے ظاہر ہے کہ وہ رسل صاحب کتاب ہیں کیونکہ
"ایَاتِی" ہے کتابِ الٰہی مراد ہے۔ اور آپ لکھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کوئی کتاب اور
ہدایت جدید نہیں گرآئے۔ تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اس آیت کی رو سے ایسے رسل
ہیں ہے نہیں جن کا ذکراس آیت میں ہے۔ پس ان رسل سے مراد حضرت خاتم انتہیں ﷺ
سے بہلے کے رسول ہیں۔

دوم: مرزا قادیانی اگراس آیت کی رو سے رسول ہیں ، تو پھرایک رسول ہونا جا ہے نہ صیغهٔ
جمع سے ۔ کیونکہ آپ کئی بارلکھ بچکے ہیں کہ بچکی موجود ایک ہی رسول آنے والا تھا جواخیر میں
آگیا یا اسلیم کروکہ حضرت خاتم انتہین کھیے کے بعد اور مرزا قادیانی سے پہلے جس قدر
کاذب مدعیان ہوئے سب سچے تھے ، کیونکہ میقر آن کا کھم ووثی ہے کہ قرآن کے بعد بہت
رسول آنے جائیس نہ کہ صرف سے موجود ، کیونکہ رسل کا صیغہ جمع کا ہے۔

مسوم: مرزا قادیانی کا می موجود بونا باطل بوگا، کیونگری موجود کے بعد کوئی رسول نہیں

آئے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ: '' بلاک نہ بوگی وہ است جس کے اول میں، میں

بول اورا خیر میں عیسی الطلب اس کے بعد قیامت آ جائے گئ'۔ بید ہوائے آیے کر بہہ ہوائہ

لعلم للشاعة کی تو پھر رسل نہیں ہونا چاہئے تھا۔ سرف رسول بصیغہ واحد ہونا چاہئے تھا۔

چونکہ لفظ رسل بصیغہ جمع ہے تو ثابت ہوا کہ ابتداء آفرنیش ہے تھم ہے کہ آبیت '' خاتم

النمیین'' تک بیدا ہو چکا اور قصہ کے طور پر قرآن میں مذکور ہے۔

چهارم: آپكايكبنا غلط بك ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايَاتِي ﴾ كاقريد صاف والالت كرتا

ہے کہ ان رسولوں کا کام جوآ مخضرت کے بعد آنے والے ہیں وہ صرف قر آن شریف
کی آیات اور احکام کو بھی پیش کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ جب جورسول حضرت خاتم
انٹوبین کی آیات اور احکام کو بھی پیش کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ جب جورسول حضرت خاتم
آپ کے قیامت تک جاری ہے۔ تو پھر یہ گہنا کہ ناتخ شریعت محمد وقر آن ، حضرت خاتم
انٹوبین کی کے ابعد چورسول آنے والے ہیں، یبی قر آن پیش کریں گے، غلط ہوجائے گا۔
کیونکہ جب رسول آئے گاتو کتاب ضرور لائے گا۔ دیکھوم زا قادیانی کیا کہتے ہیں:
ع من جستم رسول و نیاوروہ ام کتاب
ع من جستم رسول و نیاوروہ ام کتاب

گویا مرزا قادیانی کے ندیب میں ہے کدرسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ جب مرزا قادیانی

کتاب نیس لائے قررسول بھی نیس ۔ تو پھراس آیت ہامکان جدیدرسول باطل ہوا۔ آپ

کی یہ دلیل بھی رڈی ہے کہ جب نسل بن آوم قیامت تک جاری ہے قواس آیت کے بوجب سلمائہ رسالت بھی جاری رہنا چاہے۔ بھی کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب پہلے

رسولوں کے ذریعہ ہے کتاب اور شریعت بھیجار ہا اور حضرت خاتم النہین کے بعد بقول

آپ کے کتاب اور شریعت نہ بھیجے گا تو تبدیل سنت اللہ کا سوال پوہم پر ہے، وہی آپ پر

لوٹے گا۔ ہم کہتے ہیں جب رسول بمیشہ آتے رہے اور شرائع لاتے دہے جن کا وعدہ بنی آدم

ہواری ہے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہنوت ورسالت نعمت ہواور خیرالامہ کو افعام نبوت و سالت نعمت ہوار خیرالامہ کو افعام نبوت و سالت سے محروم نہیں رہنا چاہے، تو پھر جدید شریعت اور جدید کتاب ہے، جو تعمت عظی

رسالت ہے محروم نہیں رہنا چاہے، تو پھر جدید شریعت اور جدید کتاب ہے، جو تعمت عظی

کے کدرسالت حضرت خاتم الرسل ﷺ بھی قیامت تک کامل اور کافی ہے۔ اورا کر کھوتشریتی نبوت برای ہے اور غیرتشریعی نبوت چھوٹے درجہ کی نبوت ہے۔ابیانی آسکتا ہے؟ تو ہم كتبت بيل كمامت محديد على كاكيا قصور بي كداس كوخدا تعالى خيرالام فرماكر يؤى نعمت کتاب اور نثر بیت ہے محروم کرے؟ اور ریکیسی جہالت اور بے وقو فی ہے کہ ہم بڑی نعمت تشریعی نبوت کوچیوز کر چیوٹی نعت قبول کریں اور قر آن اور حدیث کی مخالفت کریں۔ عربوں جیسی جاہل قوم کوقتہ ایسے اعلیٰ درجہ کے نبی ملے کہ قر آن جیسی جامع کتاب لائے اور امت محربیہ ﷺ جو کہ تعلیم یافتہ ہے اس کوادھورا تھر ڈ کلاس نبی ملے، جوہم کوعیسائیت اور یبودیت کی طرف لے جاتا ہے اور آربیہ ہندو مذہب کی تعلیم دیتا ہے۔او تاراور حلول کے باطل مسائل کواز سرنو تاز ہ کر کے کرشن کا سروپ دھارتا ہے۔ کوئی نظیر ہے کہ زمانہ کہی چھے ک طرف بھی لوٹاہو؟ زمانہ تو ہمیشہ تر تی کرتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی ہیں کہ دقیانوی تعلیم آج تیرہ سو مرس کے بعد پیش کرتے ہیں اور انسان سے خداہن کرخالق آسان اور زمین اور انسان منت ميل - ( كتاب البرية فزائن ج ١٠٣)

فلام رسول قادیانی لکھتے ہیں کہ سلسلہ رسل کا کیوں رک گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا کی مصلحت سے کتابوں اور شریعتوں کا نازل کرنار و کتا ہے تو نہیوں کا آنا بھی بعد حضرت خاتم النمیین ﷺ کے روک سکتا ہے۔ اور آپ کا ستدلال اس سے بھی فلط ہے۔

# آیت سوم پیش کرده غلام رسول قادیانی 🏲 🎅

"يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونَ"(سرومونون) ـ يَعِيْ" السرواول كَمَا وَسَمْرَى چِيْزِينِ اورمُل كروصا لِح لاريب بين محارے اعمال كاعلم ركھے والا يوں اوربيد امت محدید کوجواخیر دورتک یعنی قیامت تک ایک بی امت ہے۔تم سب رسولوں کے لئے بھی ایک ہی امت مقرر کی گئی ہے اور بیس تمہارہ رب ہوں۔ پس سمعیں مجھ سے ڈرٹا چاہیے ''۔

استداول امكان نبوت كي ثبوت مين اس طرح بكداس آيت مين "الوُّسُلُ" مخاطب ومنادی کے طور پر ذکر فر مایا ہے جوصاف بتا تا ہے کہ وہ بیرسل ہیں جو آنخضرت ﷺ کی وی قرآن کے ماجمت آنے والے ہیں۔ورنہ کوئی صورت نہ تھی کہزول قرآن کے وقت بجائے "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ" كے (جيها كرقرآن كے دوسرے مقامات ميں يَا أَيُّهَا الرَّسُوْل كارشاد ي بهي آنخضرت كوفاطب فرمايا كياب) "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ" كَصيغة جمع مے خاطب کیا جاتا اور قیامت تک محرسولوں کو باوجودید کہ وہ سب کے سب آتخضرت ﷺ کی وی کے نزول کے وقت موجود نہ تھے، مخاطب فرمانا ایبا ہی ہے جیبا کہ "بايهاالذين امنوا" اور "يايها الناس" كاعاطيه مين بوجداتمرار، قيامت تك ك ایمان والے اور الناس واخل ہیں۔ورنہ بعد کے مؤسن اور الناس غور کر سکتے ہیں کہ مخاطب جبکہ آنخضرت ﷺ کے وفت کے لوگ ہیں تو ہم ان کے خاطبت کے احکام کی فلیل کیوں کریں کیکن ایبانہیں ۔ پس حق یبی ہے کہ رسل آنخضرت ﷺ کے بعد آئیں گے اور ان سب كا آنا صرف امت محديد ميں بي ہوگا۔ كيونكدسب كے ليے "إِنَّ هَاذِهِ أُمَّةٌ كُمُمُ أُمَّةً وَاحِدَة" كِارشاد عِيابِك امت آخرتك قرار دي گن بـ (اباحث ابور الله)

#### جواب:

خاطر بین! قرآن شریف کھول کردیکھیں کہ غلام رسول قادیانی نے کس قدر مخالط دینا جاہا ہے۔ سابقہ آیات میں جو کہ اس آیت کے متصل اوپر ملی ہوئی ہیں، رسولوں کے نام مذکور ہیں اورانہیں رسولوں کو ''المؤ مشلُ ''کر کے یکارا گیا ہے۔ یعنی حضرت مویٰ اور ہارون اور میسیٰ میہم الله كوبشيغة جمع "الوُسُلُ" ے مخاطب فرمايا ہے۔اب ظاہر ہے كه "الوُسُلُ" ہے وہى رسول مراد ہیں جن کے نام اوپر درج ہیں۔جس مے مقصود خداوندی میہ ہے کہ ہم تو تمام رسولوں کو بھی بھی تھم کرتے آئے ہیں کہ اے پیغیبران عمل نیک کرواور ستفری چیزیں کھاؤ۔ غلام رسول قادیانی بتا کمیں کدید کہاں ہے آپ نے لکھ دیا ہے کہ بیدوہ رسل ہیں جوآ مخضرت ﷺ کی وقی کے ماتحت آئے ہیں اور پی تحریف نہیں کداینے یاس سے اتنی عبارت بڑھا دی کہ '' بیدوہ رسل ہیں کہ جوآنخصرت ﷺ کی وحی قرآن کے ماتحت آنے والے ہیں''۔اور بیہ يبود ما ندر كت ب مانبير؟ جب خداتعالى في خود آيت ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّنُ رَّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ (١٦٠١-٣٠) فرمايا ـ تو يه شال خداوندي کے برخلاف ہے کہ اس کے کلام میں اختلاف ہو، پس میمکن نہیں۔ ایک طرف خدا تعالی محر ﷺ کوخاتم النہین فرمائے اور دوسری طرف اس کے بعد آنے والے رسولوں کومخاطب فرمائے، یبی تو تعارض ہے جو کہ شان وحی الٰہی کے مرخلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے كَ:﴿ لَوْ كَانَ مِنُ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاَفَا كَثِيْرا﴾(نا٨٠.)\_ يعنى "اگرقر آن شریف کسی غیرالله کا کلام ہوتا تو اس میں بہت افتیا ف ہوتا"۔اور بیا ختلاف كەلىكىطرف تۇخداتغالى آئخضرت ﷺ كۇ' خاتم النبيين'' فرمائے اور دوسرى طرف اس کے بعد کے رسول آنے والے کو مخاطب فرمائے ، بہت اختلاف ہے اور خدا کا جہل ثابت كرتائ كرجب حضرت خاتم لنبيين ﷺ كے بعد بھى رسول آنے والے تصافر م ﷺ كو كيول خاتم النبيين فرمايا؟

اب ہم ذیل میں میچ ترجمدادا کرتے ہیں تا کہ غلام رسول قادیانی کا مغالط معلوم

ہوجائے:''ہم تو تمام پنجبروں ہے بی ارشاد کرتے رہے ہیں (اے گروہ پنجبران سخری چزی کھاؤاورنیک عمل کرو، جیے جیسے عمل کرتے ہوہم ان سب سے واقف ہیں۔اوریہ تمہارا خدائی گروہ اصل دین کے اعتبار ہے ایک ہی گروہ ہے۔ اور ہم ہی تم سب کے بروردگار میں۔اور ہم ہے ڈرتے رہو''۔اس میچ ترجمہے ثابت ہے کہاس مخاطبہ الٰہی کے مخاطب حضرت موی ، ہارون وعیسلی میہم الملام سابقہ گروہ رسل ہیں۔جن کے نام اوپر کی آیات میں درج ہیں۔افسوس! مولوی صاحب کو دھوکہ دیتے ہوئے اورتح بیف کرتے ہوئے خوف خدا نه آیا۔ اور اگر خوف خدانہ تھا تو علمی غلطی تو نہ کرتے کہ "امت کم" کی جوشمیر "الرمسل" کی طرف راجع ہے،اس کوامت محدید کی طرف پھیرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ "الرمسل" مرجع ندکورے۔مرزاصاحب کی رسالت ونبوت تو آپ ماتحت قر آن تشکیم کر آئے جیں۔اور بہت جگہ مان کیے جیں کہ جا معوجود کوئی الگ نبی رسول نہیں ،قر آن شریف کے ماتحت ہے اور اس آیت میں تمام رسول صاحب کتاب جن کوطیبات کے کھانے کی ہدایت ہے خاطب ہیں۔ تو پھر قرآن کے بعد کے رسولوں کا مخاطب اس آیت میں ہونا غلط ہے۔ کیونکہاس آیت میں تو رسول صاحب کتاب حضرت موی ونیسی ملیماالیام اوران کے پہلے جس قدررسول، آدم التَّلِيَّةُ عِيسِي التَّلِيَّةُ تِكَ آئِ ، مَا طَبِ إِي -جِيها كه "امتكم" ے ظاہر ہے۔مولوی صاحب خدا کا خوف کریں اور کلام البی میں تح یف کرنے ہے تو بہ کریں ورندان کا اسلام ہے خارج ہونا ثابت ہوجائے گا۔ کسی مفسر نے الیے معنی کئے ہیں با تفییر کی ہے جس ہے بعد قر آن رسولوں کا آنا امکان رکھتا ہے تو بتادیں؟ مگر تعجب ہے کہ پہلے تو سب جگہ صرف مسیح موعود کو ہی رسالت دیتے رہے۔اب بیبال بہت رسول کہہ ویئے۔کیامرزاصاحب کے بعدرسول تابع قر آن آنے والے ہیں تو پھرمرزاصاحب سیج

موعود ندر ہے۔ باتی ر با''املہ'' کالفظ ،سووہ بھی امت محمد سے کے واسطے نہیں ،گروہ پینمبرال کے واسط مستعمل موا ب: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ اور ﴿ ثُمَّ أَرْسَلُنَا رُسُلُنَا تُتُوَّا، كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رُّسُولُهَا﴾ ے ظاہر ہے محدرسول اللہ ﷺ کے پہلے جورسول تھ،ان کی امت مراد ب\_ ريجو مديث: "الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى و دينهم واحد" (الدیث) ۔ قران شریف کا قاعدہ ہے کہ سابقہ رسولوں کی امت اور گذشتہ رسولوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ گویا حاضر ہیں، کیونکہ خدا ہے کوئی غائب نہیں۔ وكِيموسورة بقره، بإره اول: ﴿ مَا بَنِي إِسُرَ ابْيُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ \_ ظاہر ہے، کیونکہ آیت میں وہ بنی اسرائیل مراد ہیں جن کوفرعون سے اللہ نے بچایا تھا۔جیسا كَ ﴿ وَإِذْ نَجُّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ عَالِم عِد ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُوُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهُرَةً ﴾ يَعِيٰ إنجباك بناسرائيل "كيارسول الله ك زمانہ کے بنی اسرائیل نے مویٰ العَلَیٰ اللّٰ ہے کہا تھا؟ کیا مولوی صاحب بیال بھی یہ معنی کریں گے جوقر آن کے بعد بنی اسرائیل آنے والے چیں۔وہ مخاطب ہیں؟ ہر گزنہیں ۔ تو پھر "يأيُّها الرُّسُلُ" عقر آن كے بعدآنے والےرسول جھناغاط ہے۔اوراس آيت سے بھی استدلال امکان نبی ورسول بعدآ تخضرت ﷺ غلط ہے۔

# آیت چهارم پیش کرده مولوی صاحب

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَنِكَ مَعَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَنَ وَالصِّدِيَةِ فَيْهِم مِنَ النَّبِينَنَ وَالصِّدِيَةِ فَيْهِم أَن النَّبِينَ الْعَيْدِهِ وَفَيره كَا الْعَامِ بُوت وصديقيد وفيره كا الصِّدَ الله الله فَيْنَ الْعَيْدَ وَفَيره كَا الْعَامِ الله فَيْنَ الْعَيْدَ وَفَيره كَا الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللهُ فَيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ اقرار باور آيت ﴿ إِهِدِنَا الْصِرَاطَ اللهُ سُتَقِيمَ صِرَاطَ اللهُ فَيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ على استِ محديد كو انعام ك طلب كرن ك ك لئ بدايت فرماني كل به - اور ﴿ الْهَوْمَ

انحملت لکم دینگم واکممت علیگم بغمین کے ارشادے خوشجری دی گئی کہ
انعام کے جوچار درج ہیں پین نبوت ،صدیقیت ،شہیدیت ،صالحیت بیچاروں درج
انعام کے اس کولیس گے۔اور مغضوب اور ضالین کے فقرہ کے زیادہ کرنے سے بتایا کہ ان
انعام سے محروی غضب اور صلالت کی علامت ہے۔ پس آنخضرت کی امت کا خیرالامت
ہوناای صورت ہیں ہے کہ وہ سارے درج انعام کے پائے اور اس صورت ہیں ثابت ہوا
کہ امکان نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے۔

جواب: اس آیت کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اختصار کے طور پر جواب میہ ہے کہ اس آیت میں لفظ "مِنُ" ہے۔ جو کہ عام ہے جس سے ثابت ہے کہ جو شخص اس امت سے تابعدار ہے وہی اس انعام نبوت کا مستحق ہے۔ مگر مشاہدہ ہے کہ تیرہ سو برس میں کوئی سچانبی نہیں ہوا۔

مدوم: ﴿ مَنْ يَطِعِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ﴾ میں عورتیں بھی شامل ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھتی ہیں۔ اور بیسنت اللہ ہے کہ عورتیں عبیہ نہیں ہوتیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ طلب نبوت کی نہ تو بید دعا ہے اور نہ متابعت رسول اللہ ﷺ سے نبوت ملتی ہے۔ ورنہ عورتوں کے حق میں ظلم ہے کہ وہ تعمید نبوت سے بلاتصور محروم رہیں۔ **جدماد م**: جب متابعت تامہ سے نبوت ملتی ہے تو نبوت کبی ہوئی اور عام ہوئی۔ حالا تک نبوت خاص ہے اور کبی نبیس۔

چنجم: جب متابعت تامہ شرط ہے تو پھر مرزا صاحب نبی نہیں ہو سکتے ، کیونکہ ان کی متابعت ناقص ہے۔ جبادفسی نبیس کیا ، ججرت نبیس کیا ، جبادفسی نبیس کیا ، جبرت نبیس کی مولوی صاحب مان چکے جیس کے مرزاصاحب معذور تھاس کئے یہ تین رکن ادانہ کر سکے۔ ہم عذر قبول کرتے ہیں ، گر متابعت کا ناقص ہونا مولوی صاحب کے اقرار سے ثابت ہوا۔ اور جب متابعت تامہ سے نبوت ملتی ہے تو پھروہ نبی ہونے چاہئیں جنکی متابعت تامہ ہے ۔ یعنی جنہوں نے جج کیا ، جباد بھی کیا اور جب ہی کی۔

مشت ماری امت محدیدیں سے سواسو برس کے عرصہ میں صرف ایک سچانی ہوا! خدمب اسلام اور بانی خدمب العلاق کی ہفت ہتک ہے کہ باوجود خیرالامت ہونے کے کروڑوں مسلمانوں کی دعاقبول ندہوئی اور صرف مرزاصا حب کی دعاقبول ہوئی۔اس سے خدمب اسلام کارڈی ہونا ثابت ہوا۔

مفتم: خدا تعالی کا وعده خلاف مواکه ایک طرف حطرت محر الله کوخاتم النبیین فرما تا بادردوسری طرف متابعت بے نبوت دیتا ہے۔

هنشقہ: حضرت نبی آخرالزمان کی ہتک ہے کہ باوجودافضل الرسل ہونے کے اس کی متابعت سے سرف ایک نبی ہو۔اورموی النظامی کی متابعت سے ہزاروں نبی ہوں۔ معہم: جب محمدرسول اللہ ﷺ کے بعد جو نبی ہوگا، وہی آخرالانبیاء ہوگا اور معفرت خاتم النبیین ﷺ کی فضیلت'' خاتم الانبیاء''اور''عاقب'' ہونے کی ہے،اس کے لئے ہوگی۔ دھم: اس آیت میں''مع'' کالفظ ہے۔''مع'' کے معنی ہم مرتبہ ہونے کے ہر گزنہیں۔ مع" کے معنی ساتھ کے ہیں۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ امتِ محمر یہ نبیوں اور شہیدوں صالحين اورصد يقول كے ساتھ ہوگی۔ بہشت ميں امتِ محد بيروڪ واعمال مختلف مدارج شہیدوں صالحین صدیقوں اور نبیوں کی معیت میں دیئے جا کیں گے نہ کہوہ نبی و رسول ہوں گے۔ ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِوِيْنَ ﴾ كے معنی پنبیں كه خدا اورانسان جم مرتبہ ہیں۔ لاٹ صاحب کے ساتھ چیرای اور سرشتہ دار میرمنثی ہوتے ہیں۔ مگر معیت سے وہ لاٹ صاحب نہیں ہوجائے۔ای طرح معیت ہے کوئی امتی نبی ورسول نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ صریح نص قر آنی کے برخلاف ہے۔ یہ جواعتر اض کیا جاتا ہے کہ امت میں شہید وصدیق و صالحین ہو سکتے ہیں، تو نبی کیوں نہ ہوں؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ قر آن مجید میں خدا تعالیٰ نے کسی کوخاتم الشبد اء، خاتم انبیین ، خاتم الصالحین نہیں فر مایا \_ گر حضرت رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبین فرمایا، اس واسطے کوئی نی نبیس ہوسکتا۔ مولوی صاحب کسی آیت قرآن سے ثابت کریں کہ شہیدوں اور صالحین اور صدیقوں کے حق میں کسی کوخاتم فر مایا گیا ہے؟ مگر ہم دعویٰ ہے کہتے ہیں کہبین نہیں دکھا تکیں گے۔ پس اس آبیت سے بھی استدلال غلط ہے۔

آیت پنجم پیش کرده مولوی صاحب

﴿ اللّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلْمِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاس ﴾ (مورة مَنَّ). ترجمه: "الله برگزیده بنا تا ہے اور بنا تارے گار سولوں کوفرشتوں ہے اور انسانوں ہے 'استدلال اس آیت ہے بھی امکان نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے ، اس طرح که "مَصْطَفِی "کامیخه مضارع ہے، جوحال اور ستفقل پر مشتل ہونے ہے استمرار کے معنوں پر دلالت کرتا ہے، جمل ہے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نزول آیت کے زمانہ میں بعض انسانوں ہے منصب رسالت کے لئے برگزیدہ بنائے گئے ، تو بلحاظ مین مضارع بصورت استمرار زمانہ مستقبل کے لئے بھی خدا تعالی برگزیدہ بنائے گئے ، تو بلحاظ مین مضارع بصورت استمرار زمانہ مستقبل کے لئے بھی خدا تعالی

کی پیسنت متمره بعض انسانوں کومنعب رسالت سے برگزیدہ بنانے کے لئے جاری رہے، جس میں اسانوت بعد آنخضرت ثابت ہوتا ہے، و هو المطلوب.

جواب خلاصه مولوى: كاستدلال كابيب كداس آيت بس مضارع كاحيغه ہے۔اورمضارع حال اورمتلقبل زمانہ کے واسطے آتا ہے۔تو آمخضرت ﷺ کے بعد بھی نبی ورسول آناممکن ہے۔جس کا جواب یہ ہے کہ قطعی نفس کے مقابل ذومعنی آیت کو پیش کرنا غلط ہے۔جبیبا کہ حال کے اور ماضی کے زمانہ کے معنی کرنے میں قرآن شریف کی مطابقت ہے۔تو پھرخلاف قرآن معنی مستقبل کے کرنا ،مسلمانوں کا کام نہیں۔آیت میں جولکھاہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں اورانسانوں کورسالت کے واسطے برگزیدہ کرتا ہے۔تو اس کے سیجے معنی یبی ہیں کہ پہلے زمانہ میں رسول ہوتے رہے اور جب حضرت خاتم النبیین ﷺ تشریف لائے تو وہ سلسلہ ختم ہوا۔ ورنہ بناؤ کہ قرآن شریف کے بعد کون کون فرشتہ رسول برگزید ہوا؟ اورکون انسان حضرت خاتم انٹمیین ﷺ کے بعد دسول برگزیدہ ہوا؟ جب کوئی نہیں ہواتو پھر ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کے بعد بیسلسلة ارسال رسل بندے۔ اگر کبو کہ سے موعود رسول ہو کر آیا تو پیر غلط ہے۔ کیونکہ جدید نبی ورسول کا آنا صریح قر آن کے متعارض ہے۔ پس مضارع کے صیغہ سے زمانہ متنقبل قرار دینا غلط ہے۔قر آن مجید کی بیروش ہے کہ ماضی زمانہ کے حالات کے بیان کرنے میں بھی مضارع کے صیغے استعال فر کا تا ہے:﴿ يَقْعُلُونَ أَبْنَاتَكُمُ ﴾ اور ﴿يَسْتَحْيُونَ نِسَاتُكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبُّكُمُ عَظِيْمٌ ﴾ مِن مضارع کے صینے ہیں۔ کیا مولوی صاب اس آیت کے معنی بھی بیرکریں گے گئتہارے بیوں کوتل کرتے ہیں اور قتل کرتے رہیں گے اور تمہاری عور توں کوزندہ رکھتے ہیں اور زندہ ر کھتے رہیں گے۔استرار کے معنوں میں ہے۔اورآپ دکھا سکتے ہیں کداب زمانہ حال میں

بنی اسرائیل کے ساتھ یبی سلوک ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر کس قدر دلیری ہے کہ جان او جھ کر قرآن کی مخالفت کر کے امکانِ نبوت بعد آن حضرت ﷺ ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یبوداس واسطے مغضوب ہوئے ۔

جب خدا تعالی کافعل گوائی دے رہا کہ بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے نہ کوئی فرشتہ رسول ہوا اور نہ کوئی انسان رسول ہوا۔ تو پھر استمرار کس طرح ہوا؟ استمرار اور مستقبل کے واسطے'' نون تقیلہ' یا'' سین' یا کوئی اور لفظ ہونا چا ہے ۔ اور یہ آیت امکان نبوت بعد آنخضرت ﷺ کی کیوں کرولیل ہو علق ہے ۔ پس اس آیت سے بھی استدلال خلا ہے ۔ آیت ششم پیش کرد ومولوی صاحب

﴿ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاق ﴾ (سوره مؤن) ۔ ترجمہ: ''اللہ تعالی ڈالٹا ہے روح اپنی ایجنی کلام اپنا اپنے امر حکمت اور مسلحت ہے اپنے بندول ہے جس پر کدوہ چاہتا ہے۔ اس قرض کیلئے تا کہ وہ بندہ درگاہ جوخدا ہے اس کی عبد کی طرف نذیر کر کے مبعوث کر کے فرمایا گیا۔ اور دسل کر کے بھیجا گیا۔ اوگوں کو روز قیامت ہے ڈرائے جوخدا اور اس کے بندول اور باہمی ملاقات کا دن ہے''۔

استدلال اس آیت ہے بھی امکان نبوت بعد آنحضرت ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کہ ''یکڈیی "جومضارع ہاورز مانہ حال اوراستقبال پرمشمل ہوتا ہے۔ بوجہُ استمرار خدا تعالی کی سنت مستمرہ پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اس نے نزول آیت کے زمانہ میں آنحضرت پراپنا کلام نازل فرما کرآپ کورسول اور نبی بنایا تا کہ لوگوں کوڈرا کمیں۔ اس طرح پیسنت آئندہ کے لئے بھی جاری رہے گی اور آئندہ بھی رسول اور نبی مبعوث ہوتے رہیں گے۔ جس سے ثابت ہے کہ امکان نبوت بعد آنخضرت کا مسئلہ تی ہے۔ جواب: مضارع کا جواب او پردر ن ہے۔ دوسری مثال کسی جاتی ہے، جومر زاصاحب کا البہام و مولوی صاحب کا رو کرتا ہے: "بویدون ان یوو طعطلک" یعنی بابوالی بخش چاہتا ہے کہ تیرا چین د کیجے۔ مولوی صاحب! یویدون مضارع کا صیغہ ہے یا نہیں ؟ اب بنا کیں ان کے اعتباد کے مطابق بی خدا کا کلام ہے جوا ہے بندے غلام احمہ پرنازل ہوا۔ اور مضارع کے سیخے ہوتے ہوئے مولوی صاحب کے قاعدہ ہے اس کے بید معنے ہوئے کہ بابو مضارع کے سیخے ہوتے ہوئے مولوی صاحب کے قاعدہ ہے اس کے بید معنے ہوئے کہ بابو البی بخش جو ہے کہ بابو دین مرزاصاحب اس زمان تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور بابوالی بخش بھی دیکھتا ہے اور دیکھتارہ کا۔ اور بابوالی بخش جوفوت شدہ ہے اور دیکھتارہ کا۔ اور مرزاصاحب ہے اور دیکھتارہ کا۔ اور مرزاصاحب ہے دوہ بھول آپ کے مرزاصاحب کا چیش دیکھتی دیکھتارہ ہوا کہ بابوالی بخش جوفوت شدہ ہیں ان کا حیض بھی جوفوت شدہ ہیں ان کا حیض بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔

افسوس! مولوی صاحب کوایے گھر کی بھی خبر نہیں۔ اب ہم اس آیت کے بھی معنی ناظرین کو بھیجتا ہوں است کے بھیجے معنی ناظرین کو بھیجتا ہوں ۔ ''خدا تعالی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے اختیار سے وحی بھیجتا ہے۔ اپس اللہ تعالی نے اپنے خاص بندے حضرت محمد بھی پر وحی بھیجی تا کہ لوگوں کوروز قیامت کی مصیبتوں سے ڈرائے''۔

فاظ رین الینگیدر "جی مضارع کا صیغہ ہے۔ جس کے معنی جین "وراتا ہے اور وراتا رہے گا"۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت خاتم النبیین ﷺ ہی قیامت تک ورائے والا ہے۔ کوئی جدید ورائے والا ندآئے گا۔ کیونکہ "لینگیدر "مضارع کا صیغہ حال اوراستقبال پر حاوی ہے۔ مولوی صاحب کا استدلال اس آیت ہے بھی غلط ہے کیونکہ "یوم العظلاق" یعنی" قیامت تک وراتا رہے گا"۔ یہ تو عین خاتم النبین کی تائید میں ہے کہ نہ کہ مولوی صاحب کے مفید مطلب۔ لیں اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے کہ بمیشہ رسول آتے ریاں گے۔

## آیت ہفتم پیش کر دہ مولوی صاحب

﴿ مَا كُنَّا مُعَلِّينَ خَتْى نَبُعَتُ رَسُولًا ﴾ (عدرة في الراعل) . ترجمه: وفيين بم عذاب کرنے والے لوگوں کو پیبال تک کہ عذاب ہے پہلے مبعوث کریں کسی رسول کؤ'۔استدلال اس آیت میں عذاب کو معلول قرار دیاہے۔اوررسول کی بعثت کوعلت ۔اور بیامرمسلم ہے کہ معلول کے لئے علت کا پہلے ہونااز بس ضروری امر ہے۔اب زمانہ موجودہ میں ایسے عذاب کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھولوں کے وقتوں میں ظاہر فر ما کرانہیں عذاب کے نام ے موسوم فرمایا ہے بظہور میں آئے جن کے ظہور کی وجہ سے لاز مانیے بھی تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ ان عذابوں ہے پہلے جومعلول کے طور پر ظاہر ہوئے ،کسی رسول کامبعوث ہونا بھی ضروری ہے۔ جسے قرآن کریم کے قانون کے روے اس کی علیت قرار دیا۔ اور ہروہ رسول اور نبی بھی موجودے۔ یعنی حضرت مرزاصا حب سیج موعود جنہوں نے ان عذابوں کے ظہورے پہلے ہرایک عذاب کی مجملاً یا مفصلاً اطلاع دی اور و نیامیں قبل از وفت شائع کی ۔ جبیبا کہ طاعون ، زلز لے،طوفان، بورپ کی خطرنا ک جنگ،انفلوانزا کاظہور،غیر معمولی قحط اورطرح طرح کی وہائیں وغیرہ وغیرہ۔اب ان عذابوں ہے جب رسولوں کے وفت کی ایک عذاب کا ظہوراس رسول کی صدافت کی دلیل ہوسکتا ہے تو کیا دجہ ہے کہ اتنے عذابول کا ظہور کی رسول کی بعثت کے سواہی ہو گیا۔ پس اگر قر آن کے روے عذابوں کاظہور رسولوں کی بعثت کی علت کے لئے یقیینا معلول ہے،تو پھرموجودہ زبانہ کے عذابوں کے لئے بھی کسی رسول کی بعثت کوشلیم کرنااز بس ضروری ہے۔

جواب: اس آیت کابیہ برگز مطلب نہیں جو کہ مولوی صاحب نے مقرر کیا ہے کہ عذاب معلول ہے اور رسول علت۔ کیونکہ "مختا" ماضی کا صیغہ ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بیعلت، ومعلول کا سلسلہ حضرت خاتم النبیین کی کے پہلے جاری تھانہ کہ بعد میں۔ جس طرح کہ تربیل وسل کا سلسلہ جاری تھا۔ کیونکہ خدا تعالی فریا تا ہے کہ" ہم قیامت کا عذاب نبیس کرنے والے جب تک پہلے رسول نہ بھیج لیں"۔ پھر اللہ تعالی نے دنیا میں رسول بھیج اور اس کا سلسلہ حضرت خاتم النبیان کی پہلے رسول نہ جے اور جب قائم کردی اس آیت سے کہ بعد اور اس کا سلسلہ حضرت خاتم النبیان کی پہلے موان اللہ جا کہ اور جب قائم کردی اس آیت سے کہ بعد اس سے کہ بعد اور جب کے جدید بیز نبیوں کا آنا ہم جا خالا ہے۔

جب سلسلة رسالت مسدود جوااور آخر الانبياء ك تشريف لا نے سے علت و
معلول كا سلسله بنى بند بوا۔ جيسا كه مشابدہ ہے كه حضرت خاتم انبيين ﷺ كے بعد عذا ب
آئے۔ اور تيرہ سو برس ك عرصة دراز ميں اوئى جانى ورسول نه آیا۔ پس اب جس قدر
عذا ب بطور تنبيد زمانه ميں آتے ہيں، وہ اى رسول آخر الرسل كى نافر مانى كا نتيجہ سمجھے جاتے
ہيں نه كه كسى جديد رسول كى علت ۔ كيونكه خدا تعالى كے قول اور فعل ميں شخالف محال ہے۔
يعنی ایک طرف خدا تعالی فرمائے كه محمد ﷺ خاتم انبيين ہاور دوسرى طرف اپنے قول كى
عزاجہ مشابدہ
عزافت فرما كرجديد رسول بھي وے۔ يہ شان خداوندى كے برخلاف ہے۔ اور جب مشابدہ
عزاجہ و کہ دعظرت خاتم انبيين ﷺ كے بعد طرح كے عذا ب آگا وركوئی جديد رسول نه

میں ذیل میں عذابوں کی فہرست دیتا ہوں تا کہ آپ کی غلطی علت ومعلول کی ثابت ہوجائے۔حضرت عمرﷺ کی خلافت میں طاعون آیا اس میں ساٹھ ستر ہزار سحابے نے جو فی سبیل اللہ جہاد کررہے تھے وفات پائی۔اور طاعون جارف مشہور واقعہ ہے۔ مرکھے جری میں بخت زلزلہ آیا، جس سے اسکندر رہے کے منارے گر گئے۔ (دیکھوناری خلاا ، بس ۱۵۸)۔

اور سام جری میں دمشق میں ایسا بخت زلزلہ آیا کہ بزاروں مکان گر گئے اور خلقت ان

کے بیچے آگرو ہے گئے۔ ( تاریخ خلفا بس ۱۵۸)۔ گرکوئی جدید نبی ندآیا۔ ہے جری بیس تمام دنیا

میں زلز لے آئے، شہراور قلعے اور پل گر گئے۔ انطا کیہ میں پہاڑ سمندر میں گر پڑا۔ آسان

سے بخت بولناک آواز سنائی دی۔ ( تاریخ خلفا بس ۱۸۸۱)۔ میں جبحری میں طاعون کی بیاری

الی بخت پڑی کہ اس کی مشل آگے بھی نہ پڑی تھی۔ ( تاریخ خلفا بس ۱۸۱)۔ اسلاجری میں بنواتی عراق ، اور

الی بخت پڑی کہ اس کی مشل آگے بھی نہ پڑی تھی۔ ( تاریخ خلفا بس ۱۱۱)۔ اسلاجری میں بنواتی عراق ، اور

الی بخت پڑی کہ اس کی مشل آگے بھی نہ پڑی تھی۔ ( تاریخ خلفا بس ۱۱۱)۔ اسلاجری میں بنواتی عراق ، اور

الی بخت پڑی کہ اور بغداد تک بینچی ۔ اور ہوس جری میں بلا دِ بندوستان میں ، اور ۱۳۲۵ جری میں شرراز سے بھر ہ اور بغداد میں ، اور بغداد میں ، وابغداد میں بنار میں شروع کی میں شروع کی میں شروع کی میں شروع کی میں مصور شام و بغداد میں ، وابغداد می

مولوی صاحب بتا کمیں کہ اس بخت عذاب کے بعد کون معلول بعنی جدیدرسول پیدا ہوا؟ اور خدا تعالیٰ نے علت ومعلول کا قاعدہ بعد حضرت خاتم النہین بھی کے جاری رکھا؟ (دیجو نے النزانہ)۔ شاید مولوی صاحب کہد دیں کہ اس وقت کوئی مدمی نہ ہوا ہو۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ پہلے بھی مرزاصاحب کی طرح مدمی ہوئے اور سلسلۃ انبیا ، ورسل جاری رکھا، مگر جھوٹے سے کہ پہلے بھی مرزا صاحب کی طرح مدمی ہوئے اور سلسلۃ انبیا ، ورسل جاری رکھا، مگر جھوٹے سے یہ جیسا کہ مرزا صاحب اور مرزائی بھی ان کو کا ذب بجھتے ہیں۔

ا.....<u>الا ج</u>ے ہجری میں جب کہ طاعون مصر میں پڑی تھی اس وقت محمد حیفہ مدعی نبوت ہوا اور رمضان میں جا نداورسورج کا گہن بھی اس کے وقت ہوا۔ ۳.....۳ <u>هم چ</u> جمری میں جعفر کا ذہب مدتی نبوت ہوااور <u>۵ سے چ</u> جمری میں مصر وبصر ہ میں طاعون پھیلی اور جا نداورسورج کا گہن بھی رمضان میں ہوا۔

۳..... ایسے ججری میں عباس نے دعویٰ نبوت ومہدویت کیا اور رائے بجری میں خاص ومثق میں طاعون پڑی اور جا ندوسور ن کارمضان میں گہن بھی ہوا۔

۳ ..... و ۱۰۳۰ میں انگلتان میں قبط پڑا کہ انسان کا گوشت پکایا تمیا اور فروخت کیا تمیا۔ ۱۲۵۸ مے تبط میں لنڈ ان کے ۱۵ ہزار ہاشندے بھوک سے مرگئے۔

چونکہ اختصار منظور ہے اس واسطے انہیں تین چار حوالوں پر کفایت کی جاتی ہے۔ اب آ گے وہائی بیاریاں اور عذاب کا آنا بھی من لو۔ ۱۳۴۸ء میں مہلک وہا مشرق ہے اٹھی اور فرانس کی ایک ثلث آبادی ضائع گر گئی مگر کوئی نبی نیآیا۔

<u>۲۳۳ ج</u>ری میں عراق میں ایک ایسی ہوا چلی کا تھیتیاں جل گئیں۔ بغداد و بھرہ کے مسافر مرگئے۔ بچاس روزیجی قیامت بریار ہی مگر کوئی جدید نبی نہ آیا۔ (دیمیوں ۱۹۸۸، تاریخ اطلاء)

مولوی صاحب جواب دیں کہ مرزاصا حب کے فوت ہونے کے ۱۶ ابری بعد جو عذاب قبط نازل ہوا کہ بھی ایسا قبط نہیں پڑا تھا۔ اور فرانس اور لورپ کے گردونواح میں انفلوائنزا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔اورامر بکہ میں واٹلی میں آتشزو گیال ظہور میں آئیں۔ بیکس جدید نبی کی نافر مانی کامعلول تھا۔

میاں عبداللطیف مرزائی ساکن گنا چورضلع جالند ہر جو کہ ان عذابوں کا سبب ہے۔جو کہ بن عذابوں کا سبب ہے۔جو کہ بنوت اور مبدی نہیں مانتے؟ ہے۔جو کہ نبوت اور مبدویت کا مدی ہے۔تو پھر آپ اس کو کیوں بچا نبی ومبدی نہیں مانتے؟ اس میں تو مرزا صاحب کی شان بھی دو بالا ہوتی ہے کہ ان کے مریدین اس مرتبہ کو ہو نیجے ہیں۔ یا اقرار کرو کہ سلسلۂ نبوت ورسالت آنخضرت ﷺ پرختم ہو چکا ہے۔ اور آنخضرت ترجمہ:''اےمیرے بندویہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کومیں نے تمہارے لئے محفوظ رکھا۔ پس جو بھلا کی پائے ، خدا کی تعریف کرے اور جو برائی پائے ، سواپنے آپ کو ملامت کرے''۔

مولوی صاحب کی بخت غلطی ہے کہ وہ عذابوں کوعلت جدید ہی ورسول کی فرماتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کی منطقی غلطی بھی ہے کیونکہ موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ پس لازم عام کے تحقق سے ملزوم خاص کا تحقق ثابت نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ عذابوں کا آنالازم نہیں کرتا کہ ضرور نبی بھی آھے۔

افسوس! مولوی صاحب کو علت معلول جو که هما کان مُحمَّد آبا آخد مِن رَجَالِکُمْ وَلَکِنُ رُسُولَ اللّٰهِ وَحَالَمُ النّبِينِينَ مِن بِنظرَنبِيں آتا۔ جس کا تحقق واقعات ہے ہورہا ہے کہ حفرت کا بیٹا کیول نہیں زندہ رہا۔ اس واسطے کہ حضور عظی خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین معلول ہے اور بیٹا نہ ہونا علت ہے معلول خاتم النبین کی۔ اور واقعات نے ثابت کردیا کہ حضرت خاتم النبین عظی کے بعد کوئی سیا تی نہیں ہوا۔ پس جس طرح ہرا یک شخص کے بیٹے کے مرجانے ہے وہ شخص نی نہیں ہوسکتا۔ اور خاص نی کریم عظی ہے۔ اس طرح ہرا یک شخص کے بیٹے کے مرجانے ہے وہ شخص نی نہیں ہوسکتا۔ اور خاص نی کریم علی ہے۔ اس طرح ایک مدی نبوت کے وقت عذاب کے آنے ہے اس کی نبوت محقق نہیں ہے۔ اس کی نبوت محقق نہیں ہے۔ اس کی نبوت محقق نہیں ہے۔ اس کا اس کی نبوت محقق نہیں ہے۔ اس کی نبوت محقق نہیں ہو سال آبیت ہے تھی استدال غلط ہے۔

# آیت ہشتم بیش کردہ مولوی صاحب

﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهُلِكُوْهَا قَبُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْمُعَلِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مُسْطُورًا ﴾ ترجمه: "اورنيس كوئى بستى كر بلاك كرن وال بين اس كوفيًا مت كروز سے پہلے ماعذاب كرنے والے بين عذاب بخت له بيشگوئى ہے الل جواس كتاب قرآن كريم بين كامى موئى ہے"۔

استدلال ای آیت ہے جی امکانِ نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے کہ خداتعالی نے زمانہ نزول آیت کے بعد اور قیامت ہے پہلے کے لئے اس آیت میں وٹیا کی تمام بستیوں کی ہلاکت یا تعذیب کی پیشگوئی کی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اور دوسری طرف وہما مُحتًّا مُعَدِّبِینَ حَتّٰی نَبُعَث رَسُولُلا کی میں قانون پیش کیا ہے کہ جب تک پہلے رسول نہ معوث کیا جائے ،عذا باور ہلاک کاظہور نیس ہوگا۔ اس قاعدہ اور قانون کے روسے یہ بھی معوث کیا جائے ،عذا باور ہلاک کاظہور نیس ہوگا۔ اس قاعدہ اور قانون کے روسے یہ بھی سلیم کرنا پڑا کہ جب قیامت تک پہلے دنیا کی براستی کی بلاکت اور تعذیب کے متعلق پیشگوئی کی طرف سے کے ظہور کا وقت آئے گا، تو لاز آس عائمیر ہلاکت اور تعذیب سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول بھی ضرور آئے گا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امکانِ نبوت کا مسکلہ تی اور ورست ہے۔

قندید: چونکه موجوده زمانه بھی آخری زمانه کہلاتا ہے۔ اور دنیا کی تباہی اور عالمگیر ہلاکت اور عذاب کا ظہور بھی ہور ہا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت سیدنا عالی جناب حضرت مرزاصا حب بھی قبل از ظہور عذاب بمنصب نبوت ورسالت خدا تعالی کی طرف ہے مبعوث کئے گئے۔ لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ اگر ایک طرف عذا بول کی پیشگوئی بوری ہور بی ہے، تو دوسری طرف مسئلہ امکان نبوت کا تحقق بھی ثابت ہور ہاہے۔ و ہو المطلوب۔ جواب: ال آیت ہے جمی امکان نبوت کا مسئلہ ہر گز ثابت نہیں۔ کیونکہ مولوی صاحب
نے خود بی ترجمہ کیا ہے کہ روز قیامت ہے پہلے جب "قبل یوم القیامة" کا زمانہ حضرت
اوم النظامی ہے لے کر حضرت خاتم النبیین ﷺ کے زمانہ میں شال ہے۔ اور آخضرت کی شریعت اور کتاب ذریعہ نجات ہے، تو دین کال ہے۔ تو پھر آپ کس طرح کہد
علتے ہیں کہ آخری ربول مرزاصاحب ہیں جب کہ اان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہی نہیں۔
جب خدا تعالی کا وعدہ ہے کہ "ہم کسی بہتی کو ہلاک نہیں کرنے والے قیامت کے دان سے
ہیلے"۔ جس کا صاف مطلب ہے کہ قیامت کے دن جو ہلا کت اور عذاب ہوں گے، وہ
ہلاکت اور عذاب اس آیت میں موقود ہیں۔ نہ کہ دنیا وی عذاب اور ہلا کتیں۔ کیونکہ "و ان
من قویمة " ہے ثابت ہے کہ ہلاکت اور عذاب سے کوئی بہتی نہ ہجے گی سویہ ہلاکت
قیامت کے دن ہوگی اور عذاب الی بعد حیاب نا مدا عمال کوئی ہوں گے۔ دوز خی دوز خ

مولوی صاحب بنائیں کدایی ہلاکت کب اور کہاں ظہور میں آئی ہے کہ کوئی سنی

نہ بڑی ہو۔ اور مرز اصاحب کے بعد ہوم قیامت آگیا ہو؟ پرگز نہیں، بلکہ مشاہدہ ہے کہ یہ

زمانہ مرز اصاحب کے زمانہ سے کئی درجہ ترقی پر ہے۔ پھر جب موجودہ زمانہ آخری زمانہ

نہیں ۔ کیونکہ اگر آخری زمانہ ہوتا، تو سولہ برس کے عرصہ تک جوم زاطساحب کوفوت ہوئے

گزراہے قیامت آجاتی ۔ پس نہ قیامت آئی اور نہ مرز اصاحب سے نبی ہو کتے ہیں۔ باتی

رہاد نیاوی عذا ابول کا آنا سویہ تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ گر بچانی کوئی نہیں

آیا اور نہ آئے گا۔ کیونکہ '' خاتم انبیین '' کی نص قطعی مانع ہے عذا ابول کے آنے ہے۔ نبی کا

آنا ہم او پر باطل کر چے کہ عذا ب تو آئے گر کوئی نبی نہ آیا۔ پس اس آیت سے بھی استدلال

امكان جديدني غلط ہے۔

## آیت نهم پیش کرده مولوی صاحب

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ يَنْنِى اِسْرَائِيْلَ اِتَى رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم مُّصَدِّقاً كِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ ٱحْمَدِ﴾

ترجمہ:''اور جب کہائیسیٰ بیٹے مریم نے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں تقید بیق کرنے والا ہو ل تورات کی اور بشارت سنانے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔اوراس کانا م احمہ ہے''۔

استدلال:حضرت عیمی القلی القال نقوم بی اسرائیل کوایک رسول کی بیثارت دی ہے۔اوران کے بعدایک رسول "مستقی باحمد"مبعوث ہوکرآئے گا۔ابہم ویکھتے ہیں کہ اگر آنخضرت کے سوا آپ کے بعد کی اور رسول نے نہیں آنا تھا، تو ﴿ رَسُول مَّا تِينَ مِنْ بَعُدِي اسْمُهُ أَحُمَد ﴾ كي جَدِفقره كالفاظ البعدي" تك بي كافي موسكة تقرير نام ہی لینا تھا، تو محر کہنا تھا، نہ احمہ \_ کیونکہ آنخضرے کاعلم اور اصل نام محمہ ہے نہ احمہ اور جب تک بدآیت سورہ صف کی جومدنی سورت ہے۔اور احمدوالی آیت نہیں اتری کی کوآپ کے ''احد'' ہونے کے متعلق خیال بھی نہیں تھا۔لیکن 'احد'' کا ڈاکر صرف ایک ہی مقام میں ذکر کیا گیا اور وہ بھی حکلیة عن عیسیٰ ۔جس سے ظاہر ہے کہ اگر آتخضرت ہی اسم احمد والی پیٹیگوئی کے بلاتخلف مصداق ہوتے تو قرآن کے کسی اور مقام میں بھی آپ کو' احم'' کے نام سے یا دکیا جاتا یا اذان میں اور کلمہ اور تماز کے ورود میں اور ایسا ہی دوسرے اور ادمیں بجائے''اسم محر'' کے بھی''احر'' کااسم ذکر ہوتا۔لیکن ایسا ہر گزنہیں کیا گیا۔جس ہے صاف ظاہر ہے کہ احمد ایک رسول ہے۔ جو آنخضرت نہیں بلکہ آپ کے بغیر ہے جواس پیشگوئی کا

حقیقی طور پرمصداق ہے۔ اور گوہمیں صفت احمد بہت کے احمد ہونے سے انکار بھی نہیں۔ بلکہ
بلاظ هفت احمد آخضرت ہے براہ کرکوئی بھی احمد نہیں۔ لیکن یہاں صرف 'احمد' علم کے
لاظ ہے ہو آخضرت نہیں ہوسکتے۔ پھر اس لحاظ ہے بھی کد آخضرت اساعیلی ہیں اور
اساعیلی رسول آنے ہے بنی اسرائیل کے لئے کیوں کر ببتارت ہوسکتی ہے۔ جس وجہ سے
ہوجب ارشاد: ﴿فَافَدَا جَاءَ وَعُدُ اللّٰخِوَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِينُفَا ﴾ بنی اسرائیل کے سلے کیوں کر ببتارت ہوسکتی ہے۔ جس احب بلی طاسلہ نبوت صف بنی ابرائیل کے سلمہ کی ببتارت سے
بلی ظ سلسلہ نبوت صف بن البیٹی گئے۔ اور احمد جس کی ببتارت سے کی طرف ہے بنی اسرائیل کے
دی گئی ہے۔ بیرسول بذہب اور ملت کے لئاظ سے اسرائیلی نہیں۔ لیکن کی زیسی پہلو ہے اور ور تعلق نہیں ہے۔ یعنی احمد وہ رسول ہے کہ جو
اسے بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق جا ہے۔ اور ور تعلق نہیں ہے۔ یعنی احمد وہ رسول ہے کہ جو
بلی ظ ند بہ کے اساعیلی ہو تو بلی اظ نسل اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وئی میں بھی بار بار احمد کے
مرز اصاحب احمد بھی ہیں اور بلی افسل اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وئی میں بھی بار بار احمد کے
مرز اصاحب احمد بھی ہیں اور بلی افسل اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وئی میں بھی بار بار احمد کے
مام سے آپ کوئا طب فر ما ہا گیا۔

اور یہ کہنا کہ مرزاصاحب بھی تو احمد نہ تھے بلکہ غلام احمد ہیں، تو اس کے دوجواب ہیں: ایک میہ کہ اگر احمد سے مراد تحد ہوسکتا ہے، تو غلام احمد سے مراد احمد کیوں نہیں ہوسکتا؟ دومرے آنحضرت کی وحی میں آپ کو' یا غلام احمد'' کر کے ایک جگہ بھی مخاطب نہیں کیا گیا۔ پس آیت کے لحاظ ہے بھی آنحضرت کے احدام کا ن نبوت ورسالت کا ثبوت مختق ہے۔ و ھو المعطلوب۔

جواب: مولوی صاحب نے احمد کے نام پر بحث شروع کی ہے اور ماشا واللہ والک بھی ایسے ویتے ہیں کہ بعض فقرات خود اپنارة کررہے ہیں اور بعض والک مخنث ہیں جن کے معنی ندانکارہے اور نداقر ارب یہ حضرت خاتم النبیین کھی کی صدافت ہے کہ آپ نے پیشگوئی فر مائی ہوئی ہے کہ'' میری امت میں یہودی صفت ہوں گے کہ قر آن کا تضارب و**ت**دافع وتح ایف کریں گے۔ ھا اور ہوائے نفس کے معنی کر کے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ كَرَكَ لِحُوابَ ﴿يُرِيْدُونَ أَنْ يَشْخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ٱوْلَيْكَ هُمُ الْکَافِرُونَ ﴾ تعنی'' اسلام اور کفر کے درمیان راستہ نکالیں گے اور وہ لوگ کیج کی کافر جیں''۔ کا مصداق بنیں گے۔اب مولوی صاحب کے استدلال کا جواب مختصر طور پر دیا جا تا ے۔ کیونکہ'' انجمن نائلہ الاسلام'' کی طرف ہے ای آیت پر بحث کر کے ایک کتاب موسومه ' نبثارت مُحدى في ابطال رسالت غلام احمدي' ' شائع كي گئي تقي \_ جس مين ميان مُحمود صاحب کے دس ثبوت اور نو دلائل کارة کر کے ثابت کیا گیا تھا کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت محدر سول ﷺ تھے۔مرزا صاحب ہر گزنہیں ہو سکتے۔جس کا جواب جار برس سے سمسى مرزائي نے نبیس دیا۔ ایک سوچار صفحات کی کتاب اوراس میں سیر کن بحث کی گئی ہے۔ قیت بغرض اشاعت عام بلا محصول ۲ ہے۔جس صاحب نے پوری پوری کیفیت دیکھنی ہو وه کتاب د تکھے۔

اب ہم ذیل میں جواب دیتے ہیں:

مولوی صاحب کا بیلکھنا کہ یہ پیشگوئی مرزاصاحب کے حق میں ہے۔ فاط ہے۔ کیونکہ مرزاصاحب کا نام غلام احمہ ہے، نہ احمہ۔ اوران کے والدصاحب نے حسب دستور اہل اسلام، مرزاصاحب کا نام بطور فال وشگون نیک، غلام احمد رکھا ہے جس سے ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا احمد کا غلام رہے۔

مولوی صاحب جواب دیں کہ بیا حمد کون تھا؟ جس کی غلامی میں مرزا صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو دیا۔ افسوس! مولوی صاحب کواعتر اض کرنے کے وقت ہوش نہیں رہتا۔ اورائے مثن کی خود ہی تر دید کرجاتے ہیں۔ اگر ناموں کی لفظی بحث پرصدافت کا مدارہے ، تو بھر سارامنصوبہ ہی مرزاصاحب کا غلط ہے۔ کیونکدان کا دعویٰ ہے کہ ہیں سے موعود ہوں۔ بہاجا تا ہے کہ سے موعود ہیں ابن مریم ناصری ہے۔ اوراس کا نزول دشق کے سفید منادہ جامع مسجد پر ہوگا۔ تو جواب ماتا ہے کہ غلام احمد ولد غلام مرتضی امتی محدرسول اللہ کی کے معنی دعینی ابن مریم ' ہے۔ اور قادیان کے منارہ کو جامع مسجد دمین کا منارہ مان لو۔ اور آسان سے بازل ہونا مرزاصاحب کا مال کے بیٹ سے پیدا ہونا مان لو۔ اور دو زاد واور دو چادروں سے دو جاریاں جو مرزاصاحب کا مال کے بیٹ سے پیدا ہونا مان لو۔ اور دو زروصاحب کو گئی ہوئی تھیں تنایم کر لو۔ افسوں! نرزہ چادروں سے دو جاریاں جو مرزاصاحب کو گئی ہوئی تھیں تنایم کر لو۔ افسوں! مرزاصاحب کی یہنم منامعقول تا ویلات بے چوں و چراکس طرح مان کی جا کیس اور دسول مرزاصاحب کی یہنم انام احمد ہے اور حضرت میں النگلی نے فر مایا ہے کہ میرا نام احمد ہے اور حضرت عیسی النگلی نے میری نسبت پیشکوئی کی تھی، اس کورڈ کیا جائے؟ یہون ساایمان واسلام عیسی النگلی نے میری نسبت پیشکوئی کی تھی، اس کورڈ کیا جائے؟ یہون ساایمان واسلام ہے۔ دیکھوصد یہ سول جوزیل میں کھی جاتی ہے و بھو ھدا:

"عن العرباض بن ساریة عن رسول الله ﷺ انه قال أنا عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم المنجدل فی طینته وساخبر کم باول امری دعوة ابراهیم بشارة عیسی ورویا امتی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور أضاء منه قصور الشام (رواه البغوی فی شرح السنة)" یعی "روایت ب وراض بن ساریه ہے، اس نے تقل کی رسول خدا ﷺ فرمایا کر تحقیق المعابوا بول بی اللہ کے نزدیک ختم کرنے والا نبیول کا کہ برے بعد کوئی نبی نبیس اس حال بیل کر تحقیق آرام البغول کا کہ برے بعد کوئی نبی نبیس اس حال بیل کر تحقیق آرام البغول کا اللہ کے نزدیک ختم کرنے والا نبیول کا کہ برے بعد کوئی نبی نبیس اس حال بیل کر تحقیق آرم پڑے ہوئے کہ وہ وعا ابرانیم النظامیٰ کی ہوئی بیس اور اب خبر دول بیستم کوساتھ اول امر ابنا خوشخری و بناعیسیٰ کا امرائے کہ کہ وہ وعا ابرانیم النظامیٰ کی ہوئی بیس اور اول امر میرا خوشخری و بناعیسیٰ کا

ے۔جیسا کداس آیت میں ہے: ﴿ مُبَنِقُر أَ بِوَسُولِ بِأَنْتِي مِنْ بَعُدِیُ اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾
اور بد عنوراول خواب و کیمنا میری مال کا ہے کہ و یکھا انہوں نے۔ اور حقیق ظاہر ہوا میری
مال کے لئے ایک نور کہ روشن ہوئے اس نور سے کل شام کے '' نقل کی پیانخوی نے شرح سنة
میں ساتھ اساوع باض کے اور روایت کیا اس کو احمد بن حقبل نے ابی امامہ سے
ساخبر کم " ہے آخرتک۔ (مظاہری ، علد ، میں عدد)

اول: اس صديث في فيلد كرديا بكراس بشكونى كامصداق معزت محدرسول الشري جیں، خاتم النبین میں۔ لیل نہ کوئی اس کے بعد نبی ہے اور نہ رسول۔ اور نہ یہ آیت مرزاصاحب کے حق میں ہو علتی ہے۔اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے مقابل ،مولوی صاحب کا ڈھکوسلا کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ افسوس! مولوی صاحب کا وعدہ تھا کہ قرآن و حدیث سے باہر نہ جاؤں گا۔ مگرا بنی رائے ہے جواب دیتے ہیں جو کرتفییر بالرائے ہے۔ موادی صاحب اگر "بعدی"کی (ی) جوکہ متکلم کی ہے،اس برغورکرتے توبیلطی ندکھاتے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ 'میرے بعد'' یعنی عیسیٰ کے بعد۔ اور مرزاصاحب پیدا ہوئے محمد ﷺے سوا تیرہ سو برس بعد، تو بے میسیٰ النظامیٰ کے بعد آنے والے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ مولوی صاحب كايدكهنا بهى غلط بكرآنے والابنى اسرائيل تعلق ركھنے والا ہونا جائے۔اور آتخضرت بنی اساعیل ہے تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی اساعیل دونوں حضرت ابراہیم کی ذریت میں اور اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے میں کہ'' ایرانیم کی دعامیرے ليحقى ''\_ليس رسول الله ﷺ كے مقابل مولوى كا وْهكوسلا غلط ہے۔

دوم: آنخضرت کی نبوت جب تمام دنیااور تمام قومول کے واسطے ہے تو بنی اسرائیل بھی ج میں ہی آ گئے۔ مرزاصاحب کا بنی اسرائیل ہونا باطل اور غلط ہے۔ کیونکہ مرزاصاحب مخل تھے اور قوم مخل چنگیز خال کی اولا دہے نہ کہ بنی اسرائیل کی۔ دیگر بیس قدر نام هقول ہے کہ عیری الطافین نے بشارت عیسیٰ کی دی۔ کیونکہ مرز اصاحب کا دعویٰ ہے کہ ' میں عیسیٰ بن مریم مول''۔ اور میرانام آسان پر عیسیٰ ابن مریم ہے ، تو مرز اصاحب کا احمد ہونا غلط ہوا۔

مولوی صاحب جب مانتے ہیں کے صرف احمدنام والا اس پیشگوئی کا مصداق ہے تو پھر احمد کوچھوڑ کر غلام احمد کی طرف کیوں جاتے ہو ۔ محمد احمد سوو ہی گئر جمل ہے اور احمد بھی ۔ شخ احمد سر ہندی اور سید احمد بر بلوی ، سید احمد نجری ، جسکے مقلد مرزا صاحب ہیں ، وہ صرف احمد ہی ہیں ۔ پہلے زمانہ میں احمد کہاں مدتی نبوت گذرا ہے ، وہ کیوں اس کا مصداق نہیں ؟ احمد ہی ہیں ۔ پہلے زمانہ میں احمد کہاں مدتی نبوت گذرا ہے ، وہ کیوں اس کا مصداق نہیں ؟ اعتصد و میں ! جب مسلمان کہتے ہیں کہ آئے والاعیسی ابن مریم ہے اور مرزا صاحب ابن مریم ہے اور مرزا صاحب ابن مریم ہے ، اس

واسطےوہ ہے میں موجود ہیں مگر جب احمد نام کی بحث آتی ہے، تو کہتے ہیں کداصل نام محمد کا احمہ بنا تھا بحر تھا۔اس لئے پیشگوئی کےمصداق احمہ ہیں۔ یہ بےسر وسامان گفتگواس واسطے ے کہ جھوٹ کھرا کرنا جا ہتے ہیں اور وہ ہونہیں سکتا ، کہ ہم کہتے ہیں کہا گراصل نام پر فیصلے کا مدار ہے، تو ہر زواصا حب کا بھی اصل نام غلام احمہ ہے، نہ کے عیسلی ابن مریم ۔ اگر صفاتی نام ے غلام احد بھیسیٰ ہو سکتے ہیں ، تو صفاتی نام احد ہے ، محداس پیشگوئی کے مصداق بدرجیاعلیٰ ہوسکتے ہیں۔ جب مرزاصاحب کا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں تومسے موعود بھی نہیں۔ ہاتی رہا کہ اس پیشگوئی کے مصداق میں مذہبے، بالکل غلط ہے۔ کیونکد حضرت عیسی العَلَیْ الْحَالَیْ الْحَالِیْ الْحَالِیْ الْحَا والےرسول کی تعریف اور تو صیف ''انجیل یوحنا'' پاپ چودال (۱۴) آیت ۱۶،۱۵ میں کر دى: "ميں اينے باب سے درخواست كروں كاكه وه تههيں دوسراتسلى دينے والا بخشے كاكه ہمیشہ تمہارے پاس رہے''۔ مرزاصاحب کوئی التاب نہیں لائے ،اس واسطےوہ اس پیشگوئی کے مصداق نہیں ہو کتے اور نہ حضرت عیسی القامی کے بعد، بلکہ حضرت عیسی القامی کے بعد محر ﷺ تشریف لائے اور قرآن شریف جیسی امل اور اتم کتاب لائے جو کہ ہمیشہ مىلمانول میں رہے گی۔ پھر دیکھو''انجیل یوحنا'' باب۱۱۔ آیٹ ۱۳:''لین جب وہ یعنی روح حق آئے گی تو وہ تمہیں ساری حیائی کی راہ بتادے گی ،اسکئے کیروہ اپنی نہ کہے گی ،لیکن جو کچھ سنے گی وہ تنہیں کیے گی۔ وہ تنہیں آئندہ کی خبریں دے گی اور میری بزرگی کرے گی'۔اس انجیل کی عبارت سے ثابت ہے کہ آنے والے کی تین علامتیں ہیں:

آمک مید که ''وہ آنے والاسچائی کی راہ بتائے گا''۔ مرزاصاحب نے بجائے سچائی کی راہ کے بچی کی راہ بتائی اور مسلمانوں کواو تاراور تنائخ بروز کی راہ بتائی ، ابن اللہ کی راہ پتائی ، خدا تعالیٰ کے حلول کا مسئلہ بتایا، جو کہ باطل ہے۔ پس مرزا صاحب آنے والے نہیں ہو

يخة\_

دوسرایی که 'جو پچھ سے گی وہ کہے گئی'۔ یہ بھی آنخضرت کے گئی صفت ہے جو قرآن نے تضدیق فرمائی ہے، دیکھو: ﴿ وَ مَا یَنْطِقُ عَنُ الْلَهُوَى إِنَّ الْهُوَالَ إِنْ الْهُوَالَ الْمُوالَّا وَ حُی قرآن نے تضدیق فرمائی ہے، دیکھو: ﴿ وَ مَا یَنْطِقُ عَنُ الْلَهُوَى إِنَّ الْهُوَالَا وَ حُی اَیُوالِّا وَ حُی اَیُوالِا وَ حَی اَیْ ہے'۔ مرزاصاحب کی کوئی وہی رسالت نہیں اور نہ کوئی وہی ایس ہوئی جو تجی ہوتی ، جس کوخدا تعالی کی وہی کہد سکتے۔ ہاں وہی الہی کے مدعی تھے، مگر جب وہ وہی جھوٹی تکلی تو باطل تاویلیس کی وہی کہد سکتے۔ ہاں وہی الہی کے مدعی تھے، مگر جب وہ وہی جھوٹی تکلی تو باطل تاویلیس کرتے ، جیسا کہ عبداللہ آگھم عیسائی اور نکاح کے ہارے میں کیس۔ جو کہ مشت نمونداز خروار ہے۔

تیسرے'' آئندہ کی خبری دے گ'۔ یعنی قیامت کے حالات اور علامات بتائے گی۔ بیصفت بھی حضرت محمد ﷺ میں تھی ۔ مرزاصاحب نے کوئی علامت قیامت نہیں بتائی ، پیشگوئیاں کیس جوجھوٹی تکلیس ، ایناز مانہ آخری بتایا ، جوغلط لکلا۔

چوتھے یہ کہ 'وہ آنے والا میری ہزرگی کرےگا'۔ یہ بھی آنخضرت کے اور جو جو
آتا ہے، کیونکہ حضور النظائی ﷺ نے حضرت عیسی النظائی کی نبوت کی تصدیق کی اور جو جو
الزامات یہود نے ان پراوران کی والدہ (مریم) پرلگائے تھے، الل ہے ان کی بریت ظاہر کی۔
اور ﴿وَجِیْهَا فِی اللّٰدُنْیَا وَ الْاَحِرَ قِی فَر ماکران کی بزرگی کی۔ یس وہ ہی اس پیشگوئی کے
مصداق ہو سکتے ہیں، نہ کہ مرزاصا حب۔ جنہوں نے پہلے تو حضرت عیسی النظائی کی نبوت
ہے ہی انکار کر دیا اور پھرگالیاں ویں۔ جیسا کہ ہم پہلے تو حضرت میں النظائی کی نبوت
کی صفات مرزاصا حب میں نہیں ، تو پھر وہ اس پیشگوئی کے مصداق ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بڑی

صاحب غلامی انگریزوں میں آئے اور ان کی بچہریوں میں بطور ملزم ومجرم حاضر ہوتے رے کھیں سزایائی کہیں بری ہوئے اور اپلیں کرتے رہے۔ پس وہ ہر گز سر دار نہ تھے اور نہ اس پیشکوئی کے مصداق ہو تکتے ہیں۔ ویکھو''انجیل پوحنا'' باب۱۱،آیت ۱۱، میں لکھا ہے: "عدالت ے اس کے کہ اس جہال کے سردار برحکم کیا گیا ہے"۔ مرزاصاحب نہ سردار تھے اور نہ صاحب عددالت تھے، جواس پیشگوئی کے ہرگز ہرگز مصداق نہ تھے۔'' اُنجیل برنیاس'' یں کھاہے:'' کا بن کے جواب میں کہا: کیارسول اللہ کے آئے کے بعداور رسول آئیں گے؟ رسول بیوع نے جواب دیا: اس کے بعد خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہے نبی کوئی نہیں آئیں گے، گر جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی بھاری تعداد آئے گی''۔ (ریکواٹیل برہاں، باب، ۱۰۵ یات ۱۰۵،۸۰۱) مولوی صاحب اب مطلع صاف ہے کہ حضرت عیسی النظیمان کے بعد صرف ایک سچارسول آنے والا تھا، جو کہ عرب میں آچکا وراس نے خاتم النبیین کالقب مایا، جبیا کہ حضرت عیسی الفلیلائے نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد کوئی سچانی نہ آئے گا۔ اور آنخضرت ﷺ نے بھی فرمایا: "لا نہی بعدی" لین امیرے بعد کوئی نی نہیں" ۔ تو اظہر من الشمس طور پر ثابت ہوا کہ آنخضرت ﷺ ہی آخری نبی تھے۔ جب دورسولوں کی پیشگوئی ہے کہ بہت جھوٹے نبی ہول گے اور ہوئے بھی ،تو مرز اصاحب جھوٹے نبی ورسول ثابت ہوئے۔جبیہا کدان سے پہلے مسلمہ سے لے کرمرزاصاحب تک کاذب مدعیان تھے۔اگر کہوکہ مرزاصاحب تے نبی تھے،تو یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ عہدہ سرف ایک ہے یعنی حضرت عیسی الفیلیلائے بعد صرف ایک رسول آنے والا ہے۔ اگر بقول آپ کے مرزاصاحب سے بیں اور مصداق اس آیت "اسمه احمد" والی پیشگوئی کے بیل، تو ثابت ہوگا کہ (نعوذ ہاللہ)حضرت خاتم النبیین ﷺ سے نہ تھے، کیونکہ بقول آپ کے احمد نہ

تھے۔ گر پھر بھی مرزاصا حب سے نہیں ہو سکتے ، کیونکدآپ نے بہت جگدا قرار کیا ہے کہ مرزاصاحب حضرت محر على كالعت ، بي بوئ بين، جب آقاكي نبوت ورسالت ثابت نہیں تو غلام کی رسالت بدرجہ اعلیٰ کا ذیہ ہے۔ ورنہ بیادریوں اور عیسائیوں کوموقعۂ اعتراض والكاركاوينا كه آخضرت ﷺ احمد نه تھے، تو يجے رسول بھي نہ تھے۔ كيونكه حضرت عيني التَّلِينَا السَّلِينَا في الله والعام ( احمد "بنايا ہے اور بقول مرزائی جماعت كے رسول بھي احمد نہ تھے۔ تو بچے رسول نہ تھے۔ **اھنسو س** اِمرزائیوں کی عقل پر کیسے پقر پڑ گئے کہ ہالکل کور باطن ہوکر سیاہ ول ہوگئے۔ حالانکہ یا دریوں اور عیسائیوں کوا قبال ہے کہ آنخضرت على كانام احد تفارسروليم ميورسا حب" لايف آف محد" جلد اول ، ص ١١ يس لكهة بين: '' یوحنا کی انجیل کار جمہ ابتدا ہ میں عربی میں ہوا۔ اس لفظ (فارقلیط) کار جمہ غلطی ہے "احد" كرديا بوگا، ياكى خودغرض رابب في تحد الله كارناند مين جعلسازى سے اس كا استعال کیا ہوگا''۔ یا دری صاحب کی عبارت ہے ثابت ہے کہ حضور القلط کا نام احمر محمد یا محمداحمد دونوں نام مشہور تھے۔گرمرزائی صاحبان انکار کرتے ہیں۔افسوس!اسلامی تاریخ بھی نہیں دیکھی۔'' فتوح الشام جس۳۲۲''میں لکھا ہے کہ جماؤ کر کرتے ہیں ابوعبیدہ بن جراح ہے حلب میں فتح اسلام کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نجی تمہارے احمد ومحمر ضرور وہی ہیں،جن کی بشارت میسلی بن مریم نے دی تھی'۔

دوم: حضرت خالد بن وليد على كاقول ب: "لا الله الله الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله بشر به المسيح عيسلي" (تَوْرَاكُم ٢٢٦)

سوم: حضرت اناطر ﷺ اپنے بیٹے کو تھے ہوئے بیشعر فرماتے ہیں: ﴿ اِلَّهُ اِلَّهُ اِلَّهُ اِلَّهِ اِلَّهِ اللهِ ا

یعی نہیں حیا کرتا تو احمد سے بیچ دن قیامت اور خصومت کے۔(نون اللہ من ۲۵۸) مولوی صاحب بتاؤید احمد کون تھا؟ دیکھو منطیقة الوحی، ص۲۹۲''، مصنفہ میں ایسان

سرے دارم فدائے خاک احمد ولم ہر وقت قربان محمد اب ہم مولوی غلام رسول صاحب سے پوچھتے ہیں کداس آیت کے معنی جو اب خضرت ﷺ نے فرمائے اور سحابہ کرام اور تابعین وقع تابعین نے سمجھے اور حضرات مفسرین نے سمجھے وہ درست ہیں یا آپ کے ؟ جو کہ فحوائے آیة کریمہ ﴿ يَعْجَوْ فُونَ الْكُلِمَ مَنْ مَوَاضِعِ ﴾ کے مصداق ہیں درست ہیں؟ افسوس! آپ کو یہ خیال بھی ندآیا کہ قرآن شریف جس پرنازل ہوا تھا جب وہ خوو فرا اتا ہے کہ پیشگوئی میرے واسطے ہاور خدا تعالی نے بھی اپنے تھی اپنے تعلی سے ثابت کر دیا کہ آئے والا امر دارا ورعدالت کرنے والا حضرت محمد ﷺ کوتمام دینا پرفتو حات عطافر ہاکہ فاجت کر دیا کہ آئے والا امر دارا ورعدالت کرنے والا حضرت محمد ﷺ

مرزاصاحب نے خوداصل احمرہونے سے افکار کیا ہے۔ دیکھو'' ازالداوہام'' میں
کلھتے ہیں: ''اس آنے والے کا نام احمد رکھا گیا ہے وہ پھی اس خیال کے مثیل ہونے ک
طرف اشارہ ہے، کیونکہ محمد جلالی نام ہے اوراحمد جمالی''۔ مرزاصاحب خود مانتے ہیں کہ میں
مثیل احمد ہوں اور محمد واحمد حصرت خاتم النبیین ﷺ کے نام تھے ہو پھرآپ کس طرح کہہ
علتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے مصداق مرزاصاحب تھے۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال
غلط ہے، بلکداس آیت سے ختم نبوت ثابت ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں ''وسولا'' یعنی
صرف ایک رسول کی بشارت ہے جوآنے والا ہے۔ اگر حضرت محمد ﷺ کے بعد بھی کوئی نبی
آنا ہوتا، تو ''دوسولا'' نہ ہوتا بلکہ ایسیونہ جمع ''دوسلا'' ہوتا۔

## آیت دہم جومولوی صاحب نے پیش کی

﴿ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرُيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهُدِى الطَّالِمِينَ ﴾ (سرة ابقره) يرجمه: "فرما يا الله تعالى في الدائيم من تجفي اوكول ك لئه الطَّالِمِينَ ﴾ (سرة ابقره) يرجمه : "فرما يا الله تعالى في الدائيم من الله ولا وول مع والله ولا وول من الله ولا يول عنه الله ولا يول الله ولا الله ولا يول الله ولا الله ولا يول الله ولا يول الله ولا يول الله ولا الله و

استدلال: این آیت سے امکان نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے۔ اس طرح که اس آیت میں خداتعالی نے حضرت ابراہیم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میں تھے امام بنانے والا بول اوراس امامت سے مراد سب جانتے ہیں کہ نبوت ہے۔ جیسا کہ دوسری جلم کو "صديقا نبيا" فرما كرآپ كي امت كونبوت كے معنول ميں پيش كيا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی عرض برفر مایا کہ بیہ منصب نبوت خلالموں کے سواتیری دوسری اولا داور ذریت کو ضرور ملي كارجبيها كدووسرى جلد سورة عكبوت يلم فرمايا: "وجلعنا في ذريته النبوة" یعنی ''ہم نے اہراہیم کی ذریت میں نبوت کو قائم کیا'' کاب ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت تک به عبد ظهور میں آتارہا۔ حالا مُکہ حضرت ابراہیم کی ذریت کا سلساء صرف آنخضرت تک نہیں بلکہ قیامت تک ہے جس سے لازم آتا ہے کہ بیدامامت اور نبوت کے عہد ہے بھی قیامت تک حضرت ابرا ہیم کی ذریت محروم رہے گی ۔تو محروی کا باعث تو ذریت کا ظالم ہونا قرار دیا ہے۔جس سےلازم آتا ہے کہ آنخضرت کے بعد قیامت تک حضرت ابراجیم کی ذریت تمام کی تمام ظالم ہی ہوجائے۔ پھر بھی تشلیم کرنا پڑے گا کہ جوظالم نہ ہوں ، توان کے لئے بیع ہد ضرور ہے۔اور جب اس صورت میں حضرت ابراہیم کی ذریت کے لئے قیامت تک اِس عبد کا جاری رہٹا ارشا داہز دی کے ماتحت ضروری ہےتو پھراس ہے بھی لازم آیا کہ امکان

مُبَاحِثُن مَقَانِي

نبوت بعد آتخضرت حق اور درست ہے۔ و هو المطلوب.

**جواب**: اس تمام عبارت قیاس مع الفارق کے جواب میں وارث شاہ کا ایک مصرعہ ہی کافی ہے:

### مع اناں باز چھڈ یاں مرتمز اندے جا چڑیا داند پالواننوں

سومولوی صاحب کا بھی یہی حال ہے۔آپ نے ثابت تو کرنا تھاامکان نبی بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ اور پیش کرتے ہیں قصۂ حضرت ابراہیم النظیمیٰ کا۔ یہ جواب تو تب درست ہوسکتا تھا جبکہ سوال ہوتا کہ حضرت ابراہیم النظیمٰ کے بعدامکان نبوت نبیس ہوتا۔

مولوی صاحب ہوش میں آ وَاور حصرت حَمد ﷺ کے بعد جبکہ قر آن شریف نے خاتم النبيين فرما كرسلسلة انبياء ورسل مسدو دفرما ديا، ان كے بعدرسولوں كا آناممكن ثابت کرو۔ پیکس نے بوجیا کہ حضرت ابراہیم التفاقات کی ذریت میں نبوت جاری ہے، یاسب کے سب ظالم ہیں؟ افسوس! باطل پرتی نے عقل ماردی ہے کہ سوال ''ازریسمان وجواب از آ ان 'کے مصداق ہے ہوئے ہیں۔ یہ منطق بھی زالا ہے کہ وعدہ ہوا براہیم التَّلَطِيْلاَ ہے کے تیری ذریت ہےامام بنائے جائے گے،بشرطیکہوہ طالم خدموں۔اورجس قر آن ہے میہ وعدہ ہے اسی قرآن ہے بنی اسرائیل کا خالم اورمغضوب ہونا ثابت ہے کہ وہ نبیوں کولل كرت تقد تحوارً آية كريمه: ﴿وَضُوبَتُ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ وَالْمَسْكُنَّةُ وَبَآؤُوا بغَضَب مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وْكَانُوا يَعْتُدُون ﴾ ترجمه: "اوران يرذلت اوريّاتي بساوي گئی اورخدا کے غضب میں آ گئے بیاس لیے کے وہ اللہ کی آیتوں ہے اٹکار اور نبیوں کوناحق قتل کیا کرتے تھے اور نیزیداس لئے کے انہوں نے نافر مانی کی اور حدے بڑھ بڑھ جاتے

تے۔(سورة فقر واركوع ١)

مولوی صاحب غورفر ما تعین! که جب عبد شرطیه تفاکه تیری ذریت ظالم ہوگی تو ان کونبوت نہ دی جائے گی۔ پھر جب ذریت ظالم ہوگئی اور کا فر ہوگئی نبیوں کولل کرنے لگ گئی تو پھر نبوت وامامت کی تو اہل ندر ہی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سلسلۂ نبوت حضرت اساعيل التكييلا كاولا دكي طرف نتقل فرما كرحضرت محدرسول الله ﷺ كونبي آخرالزمان كر کے اور کامل وین اورشرایت دے کراور خاتم انٹیین فر ما کرسلسلۂ نبوت کو بند کر دیا۔ اورالیمی کتاب نازل فرمائی که قیامت تک جاری رہے گی۔اور کسی نبی ورسول کی ضرورت ہی نہ رکھی۔مولوی صاحب آپ ہے مطالبہ تو امکان نبوت بعد از حضرت خاتم النبیین ﷺ تفایسو افسوس كرآب ايك آيت بھي پيش ناكر كے جس ميں لكھا ہوكہ خدائے تعالى نے فر مايا ہوك اے محد ہم آپ کے بعد کوئی نبی جیجیں گے ویا ہے بھی لکھا ہوتا کے محرکے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔سب جگہ قرآن شریف میں "من قبلک " ہی ہے" من بعدک " کہیں نہیں۔ سو آپ "من بعدک" نبیس دکھا سکتے۔غیرمتعلق اور خارج از بحث طول وطویل عبارت لکھ كردهوكه ديناجا ہے ہيں،مگر يا در كھو

برو ایں دام را جائے دگرند که مسلم را بلند پت آشیانه کوئی مسلم را بلند پت آشیانه کوئی مسلم تو ایک پریشان تحریرول کی وقعت نبیل رکے گا۔ بال جس بیل مسلمہ پرتی کا مادہ مرکوز ہان کو جو چا ہومنوالو۔ اس آیت سے تو الناختم نبوت فابت ہے کیونکہ بسبب ظالم ہونے کہ، نی اسرائیل نبوت کے واسطے نا اہل فابت ہوئے۔ تو خدا نے معفرت خاتم انعین کے کو مسلمائہ نبوت بند کر دیا۔ اور بی اسرائیل کومحروم کر دیا۔ سورہ مشکبوت کی آئیت جو آپ نے بیش کی ہے اس سے فابت ہے کہ سلسلہ نبوت بعد آنخضرت کے بند

ب\_غورے ویکھو: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ ﴾ "جَعَلْنَا" ماضي كا سيغدب جس كا مطلب یہ ہے کہ اے تر ایس آپ سے پہلے ہم نے ابراہیم القلیمانی کی ذریت میں جی بنائے '' فیلیں لکھا کہ ہم آپ کے بعد بھی بناتے رہیں گے۔ باقی رہا آپ کابیہ وال کہ چونکہ ذریت ابرائیم الطفی قیامت تک باقی رہے گی اس لئے نبوت کا امکان بھی ثابت ہے، یا لکل غلط ہے۔ کیونک شرط خداوندی ہے کہ ظالم کونبوت نہ دی جائے گی اور بنی اسرائیل کے ظلم کے باعث نعمت نبوت بنی اسرائیل ہے نتقل ہوکر مسدود ہوگئی تو پھر خاتم انبیین ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور فر مایا ای واسلے آنخضرت ﷺ کی اولا دِنرینہ کوخدا تعالیٰ نے زندہ ندر کھااور فرمایا کہ چونکہ محمد ورسول اللہ ﷺ ہےاور ایسارسول جو خاتم الرسل ہے۔اس واسطاس كى اولا دِنرينه كاسلسله جارى شدر كها تاكد ذريت محر ﷺ موكركوني نبي نه موجائية تو حضرت ابراہیم الطفیل کی ذریت کس طرح قیامت تک جاری رہ عتی ہے؟ مولوی صاحب غور فرما کیں! کہ جب شرط فوت ہوگئی آؤ مشروط بھی فوت ہوا۔ اپس جب ذریت ابراتيم التكنيخ ظالم موكرابل ندري توعبد خداوندي كشرطرج قيامت تك جاري ربابيس اس آیت ہے امکانِ نبوت بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ غلط ہے اور اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

## آیت یاز دہم پیش کردہ مولوی صاحب

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمُّهَا رَسُولا يَتُلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُون ﴾ (مورة تُسَ). "فَيْن تيرارب بلاك كرن والابستيول كيبال تك كدان بستيول كام يعنى اصل مين رسول كوجوث بلاك كرن والله بستيول كوم والله بستيول كوم والله بستيول والله فالم

بول"۔

استدلال: آیت کے پہلے فقرہ میں اور دوسرے فقرہ میں دوامر بیان فرمائے
ہیں: آیک یہ کہ بستیوں کے ہلاک کرنے سے پہلے ان میں سے کی ایک بستی میں رسول
مبعوث کیا جاتا ہے، جورسول کی بعثت کی عزت سے ''ام القریٰ'' بن جاتی ہے۔ دوسری سے
کہ بستیوں کا ہلاک گیا جاتا ہوجان کے ظالم ہونے کے ہے۔ سوموجودہ زمانہ کا تباہ کن عذاب
اور ہلاکت بتاتی ہے کہ اس قانون کے ماتحت پہلے کوئی رسول آیا ہو۔ پھراس کے آنے اور
ہلا بایت دینے کے بعد بھی لوگ ظالم بی رہے اور ہوج ظلم ہلاک ہوئے اور ہورہ ہیں۔ جس
ہلا بیت دینے کے بعد بھی لوگ ظالم بی رہے اور ہوج ظلم ہلاک ہوئے اور ہورہ ہیں۔ جس
مسئلہ سے ثابت ہوا کہ ایس تابی تابی اور ہلا کت جو کسی رسول کے مبعوث ہوئے کو ستانزم ہے مسئلہ امکانِ نبوت کی حقیقت کا کافی ثبوت اسے اندر کھتی ہے۔

جواب: اس کا جواب ہو چکا ہے کہ عذاب کا آنا کسی رسول کے مبعوث ہوئے کو شاخر نہیں۔ پھر اس جگہ عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے۔ اور مولوی صاحب کا لکھنا غلط ہے۔ اگر بوجہ ظلم ہلاک کرنا مجھ ہے تو جومرزائی ہلاک ہوئے وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ دیکھو ذیل کی فہرست کہ کس قدر مرزائی طاعون سے ہلاک ہوئے۔ مولوی محمد افضل ، مولوی ہر ہان الدین ، مولوی محمد شریف ، مولوی نو راحمہ ، ڈاکٹر پوڑے خان وغیرہ وغیرہ ۔ اگر مرزاصا حب کے انکار سے ہلاک ہوئے۔

کے انکار سے ہلاک ہونا تھا تو بیلوگ طاعون سے ہلاک نہ ہوئے۔

موم: آپکا استدلال اس آیت سے بوجوہات ذیل غلط ہے:

ا.....بستیوں کاہلاک ہونااور عذابوں کا نازل ہونا بھی نبی کی تصدیق ہے۔تو موادی صاحب فرمادیں کے حضرت عثان ﷺ کے وقت ایس کشت خون ہوئی ،حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی الشامنیامیں جولڑ ائی ہوئی ، کر بلا کا حکرسوڑ واقعہ ظہور میں آیا ، بلا کوخان نے دنیا کو ہر باد کیا ، یورپ میں سلطان صلاح الدین سے جنگ ہوئی ، قبط ایسے ایسے پڑے کہ انسانوں کا گوشت کھایا گیا، تشمیر میں مہار اجد رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ایسا قبط پڑا کہ بیچے پکا پکا کر کھائے گئے، زلز لے اور بیاریاں ، ہیفنہ وبائی بیاریاں ملک میں وارد ہوئیں۔ کن کن جدید نبیوں کی تصدیق ہوئی ؟ اور حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بعد کوئی نبی ورسول نبیں اور یقینا نبیں ہوا، تو پھرآ ہے کا یہ کہنا غلط ہوا۔

ا اسسان کے مرشد مرزاصاحب جن کوآپ نی بنانے کی کوشش کررہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ''جرائیل کا نازل ہونا ہی بعد آنخضرت کے بند ہے اور آنخضرت کے بعد جرائیل وی رسالت لے کر ہرگز نہیں آنکتے''۔ تو آپ کا اس آبت ہے استدلال غلط ہے کیونکہ جب رسول کا ہی بعد خاتم النہین کے آناممکن نہیں بلکہ متنع ہے، تو پھر جدیدرسول کس جب رسول کا ہی بعد خاتم النہین کے آناممکن نہیں بلکہ متنع ہے، تو پھر جدیدرسول کس طرح ہوسکتا ہے؟ مرزاصاحب کی اصل عمادت الی جاتی ہو آنام کی جاتی ہے تاکہ آپ کواپئی غلطی معلوم ہو:''اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو خاتم النہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جوحد یثوں میں بتھرتی بیان کیا گیا ہے کداب جرائیل کو بعد وفات رسول اللہ بھی ہمیشد کے لئے وی میں بتھرتی بیان کیا گیا ہے کہ اب جرائیل کو بعد وفات رسول اللہ بھی ہمیشد کے لئے وی میں بتو پھر کوئی شخص بحیثیت میں اسات ہارے نبی بھی کے بعد ہرگز نہیں آسکتا۔

( ویکھواز الداویام ،حصد دوم ہی ہے ہے ۔ تقطیع خور دسطرہ اے )

مولوی صاحب بنادی کے مرزاصاحب قرآن مجید بہتر جائے ہیں یا آپ جائے جیں؟ جب مرشد کہنا ہے کہ خاتم النہین کے بعدرسول نہیں آسکنا تو اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔ یا مولوی صاحب اقرار کریں کہ مرزاصاحب کوقر آن ندآ تا تھا۔ سیسن''ام القریٰ'' کی شرط ہے کہ ایسے قریہ میں رسول مبعوث ہوا کرتا ہے جو''ام القریٰ'' ہو۔ گرواقعات بتارہ ہیں کہ قادیان ''ام القریٰ' نہیں۔ اگر چہمولوی صاحب کواپنی کروری معلوم تھی کدام القریٰ شرط ہے۔ گرچر ہٹ دھری سے اس اعتراض کا جواب خود ہی دھری سے اس اعتراض کا جواب خود ہی دھری سے اس اعتراض کا جواب خود ہی دے گئے ہیں کہ دسول کی بعث کی عزت سے ایک بستی بھی ام القریٰ بن جاتی ہے۔ جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ شرط تو یہ ہے کہ دسول کی بعثت سے پہلے وہ شہرام القریٰ ہو۔ گر مولوی صاحب کی التی منطق ہے جو کلام ربانی میں اصلاح کرتا ہے کہ جس بستی میں رسول پیدا ہوں بعد میں ام القریٰ دسول کی عزت سے بن جاتا ہے۔ بیدا بیابی نامعقول جواب ہواب عد میں ام القریٰ دسول کی عزت سے بن جاتا ہے۔ بیدا بیبا بی نامعقول جواب ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ مرفدا صاحب می موجود کے مدی ہو کر نبی بن گئے۔ حالا نکہ شرط بہ ہے کہ زول سے بہلے نبی اللہ ہوگا۔

سر بسر قول تیرا اے بت خود گام غلط دن غلط رات غلط میج غلط شام غلط جیے قادیان بستی ام القر کی رسول کی عزت کے واسطے بن گئی۔اسی طرح منارۃ قادیان بھی جامع دمشق کا منارہ بن گیا۔ گرمشکل تو بیہ کہ پیسب کھے مرزاصا حب سے پہلے ہونا تھا مگر ہوابعد میں ۔جس سے ثابت ہوا کہ اس آیت ہے بھی استگر لال غلط ہے۔

امكان نبوت بعد آنخضرت ﷺ كرثبوت ميں چندا حاديث كاحواله:

## حدیث اول پیش کرده مولوی صاحب

"عن النّواس بن سمعان قال ذكر رسول الله ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه فيرغب نبى الله وأصحابه ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه"....الى احرالحديث.

ترجمہ:''نواس بن سمعان نے روایت کی ہے کہ آنخضرت نے دجال کا ذکر کیا، پھر حضرت عیسلی کی نسبت فرمایا کہ حضرت عیسلی موعود نبی بمع اصحابہ پہاڑ میں رو کے جا کیل گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ نبی اللہ بمع اسحابہ رغبت فرما کمیں گے کہ یا جوج ما جوج ہلاک ہوں ،
پھر ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ نبی اللہ بمع اسحابہ پہاڑ سے اتر آئیں گے ، پھر حضرت
عیسیٰ نبی اللہ ان مردوں کی ہد بوکی وجہ ہے تنگ آگر دعا کے لئے خوا بیش فرما کمیں گے'۔ یہ
حدیث سیجے مسلم میں ہے جس میں آنے والے تی موعود کو آنخضرت نے چار دفعہ نبی اللہ ک
لقب سے یا دفر مایا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخضرت کے بعد میں موعود کے نبی اللہ بوکر
آنے کا امکان ثابت ہے اور بطر این اولی ثابت ہے۔ وہو المعطلوب.

**جواب**؛ شکرخدا بلکه بزار بزارشکر که مولوی صاحب نے بیصدیث خود ہی پیش کردی۔اور اس کوحدیث رسول الله ﷺ کرایا۔مولوی صاحب! دعویٰ بلا دلیل قابل شنوائی نہیں۔ ہرایک جانتا ہے کہ دعویٰ بلادلیل وثبوت ہرایک کرسکتا ہے۔ایک جمزادعویٰ کرسکتا ہے کہ میں رستم ہوں مگر جب اس میں رستی کی صفات شہوں تو بیوتو ف سے بیوتو ف بھی ایک ججزے کو رستم تسليم نه كرے كا۔ آپ نے لكھا ہے كه اس حديث ميں حضرت خاتم النبيان ﷺ نے آنے والے سے موعود کو عیار دفعہ نبی اللہ فر مایا ہے۔ اس واسطے مرز اصاحب سے موعود ہوکر نبی الله ہو سکتے ہیں۔گرافسوں مولوی صاحب کےعلم پر، کیونکہ پیصفت نبی اللہ تو حضرت عیسیٰ القليفة كى ب جواى حديث مين مذكور ب\_ پس اگر مرزانسا حب عيسى القليفة بين تو بیشک نبی اللہ ہیں اور اگر وہ غلام احمد ہیں یا بقول آپ کے حسب پیشگوئی حضرت عیسیٰ التلك صرف احدرسول بين تو چرمرزاصا حب غلام احمد بوكرعيسي نبي بونيين سكتے \_ كيونك حضرت عیسلی النظینی کے بیشکوئی کی تھی کہ میرے بعدایک رسول آنے والا ہے۔ حس کا نام احمد ہے۔ اور مواوی صاحب نے ﴿مُبَشِّراً بِوَسُولِ يُّالْتِنَى مِنْ بَعْدِى السَّمُةُ أحُمَدُ ﴾ كى بحث مين قبول كيابوا ب كدمرزاصا حب احمد بين اوراس بيشكوني كمصداق

میں۔مولوی صاحب اب میرحدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ مرز اصاحب وہ نبی اللہ ہیں جن کا نام میلی ہے، تو ثابت ہوا کہ احمد نہ تھے اور نہ المبَشِوراً بِرَسُولِ بِاللّٰہِ مِنْ بَعَدِی اسْمُهُ اَحْصَدُ ﴾ کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔اگر کہوکہ احمر بھی تھے اور عیلی بھی تھے، تو میہ غلط ہے۔

مولوی صاحب پہلے بیتو فر مادیں کہ مرزاصاحب پہلے احداور پھرمحمراور پھرعیسیٰ پھرغلام احد کس طرح ہوئے؟اگر کہو کہ مرزاصاحب کی روح پہلے میسی میں تھی۔اور بعد میں محمد میں تقی۔اورآ خرمیں مرزافلام مرتضٰی کے گھر پیدا ہو کرغلام احمد کے وجود میں جلوہ افروز ہوئے ،تو بیہ باطل ہے۔ کیونکدای کا نام تناتخ ہے جو کہ بالبداہت باطل ہے۔اگر کہو کہ مرزا صاحب کا وجود پہلے عیسیٰ تھا، پھر غلام ہوا ،تو ہی بھی باطل ہے کیونکہ اس کا نام تداخل ہے۔ جس كى صورت بيرے: ''أيك و جو د دوسرے دجود بيس داخل ہو جائے اور دوسرے كاو جو دېجى اس میں ساجائے اوراس کے عرض اور طول اور گئی میں زیاد تی نہ ہو'' یے چونکہ مرز اصاحب کے قد وقامت میں کسی طرح کا بعد دعویٰ تمیز نہ ہوا۔ تو قابت ہوا کہ جسمانی بروز یعنی ظہور ہے بھی مرزاصاحب نہ عیسیٰ تھے، نہ محمر، نہ احمہ۔ اب ریا ظہور صفاتی، بینی ایک شخص میں گذشته بزرگوں کی صفات ہوں ،تو اس میں مرزاصا حب کی خصوصیت نہیں۔ برایک شخص میں کوئی نہ کوئی صفت ایک نہ ایک نجی کی ضرور ہوتی ہے۔ مگروہ اس ادنیٰ اشتر اک صفات ے کامل نی نبیس موسکتا۔ رسول اللہ نے ارشادفر مایا کہ: "من اداد ان بعظر الى آدم وصفوته والي يوسف وحسنه والي موسي وصلابته والي عيسي وزهده والى محمد وخلقه فلينظر الى على بن طالب سيرته الاقطاب". الرحديث کو ''انت منی بـمنزلـــــ ہــارون''.....زانع؛ ے ملاؤ تو ثابت ہوجائے گا کہکوئی شخص

انبیا و پیم الدام کا مجمع صفات ہو کرنی نبیس ہو سکتا۔ کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کرماند و جہ کو حضرت آ وم ، ایوسف و مویٰ ویسٹی و محمد کا مثیل فرمایا ، مگراس کی نبوت کی تر و بیرفر مادی۔ کیونکہ نبی ہونا وعدہ خداوندی خاتم انبیان کے برخلاف ہے۔ اور مرزاصا حب کا دعویٰ بھی مثیل ہو کرنی اللہ ہونے کا ہے جو کہ از روئے قرآن وحدیث غلط ہے۔ مولوی صاحب نے خود میں اپنی تر و بید کر دی ہے کہ عیسٹی النظامی کی اس مدیث میں مذکور میں مرزا صاحب کے وقت ظمہور میں نبیس آئے۔ ایس وہ کی طرح عیسٹی النظامی نبیس ہو جی ، مرزا صاحب کے وقت ظمہور میں نبیس آئے۔ ایس وہ کی طرح عیسٹی النظامی نبیس ہو کے اور نہ نبی النہ و سکتے ہیں گوئی ہیں جو کا جا میں النہ ہو سکتے ہیں گوئی ہو کی طرح عیسٹی النظامی نبیس ہو کے اور نہ نبی النہ و سکتے ہیں گوئیکہ ہیدوئی بلا دلیل ہے۔ یا ثابت گرو کہ مرزا صاحب نے بید

**اول**: دجال کوقل کیا جو کہ واحد مخض یہودی النسل ہےاورا بن قطن کے مشابہ ہے۔ **دوم**: پہاڑ میں روکے جانا۔مرزاصاحب کا پہاڑ میں روکے جانا بتاؤ کہ کس پہاڑ میں روکے گئے؟

سوم: یا جوج ماجوج کامرزاصاحب کے وقت خروج ہوااوروہ ہلاک ہوئے، ثابت کرو۔

چھارم: یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد مرزاصاحب کا پہاڑے اتر نابتاؤ کہ کس پہاڑ

ہاڑے۔ اورکون کون اصحاب ان کے ماتھ پہاڑ پررو کے گئے تھے اوروا پس اترے؟

پنجم،: یا جوج کے مردول کی ہدیوے مرزاصاحب کا شک آنا اور دعا کرنا ثابت کرو۔ یہ

پانچ امور اس حدیث میں حضرت عیمی الشکھ کی خصوصیات کے خدکور میں جب مرزا

صاحب میں یہ خصوصیات نہیں اور ندان کے وقت ایسے واقعات پیش آئے، تہ یا جوج

ماجوج کی لاشوں کی ہدیو پھیلی اور ندوہ پہاڑ پر پناہ گزین ہوئے، تو ان کا نبی اللہ ہو تا باطل

ہیں۔ تو اس صدیث کے روے تو نبی اللہ بھی نہیں ۔ اگر کوئی کیے کہ لاٹ صاحب آئے والے ہیں اور آیک جاہل مسکین کنگال رعایا میں ہے مدعی ہو کہ آنے والا میں ہی ہول اور چونک آئے والالات صاحب ہے، اس واسطے میں لاٹ صاحب بھی ہول، حالاتکہ کوئی سرسری عبده بھی نہ رکھتا ہو۔ تو اس کوکوئی لاٹ صاحب صرف دعویٰ ہر بلا ثبوت کے تشکیم کرسکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ابیا ہی مرزاصاحب کا ایک امتی ہوکر نبی اللہ کا ہونا الثامنطق ہے جو کہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ آنے والے کی مفات وخصوصیات وتخصات آنے سے پہلے اس کی ذات میں ہوتے ہیں، ندکہ بعد دعویٰ رہاں پہلے مرزاصاحب کا دعویٰ سے پہلے نبی اللہ ہونا ثابت کرو۔ كيونكداس حديث يس عيسلي العلي كلها ب جوكه حضرت محد علظ سے جيسوبرس يبل نبي تے جن پرانجیل نازل ہوئی تھی۔اورای انجیل کی تحریر کی روے آنخضرت ﷺ نے نزول و رفع ميسىٰ الطَّيْكِيرُ كَى تَصْدَ بِنِّ قَرَمَانَى اورفر مايا كَدَ "ان عيسنى لم يمت وإنه راجع اليكم قبل يوم القيامة " يعني "رسول الله الله المنظم المحضرت عيسى نبيس مراور وہ قیامت سے پہلے تبہاری طرف آنے والے ہیں کے اہر زاصاحب کا ذکر قر آن وحدیث میں تفا؟ ہر گزنہیں ہے۔تو پھر 9 اسو برس کے بعد مرز اصاحب میسی نبی اللہ کیونکر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ انکامثیل سے ہونے کا دعویٰ ہے کیونکہ پیکلیہ قاعدہ ہے مشید مشہ پیکا عین نہیں ہوتا ۔ پس جب مرزاصا حب عین عیسی نبیس تومیح موعو دبھی نبیس ۔ اس حدیث ہے بھی استدلال مولوی صاحب كاغلط ہے۔

## حدیث دوم پیش کرده مولوی صاحب

"قال رسول الله ﷺ لو عاش ابراهیم لکان صدیقًا نبیًا رواه ابن ماجه" ترجمہ" فرمایارسول ﷺ نے اگرمیرابیًا ابراتیم زندہ رہتا تو ضرورنجی ہوتا"۔ استدلال: اس مديث عيمي امكان نبوت بعد الخضرت ثابت عياس طرح کہ ابراہیم کی نبوت کا امکان آنحضرت نے اپنے بعد تشکیم فرمایا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اگرابرانیم زنده بھی ہوتا تو بھی نبی نہ ہوتا۔ بلکہ بیفر مایا کداگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور نبی ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے نبی ہونے کیلئے آنخضرت نے خاتم النبیین اور حدیث "لا نبی بعدی" کوروک کاسبنیس بتایا۔ بلکہ نبی ہونے سے روک کاسب اس کی موت کوقر ار دیا ہے۔جس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت کہ بعد نبوت کا ہوناممکن ہے۔اور پیجمی ثابت بوگيا كه آيت خاتم النبيان اور حديث "لا نبهي بعدى" اگرنبيول كى كى قتم كوروكتى ہے تو ایسے ہی نبیوں کو جوشر بیت والے یا ہراہ راست ہوں ۔اورا یسے نبی جوآنے والے سے موعود اور حضرت ابراہیم ابن آنخضرت کی طرح ہوں، انہیں نہیں روکتی۔ کیونکہ آنخضرت نے اپنے قول ہے اس بات کی خود تصدیق فرماوی کہ آیت موصوفہ اور حدیث ندکورہ کی سیج تفییر اورتشری میہ ہے اور جو ہر دو احادیث متذکرہ کی رو سے قابل شلیم ہے۔ وہو المطلوب. (فاكساراوالبركات قام رسول دائيل عزيل قاديان مقدك

جواب: مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر اہرائیم ﷺ زندہ رہے تو نبی ہوتے امکانِ نبوت بعد آنخضرت ﷺ فابت کرتا ہے، خلط ہے۔ کیونکہ اول تو یہ حدیث قر آن شریف کی آبیت ' خاتم النبیین' کی تفییر کے متعلق ہے۔ کیونکہ قر آن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ چونکہ تھ خاتم النبیین ہیں اس واسطے کسی مرد بالغ کے باپ نہیں۔ پینی موت ابراہیم کے خود فیصلہ کر مول اللہ کے نبی ہونے کی۔ جس کی تفییر رسول اللہ کے نے خود فرماوی کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم کے نبی ہونے کی۔ جس کی تفییر رسول اللہ کے نبی ہون مولوی کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم کے زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ گر چونکہ میں خاتم النبیان ہول میرے بعد کوئی نبی نبیس ، اس واسطے وہ زندہ ندر ہا۔ افسوس مولوی صاحب مفسرین کی تو پر واہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ، اس واسطے وہ زندہ ندر ہا۔ افسوس مولوی صاحب مفسرین کی تو پر واہ

نہیں کرتے مگراینے مسلمات کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ جب خود ہی انہوں نے اصول مقرر کیا ہے کہ حدیث کے معنی کرنے میں قرآن کی مخالفت نہ کرنی جاہے۔ بلکہ یہاں تک قبول کرلیا ہے کہ جوحدیث قرآن کے متعارض ہواس کو چھوڑ وینا جائے اوراس برعمل نہ کرنا جاہے۔ گراس مدیث کے معنی کرنے میں مولوی صاحب نے قر آن کی آیات کے برخلاف معنی کئے۔ کیونکا قرآن مجید کی آیت' خاتم انٹیین'' اور تفسیر نبوی "لانسی بعدی" اور بہت ی حدیثوں کے ہوتے ہوئے اس حدیث کے وہ معنی کرنا کہ سب کے متعارض ہو۔ کیوں کر جائز ہے؟ اور لطف کیے ہے کہ خود ہی مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ'' خاتم انعیین کی آیت اور صدیث "لانبی بعدی" أو شرایت والے جدید نبیول کی روک ہے '۔ الحمدللد! مولوی صاحب نے جدید نبیوں کا آنا خلاف قرآن وحدیث تونشلیم کرلیا کہ روک تو بیشک ہے گرایک قتم کے جدید نبی آ سکتے ہیں اور وہ نبی ہیں جوشر ایعت لے کرندآ نمیں ۔ گراس اپنی رائے کی تصدیق میں کوئی سند شرعی نہیں پیش کرتے اور پیدرائے ان کی ذیل کے دلائل ہے غلطب

اول: خاتم النبیین میں الف لام استغراقی ہے جو کہ ہرائیک میں نبوت پر حاوی ہے۔ دوم: کسی قرآن کی آیت اور کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ غیرتشریعی نبی بعد از حضرت خاتم النبیین ﷺ پیدا ہوسکتا ہے۔

مسوم: "لو" حرف شرط ہے جس کے معنی" اگر" کے ہیں، اور شرط کے واسطے جزا کا ہونا ضروری ہے۔اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔زندہ رہنا شرط ہے اور نبی ہونا جڑا اہے۔جس سے ثابت ہوا کہ نہ شرط پوری ہوئی اور نہ جڑا۔ یعنی ندا براہیم زندہ رہااور نہ نبی ہوا۔ لپس خدا کے فعل سے ثابت ہوا کہ کی تشم کا نبی بعد آنخضرت ﷺ کے نہ ہوگا۔ کیونکہ مولوی صاحب مان کے ہیں کہ ابراہیم بن آنحضرت ﷺ زندہ رہتے تو غیرتشریعی نبی ہوتے ۔ مگرخدا تعالی نے غیراتشریعی نبی ہونے والے کو بھی زندہ ندر کھ کر ثابت کر دیا کہ سی تتم کا نبی بعد آنخضرت المكل بيدان وكار اكرمولوى صاحب "لو عاش ابر اهيم" عفيرتشريتي ني كا امكان مججتے بیں تو تناکمیں کہ "لوکان موسلی حیّا لما وسعہ الّا اتباعی" ۔تشریتی نی مویٰ کا بعد الخضرت ﷺ کے آناممکن ہے۔ کیونکہ جیسے اس حدیث پیش کروہ مولوی صاحب كالفاظ ين وليان ال حديث "لو كان موسى حيا"ك ين - إلى ثابت ہوا کہ اگر "لو" سے غیرتشریعی نبی کا آنا امکان رکھتا ہے تو مویٰ التَّلِی کا آنا بھی امکان رکھتا ہے جو کہ غیرتشریعی نبی تھے۔ پس مید ڈھکوسلا غلط ہے اور قر آن وحدیث کے برخلاف ے کہ اس حدیث ہے امکان جدید نبی بعد آنخضرت ﷺ ثابت ہے۔مولوی صاحب! "لو" ناممكنات برآيا كرتاب-اورفعل كاظهورتيس مواكرتا-جبيها كه "لو كان موسلى" اور ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرُآنَ عَلَى جَبَلِ ﴾ ، ﴿ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾ ، ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَدِّ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (عرزانيا،) عنابت بكياان مثالول ي امکان ثابت ہے؟ ہرگزنہیں۔اس قدر حدیثوں کے بوتے ہوئے اس حدیث کوامکان نبوت میں پیش کرنا سخت فلطی ہے۔مولوی صاحب کا بیفر مانا ک<sup>ے دہمی</sup>ے موبود اور حضرت ابراہیم ابن آنخضرت ﷺ کی طرح جو نبی ہوں انہیں'' خاتم النبیین'' کی آیت نہیں روکتی'' غلط ہےادر قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ حضرت ابراجیم ﷺ تو نبی زاوہ تھے۔ اگروہ زندہ رہے تو بدسبب پنیمبرزادہ ہونے کے نبی ہو سکتے تھے۔ای واسطے زندہ نہ رہے اور نہ نبی ہوئے۔اور خدانے مطابق وعدہ آیت ''خاتم النبیین'' کے، بعد محر ﷺ، کوئی نبی نہ جیجا۔ تكرم زاصاحب تو پیغیرزاده ندیجے كدا ہے باپ مرزاغلام مرتضٰی کی نبوت كۈسی وراثت میں

پاتے؟ مرزاصاحب کے میں موجود ہونے کار قر پہلی صدیث میں بھی کافی طور پر کیا ہے۔ اب اخیر میل ہم مرزاصاحب کا معیار مقرر کردہ پیش کر کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایمان سے بولو کہ مرزاصاحب کا معیار مقرر کردہ پیش کر کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایمان سے بولو کہ مرزاصاحب سے سی ومہدی کے کام ہوئے تو میں موجود، ورنہ وہ اولی العزم نبیوں مخطوب عیسی العکم اور حضرت خاتم النبیین بھٹے کی پیشگوئی کے مطابق جموٹے میں موجودے ہیں ہو پھر نبی اللہ ہر گرنہیں ہو محمولے ہیں ، تو پھر نبی اللہ ہر گرنہیں ہو سکتے۔

مرزاصاحب اخبار برر، مطبوعه ۱۹ جولائی ۱۹۰۱ و پیل گفتے ہیں الاستے ہیں الاسم جس

کے لئے بیں گھڑا ہوا ہوں یہی ہے کہ میں بیسی پرتی کے ستون کوتو ڑوں اور بجائے سٹیٹ

کے تو حید پھیلا دوں۔ اور آنخضرت کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کردوں۔ پس اگر

مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاست غائی ظہور میں ند آئے تو صیب جموقا

موں۔ پس دنیا بھے سے کیول دشمنی کرتی ہے اور انجام کونییں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی

حمایت میں وہ کام کرد کھایا جو تے موعود اور مبدی کوکرنا چاہئے تو پھر میں بچاہوں اور اگر پچھ نہ

ہوا اور میں مرگیا ، تو سب گواہ رہیں کہ میں جموعا ہوں''۔ (نا سادعانم احر)

مولوی صاحب بتا کیں کے پیسلی پرتی کا ستون ٹوٹا پائیسکی پرستوں کے ستون کو وہ قوت اور ترقی ہوئی کہ کئی زمانہ بیں نہ ہوئی تھی۔ وہ وہ علاقے عیسلی پرستوں نے فتح کے جن علاقوں میں تو حید کا جھنڈ البراتا تھا، وہال عیسلی پرستوں کا لبرائے لگا کے وہ نہیں جامتا کہ فہرب کا ستون حکومت ہے۔ بھی مردوں ہیج وں نے بھی باتوں سے ستون توٹرائے؟ ہرگز نہیں۔ ہزدل قو میں بہادروں کوخونی ووشقی کہا کرتی ہیں۔ مرزاصا حب نے بھی کہدویا کہ میں خونی مہدی نہیں ہوں۔ اللہ اکبرارسول اللہ بھی اور صحابہ کرام اور تمام مجاہدین خونی میں خونی مہدی نہیں ہوں۔ اللہ اکبرارسول اللہ بھی اور صحابہ کرام اور تمام مجاہدین خونی

ہوئے۔مرزاصاحب میں پیرطاقت ہی نہتی ۔کون دانت کھٹے کرنے کامصداق ہیں؟ **دوسر ایکام:** مرزاصاحب کا تنایث کی جگہ تو حید پھیلانا تھا۔ یہ بھی الث ہوا کہ لا کھوں کی تعداد ٹال مسلمان عیسائی ہوئے اور جوجو علاقے عیسائیوں نے فتح کئے وہاں کے مسلمانوں کو میسائی ہونے برمجور کیا، باقی کو تہ تنج کیا۔

تىسسىدا كام: ﴿ تَحْضَرِت ﷺ كَي جلالت وشان دنيا يرظا بركرنا تھا۔ يېجى الث ہوا كه مرز اصاحب نے عیسائیوں اور آریوں کو گالیاں دے کران کو پتک انبیا ، پیج اللام برعلی العموم اورآ تخضرت ﷺ برعلی الخصوص آمادہ کیا۔اور آریوں اور عیسائیوں نے آنخضرت ﷺ کی شان میں ایسے کلمات استعال کئے کہ خودم زاصاحب اور حکیم نورالدین صاحب چیخ اُٹھے اور عاجز آ کریغام صلح کی تجویز پیش کی ۔ اور ہندؤں اور آریوں اور عیسائیوں کے مسائل اوتاراورا بن الله وحلول کے مانے اور (نعوز بات ) کفار کوانبیا ،میبمالیام کے مرجبے میر پہنچایا اور بلا ولیل کهه ویا که رام چندر جی و کرشن جی ،مهاویو جی وغیر جم پنجبر تنصه اور<sup>د د</sup> کرشن علیه السلام''اور'' بابانا تك رحمة الله عليه' لكصاشروع كرويا بلك مرزا صاحب خودا سلام چيوز كر ہندو ندجب کے راجہ کرشن کااوتار ہے ۔ مولوی صاحب فریادیں کدرسول اللہ ﷺ کی کسی پیشگوئی میں درج ہے کہ آنے والاسیح موعود کرشن جو ہندو مذہب کے اوتاروں میں ہے ایک بزااوتارے،اس کااوتار ہوگا۔جیبا کہ مرزاصاحب کرش اوتار بے۔اور تھ ﷺ کا درواز ہ جھوڑ کر کرشن جی کے چیلے ہے۔

گر مسلمانی جمیس است که مرزا دارد وائے برعقل مریدان که امامش خوانند باین جمه مولوی غلام رسول صاحب بلا دلیل و بلاثبوت مرزاصا حب کوسیح موعود تصور کر کے ان کی نبوت ثابت کرتے ہیں اور بنائے فاسد علی الفاسد کے طریق برمرز اصاحب کو نبی اللہ بنا کرامکان نبی بعداز حضرت خاتم انتمیین کی ثابت کرنے کی بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ اور بنہیں جھتے کہ جس کی نبوت پر بحث کررہا ہوں اسی کوجو کہ بطور دعویٰ ہے دلیل بنا کر پیش نبیس کرسکتا۔ مگر مولوی صاحب نے ہرایک آیت اور حدیث کے آخیر دعویٰ کو بطور دلیل پیش کیا ہے جو کہ اہل علم کے زویک باطل ہے۔ جس کود مصادرہ علی المطلوب ' کہتے ہیں۔ مگر مولوی صاحب ہرایک موقعہ پر یہی کہتے آئے ہیں کہ خاتم النہین کے بعد مسیح موجود کا نبی اللہ ہوناممکن ہے۔ حالانکہ ایک آیت یا ایک حدیث بھی چش نہیں کر سکے جس میں لکھا ہو کہ بعد از حضرت خاتم النہین کی جدید نبی کا پیدا ہوناممکن ہے۔ جب امرکان ہی ثابت کہ بعد از حضرت خاتم النہین کے جو سکتے ہیں کیونکہ نبوت کے ثابت کرنے کے واسط نص کہ میں قابر انسان جس بی اللہ کیے ہو سکتے ہیں کیونکہ نبوت کے ثابت کرنے کے واسط نص کا مقابلہ نفس قطعی ہے ہونا جا ہے نہ کہ مشکلاع میں باتوں سے فقط۔

خوت: مولوی صاحب نے آخریں جو تاریخ ا اکتوبر ۱۹۲۱ میکھی ہے، غلط ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب ۲ جنوری ۱۹۳۱ء کو پنجی اور جنوری ۱۹۲۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کا قادیان جا کر جواب دینا ثابت کررہا ہے کہ تمام مرزائیوں نے مل کرزور لگا، مگر کسی نص قطعی سے امکان جدید نبی بعد حضرت خاتم النبیین عظی کے ثابت نہ کر سکے۔ مصرحہ

### ع کذب را نبود فروعے چوں بتابد اور حق

جواددان اسلام: حضرت خاتم النبيين محدرسول الله الله الله يولك بيشكوئى ہے كه "ميرى امت بيل ہے تيك ورسالت ميرى امت بيل ہے تيل اس سے بھى زيادہ جھوٹے مدى نبوت ورسالت مول كے "اس لئے بميشہ سے مرزاصاحب كى طرح مدعيان كاذب چلے آئے بيل دوفحض تو آنحضرت الله كى زندگى بيل بى مدى ہوئے۔ ايك "مسيلمہ كذاب" اور دوسرا تو آنحضرت الله كى زندگى بيل بى مدى ہوئے۔ ايك "مسيلمہ كذاب" اور دوسرا

"اسوونسی" جو کہ حضور الظافلا کے علم ہے کا فرقر اردیئے گئے۔ اور ان کے ساتھ جنگ کی ۔ اور ان کو بمعد ان کے معتقدوں کے نابود کیا گیا۔ اگر ان آیات ہے جو مولوی صاحب نے پیش کی ہیں، امکان ثابت ہے تو پھر بیا شخاص کیوں کا فرسمجھے گئے۔ کیا آخضرت واللہ اور حجابہ کرام کو قرآن کو جید نہیں آ تا تھا؟ کہ ہزار یا مسلمان قبل و فارت ہوئے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوئینی ادم اما یا تین گئے می رائڈ یہ اور ہوا ھلا نا المقبر اط ثابت ہوتا ہے کہ ہوئینی ادم اما یا تین گئے می رائڈ یہ اور ہوا ھلا نا المقبر اط الممنت قید می رائڈ یہ ہے ہوئیاں کی قبرست دی جاتی ہے تا کہ معلوم ہو کہ امت محمدی ہیں سے ہمیشہ کا ذب معیان نبوت چلے فہرست دی جاتی ہے تا کہ معلوم ہو کہ امت محمدی ہیں سے ہمیشہ کا ذب معیان نبوت چلے تیں۔ مرز اصاحب ہیں کوئی خصوصیت نبیس کہ بیر ہے نبی ہو سکیاں ، اگر مرز اصاحب سے جوں تو چومرز اصاحب سے پہلے گزرے جی سب ہے ہوں

(۱) مسیلمہ (۱) اسووعتسی (۳) ابن صیاد (۲) طلیحہ بین خویلد (۵) سجاح بنت الحرث (۲) مختار (۱) اسیلمان قرمطی (۱۱) بیسی بن (۱) احمہ بن المعروف متنبی شاعر (۸) بهبود (۶) تحلی (۱۰) سلیمان قرمطی (۱۱) بیسی بن مهرویه (۱۳) استاذ سیس (۱۳) الوجعفر (۱۳) عطا (۵۱) عثان بن انہیک (۱۱) وامینہ (۱۹ورت تی) (۱۷) لا (۱۸) لوشیا (۱۹) مشروار و (۲۰) بیسک (۱۱) ابراہیم بزلہ (۲۰) شیخ محمر خراسانی (۲۰) محمر بن و مرت دیکھوم زائیوں کی کتاب (۲۰ سل مصلی بن ۱۸ ۵۱ ۵ جس میں تاریخ کامل، ابن اثیر ۱۶ بیسی تاریخ کامل، ابن اثیر ۱۶ بیسی تاریخ الحقاء وغیر واسلامی تاریخ کتب ہے کے گرمفصل حالات کھے بیں ۔ (۱۳ سید محمر جو نپوری (۲۵) محموم بداللہ (۲۷) محمد اللہ (۲۲) محمد الله بن (۲۰) محمد بن محمد بن محمد الله بین (۲۰) محمد بن الله بین (۲۰) محمد بیس ایک محمد الله بین الله بین (۲۰) میں ایک محمد الله بین الله بین ایک ورس ایک محمد الله بین الله و میں ایک محمد الله بین الله بین الله و میں ایک محمد الله بین الل

''نیل دھاری''نے دعوی نبوت کیا۔ جس نے ایک علم نامہ جاری کیا ہے،اس کے سر ورق پرلکھا ہے: ''خداوند کریم کے ۳۱۵ احکام جو ماہ اپریل سااڑاء کو نازل ہوئے''۔اس نے بھی ہمیشہ جیوں کا آنابتایا ہے، جیسا کہ کاذبوں کی چال ہے کہ خاتم النبیین پرضرور پہلے بحث کرتے ہیں۔ یہاں پراس کے ایک الہام کے علم کی نقل کی جاتی ہے۔ ویکھوخدائی زبان اس ملک کے مطابق ہے، مرزاصا حب کی طرح عربی نبیس۔ جس ملک کا نبی اس ملک کی زبان چاہے۔

حکم خصیو ۷: ''اے بی بتا میرے بندوں کومیرے نام پر کدتوان ہے کہو کہ تم جانتے ہو

کہ بدلتا رہتا ہے زمانہ بمیشہ مطابق میری مرضی کے ، سوجیجتا ہوں نبی موافق زمانہ کے تم

قبول کرواس کونہ ہے رہولکیر کے فقیر ' سسارانے)۔ (س احتمارہ بطور بندوستان پر لیں لا ہو ہولاء)

مرزائی صاحبان اگر سعادت ای ایس ہے کہ جوشی دعوی نبوت کرے حسن ظنی

سے اسے بچا نبی مان کرا سکے پیرو ہونے میں نجابت ہے۔ تو دوڑیں ااب تازے نبیول، تازہ
وجیوں اور تازہ کتابوں پر ایمان لا کمیں ، جیسے مرزاصاحب پر ایمان لائے تھے ان پر بھی
ایمان لا کرا پئی سعیدالفطرت اور خدار س انسان ہونے کا شخوت ویں۔ اگر بمیشہ رسول و نبی
آتے رہیں گے ، تو پھرمیاں نبی بخش مہارا جبی ضلع سیالکوٹ اور میاں عبداللطیف ساکن گنا
چورضلع جالند ہروالے جومرز اصاحب کے بعد مدعیان نبوت ورسالت ہیں ، ان کو ہچ نبی
مان کران کی پیروی کیوں نہیں کرتے ؟ اگران کوجھونا نبی مانتے ہوتو مرزاصاحب بھی کا ذب

స్కో చిపిపిపిపి



# تَرُدِيُد نُبُوِّتِ قَادَيَٰانَىٰ فِيۡ جَوابِ "اَلنَّبُوَّة فِيۡ خَيۡرِ الْاُمَّت"

(سَنِ تَصِلْيُفُ : ١٣٣٣ه مِطابق 1925ء)

-== تَمَنِيْثِ لَطِيْفُ ===

قَاطِع فِتنَهُ قَادِيَّانُ

جناب بابو پیربخش لاہوری

(بانی انجمن تائیدالاسلام، ساکن بھائی دروازہ،مکان ذیلدار، لاہور)

tou of the state o

## بسم اللدارحلن الرحيم

### اطلاع ضروري

برادران اسلام!

مرزا قادیانی اوران کے مرید واراکین مرزائیت ہمیشہ ہرایک جلسہ اور مجمع میں فرمار ہے جی کہ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت ورسالت کا ہرگزئیں۔ اور وہ خاتم النبیین کھی فرمار ہے جیں کہ مرزا قادیانی کو بروزی ظلی و ناقص نبی بالیابی اعتقادر کھتے ہیں جیسا کہ اور سلمان سے اسرف مرزا قادیانی کو بروزی ظلی و ناقص نبی مانتے ہیں۔ بلکہ بینڈ بل نمبر و میں لکھا کہ جو خاتم النبیین کھی بعد کی جدید نبی کا آ نا جائز سمجھے ہم اس کو کا فرجانے ہیں۔ حکیم نورالدین اور خواجہ کمال الدین نے کی ایک جلسوں اور مجمعوں میں بطور لیکچر و وعظ فرمائے کہ ہم مرزا قادیانی کو خواجہ اجمیری و پیران پیرعبد القادر جیلانی ، حضرت کی جنش وغیر و اولیاء اللہ کی طرح مانے ہیں۔ اور ایک سلسلے کے پیشوا جیسا کہ نششوندی ، قادری سہروردی اور چشتی جیں ایسانی ایک مرزا قادیانی کو جائے ہیں۔

مگراب بیر قاسم علی مرزائی ایڈیٹر الحق دبلی نے جوبید کسا ہے کہ جواوگ محمد ﷺ
کے بعد کسی نبی کا یارسول کا آنا جائز نبیں رکھتے، وہ کافر، بنی اسرائیل، یہودی ہیں اور "لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا "جس طرح یہود حضرت یوسف الطفیلا کے بعد کسی نبی کا آنا جائز ندر کھتے تھے ای طرح تم کہتے ہو کہ محمد ﷺ احد کوئی رسول ند آ کا ۔ ( تاب النبو قبری میں اس سے بیٹا بت ہوا کہ بیٹو مرزا قادیانی کا حکیم نورالدین وخواجہ کمال الدین عوام کومخالط میں ڈالتے رہے ہیں۔ بیمیر قاسم علی مرزائی مصنف کتاب" النبو قبی خیس الاحت "غلطی پر ہے۔ اس بات کا فیصلہ حکیم صاحب وخلافت قادیانی خود کرے گی۔ ہم

صرف مسلمانوں کواس دھوکے ہے بچانے کے واسطے جواب لکھتے ہیں تا کہ ہرایک مسلمان یا در بھے اور بحث کے وقت اس آیت کا جواب دے کہ قر آن میں یہود کا قول نقل کیا گیا ے۔ وہ کہتے ہیں کہ بوسف التلیالی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ یہ بات نہ خدا کی ہے نہ یوسف التلک النکی میصرف دھوکہ ہے۔ ایسا ہی میبود کہتے تھے کیکن وہ تو بلاسند شرعی کہتے تھے۔ تگر ملمان نص قرآنی ہے کہدرہے ہیں اور حدیث رسول اللہ ﷺ ہے کہتے ہیں۔ بید يبود كے كہنے كے موافق برگزنهيں۔ كيوں كه يبال تو خدا تعالى ﴿ خَالَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ فرما تا ہے۔اور محمد ﷺ لانسی بعدی "فرماتے ہیں۔لیکن یہود کے پاس نہ تو خدا کا کلام ہے اور ندحضرت بوسف التلفظائ کی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ پس اس دھو کہ ے مسلمانوں کو بچانا جائے۔ (۲) قدا تعالی فرماتا ہے،اَطِیُعُوا اللّٰہ وَاَطِیُعُوا الر شول ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری کرواور اس کے رسول کی کرو۔ رسول واحد کی فر ما نبر داری فرض ہے۔مثبت ایز دی میں محدر سول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی اور رسول کا آنا نامنظور ہوتا تو رُسُل جمع کالفظ فر مانا جاہے تھا نہ کہ واصلاکا۔ ایس ثابت ہوا کہ چنانچہ ایک ہی رسول واحد لیعن محد ﷺ کی فر ما نیر داری فرض فر مائی اور کسی رسول کی نبیس فر مائی ۔ای لئے مرعیان نبوت بعد محر ﷺ کے کاذب ہیں۔للہٰ ذانہیں میں سے آیک مرزا قادیانی بھی تھے۔

#### \*\*\*

## بسم اللدالرحن الرحيم

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اما يعد!

احقر العباديير بخش بنشنر يوست ماستر ومصنف معيارعقا كدقادياني \_

برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر چہ مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کا دعویٰ نبوت تفاريكر چونكدساته ساته وه اپني تر ديدخو دكر جاتا تفاكه ميں ندرسول ہوں اور نه كوئي نئ شرایت لا پاہوں اور نہ کوئی کتاب لا پاہوں ،صرف محمد ﷺ کی متابعت سے ظلی نبی ہوں۔ اور خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا جواعتقادر کھے اس کو کافر جامتا ہوں۔ تكر' حقیقة الوحی'' میں اس نے لکھا ہے کہ ' جب کوئی قوم معذب ہوتی ہے تو رسول بھی ضرور تجیجا جا تا ہے۔ چونکہ میرے وقت طاعون بطورعذاب دنیا برآیا ہے اس لئے ضرورکوئی نبی بھی آنا جا ہے ،سووہ میں ہول' ۔اور ﴿ مَا كُنَّا مُعَدِّبِيْنَ حَتَّى نَبُعَتُ رَسُولا ﴾ ے تمسک کر کے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اس زمانہ میں میر کے موا کوئی مدعی نبوت نبیں اور طاعون بھی خدانے بطورنشان بھیجا ہے، اسلئے میں نبی ہول، رسول ہوں، مامورمن الله ہول۔ مگر چونکد مرزا اینے دعوے میں نہایت کمزور تھا،مسلمانوں ہے ڈرتا بھی تھا کہ اگر کھلا کھلا دعویٰ رسالت ونبوت کیا تو مریدالگ ہوجا کیں گے اورآ مدنی بند ہوجا کیگی۔ ساتھ ساتھ رہجی کہتا جاتا تھا کہ نا دانو! کہیں یہ نہ مجھ لینا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ دیکھو'' تتر هیقة الوحی' من ۴۸ که''میں ایک امتی ہوں اور فنا فی الرسول ہوں''۔غرض مرزا کی تحریریں اور ہاتوں کے متضاد ہونے کے باعث محکزالو مرزائیوں کے واسطے بحث کاعمد ہ آلہ تھا کہ جب مرزا کی ایک تحریر پیش کی کہ نبوت ورسالت

### كه مدى تضاقو مرزائي حجه ان كاوه شعركه:

ع من عستم رسول ونیاورده ام کتاب

یڑھ دیتے ۔ مگراب میر قاسم علی مرزائی اڈیٹر'' الحق اخبار'' وہلی نے بالکل بروہ اٹھا دیا ہے۔ اورمرزاصاحب كي رسالت ونبوت برايك كتاب سي به العبوة في خيرالامت "تصنيف كي ہاوراس کتاب میں اقل تو محدرسول ﷺ کے بعد جدید نبیول اور رسولوں کا آنا ثابت کرنا جابا ہے۔ دوم: مرزا صاحب کورسول و نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔اور'' خاتم النبيين'' كي تفييرا في عقلي دلائل ہے كى ہے۔اوراطف بيہ ہے كەتمام سلف وخلف اہل اسلام كو جو محد رسول الله ﷺ کے بعد می می کا مبعوث ہونا جائز نبیس رکھتے ، ان سب کو بلاتمیز مَغُضُوُ ب، مجذوم تحریف کنندہ ،حماقت کنندہ وغیرہ وغیرہ الفاظ سے یاد کیا ہے۔اورلکھا ہے كَ جِس طرح كفار بني اسرائيل يبودي كتب على كن يُبْعَث اللَّهُ مِنْ بَعُدِهِ رَسُولًا ﴾ یوسف التلفیٰ کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں آ رکا چمام مسلمان کہتے ہیں کہ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور ان کی غرض بیاہے کہ جواوگ محدرسول اللہ ﷺ کوخاتم النّبيين (جس كي تفيير رسول الله ﷺ نے خود لا مُبِيّ بَعُدِي كَروّى ہے) كہتے ہيں وہ تيرہ سو (۱۳۰۰) سال ہے غلطی پر چلے آئے ہیں، ان کو قر آن مجید کی ہمچھ نہیں آئی تھی۔ جب قرآن مجيد مين الله تعالى وعده فرماتا ب: ﴿ يَنْفِنَى ادْمَ إِمَّا يَأْتُلِيُّنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الِنِي فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ جس کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو دھو کہ دیا ہے کہ ہمیشہ نبی ورسول آتے رہیں گے۔اس آیت ے میرصاحب نے مرزاصاحب کی رسالت ثابت کی ہے کہ جب وعدہ ہےاور وعدہ ہمیشہ کے واسطے کہ رسول آتے رہیں گے تو اپس مرزاصا حب ضرور رسول ہیں ۔اورای کتاب بیں

لکھتے ہیں کہ''رسول اور نبی میں جوفرق کرتے ہیں کدرسول صاحب کتاب وشریعت ہوتا ہے غلطی پر ہیں ۔ نبی ورسول ایک ہی ہے''۔جس کےصاف معنی پیر ہیں کہ میرصا حب،مرزا صاحب ورمول صاحب كتاب وشريعت يقين كرتے بيں۔ كيونكداس آيت ہے رسول صاحب کتاب وشریعت کے آنے کا وعدہ ہے، تو ضرور تھا کہ هب وعدہ مرزاصا حب تشریعی نی ورسول ہوتے۔ گر افسوں! واقعات اس کے برخلاف ہیں کہ مرزا صاحب نہ کوئی شریعت لائے اور نہ کوئی جدید کتاب۔ جس سے صاف ثابت ہوا کہ اس آیت سے تمسک بالكل غلط ہے۔ بياتو صرف حصرت آ دم النظفيلا كے قصد كى آيت ہے۔ چنانچہ اس كا جواب ا ين موقعه برآئ كار اورايا بي ﴿ لَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ حضرت يوسف العَلِيٰلا كے قصد كى آيت ہے۔خدانے يبود كى نقل كى ہے، ندكه ' خاتم النبيين'' كى تر ديد كى ہے۔ کیونکہ ' خاتم النبیین' وَلا مَبیّ بَعُلِدی حضرااوررسول فرما تاہے، ندکہ یہود۔ r.....مرزا صاحب نے خودنون ثقیلہ کی بحث میں مولوی محمد بشیرصاحب ہے جب مباحثہ وبلى مين موا تفاء كت بين: ﴿ كُتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَّاوَرُسُلِي ﴾ يعنى خدامقرركر وكا ب کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ بیآ بیت بھی ہرایک زمانہ میں دائز اور عادت متمرہ اللہ کا بیان کررہی ہے۔ بینہیں کہ آئندہ رسول پیدا جول کے اور خدا انہیں غالب كرے گا''۔اب ميرصاحب بتاويں كه''مدى سُست وگواد پُست'' كامعاملہ ہے كہ مدى تو رسالت مطلقہ کا دعوی نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے امکان ہے اٹکاری ہے اور جیر صاحب اس آیت ہے اس کی رسالت ثابت کرتے ہیں۔غرض جب میں نے اس کتاب کو کھا کہ مرشد کچھ کہتا ہے اور ہا لکا کچھے کہتا ہے۔غرض ایسی ایسی بلا دلیل باتوں کو دیکھ کراور دوسری طرف عظیم دھوکہ، کہ ایک ہزار رو پیدانعام جواب دینے والے کے واسطے مقرر کر دیا تا کہ

لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی کتاب لا جواب ہے۔اگر چہ میرصاحب کی کمزوری تو اشتہار انعام ے معلوم ہو گئی تھی کہ خود تو عقلی وُھکو سلے لگاتے میں اور کہیں دا تا گنج بخش کی سنداور کہیں شخ ا كبرابن عر في كى كتاب ' فتوحات'' كے غلط حوالے نصف عبارت نقل كر كے مغالط ديا ہے۔ اور کہیں رسالہ 'انوارصوفیہ'' سے پناہ لی ہے۔ مگر انصاف دیکھئے کہ جواب دینے والے کے واسطے شرط لگاتے ہیں کہ جواب دینے والاصرف قرآن سے جواب دے۔" تج ہےآگ کا جلا ہوا جگنوں ہے بھی ڈریتا ہے''۔ پہلے میرصاحب تین سوروپیہ ابوالوفا مولوی ثناء اللہ صاحب ہے بار چکے ہیں۔ اس واسطے اب میرصاحب اپنے پیر کی مانند ناممکن الوقوع شرا اکط مقرر کرتے ہیں، جس سے ان کا کر ہے خود ہی ثابت ہے ۔ مگر خدا تعالی شاہد ہے کہ ہیں نے نەكسى انعام كى غرض ہے بلكەمخىش ختىق حق ورمسلمانوں كومغالطەاور مھوكرے بچانے كيلئے بيە کتاب کھی ہے۔ کیونکہ مرزائیوں کے عقلی ڈھکوسلوں پراکٹرمسلمان پیسسل جاتے ہیں۔ اوران کی دروغ بیا نیوں اور غلط معنول ہریقین کر کے دین حق سے بھٹک جاتے ہیں۔جبکہ وحی رسالت بعد محدرسول الله ﷺ باجهاع است بندے۔ تو پھر بعدرسول اللہ ﷺ کے نبی اوررسول کا آنا بھی ناممکن ہے تو پھر کسی مدعی نبوت ورسالت کو کس طرح سیامانا جاسکتا ہے۔ مرزاصا حب کابیرکہنا کہ میرے کشوف والہامات وساوس شیطانی ہے یاک ہیں، غلط ہے۔ كيونكدان كي كثوف والهامات صاف صاف وساوس مونا بتاريج إن

مثلاً: (اول) میں نے دیکھا کہ خدا ہوں، زمین وآسان بنائے اور میں ان کے خلق پر قاور تھا۔ (ووم) بعنی خدا تعالی کی زیارت تمثیلی صورت میں کی اوران کے وستخط اپنی پیشگو ئیال پر کرائے۔ (سوم) قادیان کا نام قرآن مجید میں دیکھا۔ (چہارم) ایک لا کھونی مانگی اور پھتر ہزارمنظور ہوئی۔ (پنجم) خدانے مجھ کو کہا کہ تو مرسلوں میں سے ہے۔

(مشقم) خدانے مجھ کو کن فیکون کے اختیارات دیدیئے۔ (ہفتم) خدانے مجھ کواپی اولاد کیا۔ (ہفتم) خدانے مجھ کواپ پانی ہے کہا۔ (منم) خدانے مجھ کواپ بیٹے کی مانند کہا۔ (دہم) خدائے کہا کہ میں نے تجھ کو بخشد یاہے۔ جو چاہے سوکر۔ (مازدہم) خدائے تعالیٰ نے مجھ کوکیا کہ میں تیری حمر کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔

کیونکا ناچز انسان ندخداہوسکتا ہےاورنہ خالق زمین وآسان اورنہ خدا کے پانی (نطفه) ہے ہوسکتا ہے۔ اور بیاتمام الہامات خصوص نصوص شرعیہ کے برخلاف ہیں، اس واسطے وساوس ہیں اور ان کا خدا کی طرف سے نہ ہونا یقینی ہے۔ کیونکہ اس پر اجماع امت ے کہ کشوف والبامات ججت شرعی نہیں ۔ اور جب تک شریعت کے مطابق نہ ہوں، قابل اعتبار نہیں ۔ پس جس فحض کے کشوف والہامات خلاف قر آن وحدیث ہوں ، وہ فخص مکالمہ ومخاطبهالبی میں ہرگز سچانہیں ہے۔مرزاصاحب کی بنیاد'' دعویٰ مسیح موعود ونبوت ورسالت'' انہیں کشوف والہامات برہے جوبسیب خلاف نصوص شرعیہ ہونے کے قابل اعتبار نہیں۔اور مرزاصاحب کوبیزعم غلط ہوتار ہا کہ قر آن مجید کی اگر کوئی آیت ان کی زبان پر''عالم خواب'' میں جاری ہوئی تو انہوں نے اس کواینے ہر دوبارہ نازل ہونا مجھ لیا۔ جبیبا کہ ﴿ يَغِينُسْنَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ حضرت ميلى الطَّيْئِلا كَ قصدًى آيت جوخواب مين آپ کی زبان پر جاری ہوئی تو زعم کیا کہ ' میں سے موعود ہوں اور خدائے میرانا معیسیٰ رکھا ہے''۔ اورا گر حضرت مریم کانام آیا توزعم کیا که 'خدانے میرانام مریم رکھا ہے' ۔ حالا تک پیفاظ ہے كه خدائ تعالى كى مرد كا نام مريم ركھے۔ كيا خداعورت مرد بين تميزنہيں كرسكتا؟ كوئي مسلمان جس کی زبان پرعالم خواب میں کوئی آیت قرآن مجید جاری ہو، پنہیں کہ مکتا کہ یہ مجھ کووی الٰہی ہوئی ہے۔ میں ایک تازہ واقعہ اپنا حلفیہ بیان کرتا ہوں۔اور خدا تعالیٰ کی قتم

کھا کر بچ کہتا ہوں کہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء کورات کے وقت ﴿إِنَّا أَعُطَيْنِاکُ الْكُوْفُرِ 0 فَصَلَّ لِرَبُّكَ وَانْحَرُ٥ إِنَّ شَانِفَكَ هُوَ الْآبُقُو٥﴾ تمام ورت اخِرتك مالت خواب مين میری زبان پر جاری تھی اور کئی دفعہ آ ککھ کھل بھی گئی تو یہی سورت جاری تھی۔ کیا میں اب مجھہ لوں یا کہوں کے بیسورت مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہےتو درست ہے؟ ہرگزنہیں۔تو پھر مرزا صاحب کا فرمانا کہ مجھ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکر درست ہوا۔ پس مرزا صاحب کا بیزعم که''خدانے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے اور میں مسیح موعود ہوں اوراسکی دلیل بیہے كه آيت ﴿ إِنِّي مُتَوَقِيْكُ وَرَافِعُك ﴾ مجه يردوباره نازل ہوني ہے''۔ درست نيس۔ کیونکداس کا کیا ثبوت ہے کہ خدائے آپ کوسیج موعود مقرر کیا ہے۔اس طرح تو آیات کی مسلمانوں کوخواب میں سنائی ویتی ہیں اور ان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں۔اس حساب ہے تو وہ بھی اپنے آپ کومرسلین میں ہے تبجہ سکتے ہیں اور میہ بالکل بے دلیل ہے کہ مرز اکے خواب خواہ جھوٹے بھی ہوں اور جھوٹے نکلے، وہ سب ججت ہیں اور وساوس سے یاک ہیں ۔اور دوسرے مسلمانوں کے خواب اگر سے بھی ہول تو تحراللہ میں داخل ہیں، نہایت بانصافی اورخودغرضی برمنی ہیں۔ کیونکہ اگرخواب وکشف جمت شرعی میں لو فریقین کے واسطے حجت ہیں،اورخلاف شرع ہونے کے ہاعث قابل اعتبار ثبیس تو دونوں فریق کے واسطے۔ بیمعقول نہیں کہ پہلے کذابوں کے کشوف والہام چونکہ خلاف شرع تھے اس لگے ووتو کاذب قرار ویئے جائیں اور مرزاصاحب کے کثوف والہام جوغیرشرع ہیں، ان کے باعث مرزا صاحب کو کاؤب نہ کہا جائے۔ اپس جس مخص کے کشوف والہامات خلاف نصوص شرعی ہوں گے،وہ ضرور کا ذب ہے،خواہ کوئی ہو۔

## بسسم الله الوحين الوحيم مقدمه

ابتدائے آفرینش ہے گروہ انسان کے دونتم چلے آئے ہیں۔ ایک گروہ دین داروں کا اور دوسرا گروہ دہر یوں اور فلسفیوں کا۔ دین داروں کی بھی کئی قتم ہیں، ایک اہل اسلام، دوم اہل شرک یعنی بت پرست وغیرہ۔

جوگروہ ابتداے آفرینش ہے انبیاء علیہ السلام کوبمعدان کی تعلیم اور مجزات کے مافتا چلا آیا ہے۔ وہ اہل اسلام میں ہے۔اور اٹل اسلام ایمان بالغیب لاتے رہے ہیں یعنی جو پچیرانبیاءعلیهم السلام نے ان کوابٹر رابعہ وی حاصل کرکے فر مادیا اُس کو حکم خداتشلیم کر کے اس برایمان لائے اور عمل شروع کر دیا، پخلاف اس کے خشک عقل کے بندوں نے جو کچھان کی مجھ میں آیا، مابذر بعد حواس ظاہر ہانہوں نے دریافت کیا،اس کو مانااور جوحقا کُق و ہدایت کی روشنی بذر بعیدنور نبوت، انبیاء علیهم السلام کو حاصل ہوئی، اس کے ماننے میں اعتر اضات محال عقلی کو پیش کر کے شکوک والحاد کے دلدل میں تھینے رہے اور محد و عقل کو معیار حق و باطل کا قرار دے کر ہمیشہ کیلئے ''صراط منتقیم'' سے بہت دور جایڑے۔ای سنت البی کے مطابق جوانبیا ،علیہ السلام بوساطت وی ،خدا کی طرف ہے بندوں کی طرف چراغ بدایت لاتے رہے اور بدایت یافتہ اور ایما ندار بندے اُس شاہراہ بدایت برطلتے آئے، وہ مسلمان کہلاتے آئے۔اور بید ستورانعمل جوان کو بذر بعیرانبیاءعلیہ السلام عطا ہوا، وہ قانون البی یاعلم البی ہے موسوم ہوتار ہا۔

اہلِ عقل ہمیشہ مسلمات دین سے انکار کرتے چلے آئے اور اپنے عقلی ڈھکو سلے

پیش کرتے رہے، جو کہ نور نبوت کے آگے ہمیشہ مدھم پڑتے رہے۔ کیونکہ'' خشک عقلی علوم'' جن کوئی زمانہ'' سائنس وفلسفہ'' کہتے ہیں، کبھی نعمتِ یقین کسی امر میں حاصل نہ کر سکے۔ گو! ہرزمانہ میں ان کی ترقی ہوتی چلی آئی اور ماقبل فلاسفروں کی غلطیاں لگلتی چلی آئیں۔ چنانچہ اس زمانہ کے فلاسفر اپنے آپ کو اکمل مدارج علم پر پہنچے ہوئے جانتے ہیں اور ہرقدم پر ماسبق حکما دکی غلطیاں نکا لتے ہیں۔ تاہم ان کو یہ بھی اقرارے کہ سائنس اور فلسفدا بھی ناقص ہے اور قانون فقد رہے ابھی تک محدود عقل انسانی نہیں ہوا۔

اب ذراجم اہل ہذائب کی اس جگداس زمانہ میں جفلطی واقع ہورہی ہے اس پر
نظر ڈالتے ہیں اور ناظرین کود کھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں وہی الفاظ اور اصطلاحات جو کہ
صراط متنقیم مذہب ہے دور لیجانے والی ہیں، اپنی تصانیف میں درج کرکے کفر واسلام کو
ملاتے ہیں ۔ بھلا کہاں قانون قدرت البی اور کہاں قانون قدرت عقل انسانی ۔ ظاہر ہے کہ
جب قانون قدرت البی عقل انسانی کا محدود نہیں اور عقل انسانی کو اس پر پوراا حاط نہیں ۔ تو
پر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ بیام رخلاف قانون قدرت ہے۔ جبکہ ساتھ ہی اس کو
اقرار ہے کہ انسانی عقل قانون قدرت پر احاط نہیں رکھتی اور اسرار قدرت کی حقیقت کے
دریافت کرنے میں قاصر ہے۔
دریافت کرنے میں قاصر ہے۔

میں اس جگہ چند حکمائے یونانی وانگریزی جرمن وفرانس وغیرہ وغیرہ کے اقوال کھتا ہوں تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ جواپے مسلمات مذہبی امور میں قانون قدرت ومحال عقلی کے برخلاف و کچھ کران ہے انکار کردیتے ہیں حالا فکہ خوداللی سائنس و فلسفہ اس کے قائل ہیں کہ ہرایک چیز کی حقیقت جیسا کرنٹس الامر میں ہے ،عقل انسانی اس کے کما حقہ دریافت کرنے سے قاصر ہے۔ ا فرمیر صاحب "معرکه ند جب وسائنس" بین تحریر فرماتے بیں: "چونکہ حواس کی شبادت نقط اتصال نقیض ہے۔ لبندا ہم حق وباطل میں تمیز نہیں کر کتے ۔ اور عقل اس درجہ ناتص ہے کہ ہم کسی فلسفانہ نتیجہ کی صحت کے ضامن نہیں ہو سکتے ۔ قیاس چاہتا ہے کہ ایسے موقعہ پرایک ایسامدلل مبر ہمن محیفہ آسانی منجانب اللہ انسان پر نازل ہو کہ شک وشبہ کا خاتمہ ہوجائے اور کی شخص کواس سے اختیا ف رائے ومقاومت نہ ہو"۔

( دیکھوسنی ۱۸۱ معر کدند بہ وسائنس متر تیم مولوی تلفر علیقاں ، اڈیٹر اخبار زمیندار لاہور )

ا...... ہر بٹ میشر نے اپنی کتاب'' فسٹ پرٹیل'' کے سفیہ ۱۲سے ۱۵ تک جوتعریف سائنس کی ہے اس کا خلاصہ میہ ہے:'' سائنگس تھا کُق کا نظام منضبط ہے جو ہمیشہ وسعت اخبار کر تا اور ہمیشہ اخلاط سے یاک ہوتار ہتا ہے''ئے

۳.....جارج فیمسن دیوک آف لگامل اپنی کتاب" وات سائنس" صفحه ۱۱ پرسائنس کی جو تعریف کرتے ہیں اسکا خلاصہ بیہ ہے" یعنی موجودات کے باہمی تعلقات اور نیز ان کے اور ہمارے درمیانی تعلقات کا نام سائنس ہے۔ ہماراعلم محدود ہے اور سائنس اشیاء کے چند تعلقات اور نیز ان کے نظام عالم تک محدود ہے۔

٤ ..... فزیالو جی کے استاد **پروفیسرگوج** اپنی کتاب'' انٹروڈکشن ٹوسائنس'' صفحہ ۴۳ سائنس کی تعریف میں فرماتے ہیں :''مظاہر موجودات کے انتظام کو ہاعتبار اسباب متائج کے سلسلہ کے انتظام دینے کا نام سائنس ہے۔الفاظ دیگراسباب نتائے کےسلسلہ کی تحقیق ویجس کا نام سائنس ہے۔کا کنات کے اندر مختلف فتم کے تغیرات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ترجیج ،تشر ت اوران کے اسباب کی تلاش کی کوشش عقلیہ کاعلم ہے''۔

ارسطاطالیس کہتا ہے:''سائنس تجربات کی وسیج تعدادے شروع ہوتا ہے ایک وسیع تصور قائم کیاجا تاہے جوائ قتم کے واقعات پر حاوی ہوجا تاہے۔غرض ہرایک سائنس دان عالم نے سائنس کی بھی تعریف کی ہے کہ موجودات پرنظر تجربہ ڈال کر نتیجہ قائم کرنے کا نام ہے''۔ارسطاطالیس کے زمانہ میں مفصلہ ذیل طریق پراستدلال کر کے نتیجہ نکالا جا تا تھا:

**اول**: استدلال تمثیلی بیخی کسی خاص امرے خاص امر کی طرف استدلال کرے نتیجہ اخذ کرنا۔

> دوم: استدلال استقراری یعنی خصوصیات سے کا نئات کی طرف استدلال کرنا۔ سوم: انتخراجی یعنی کا نئات سے خصوصیات کی طرف دلیل کرنا۔

اگر مضمون اور کتاب کے طول ہوجانیکا خوف نہ ہوتا تو زیادہ بسط کے ساتھ لکھا جا تا ہے۔ مگر چونکہ اس کتاب میں علم سائنس سے سرف بہی فابت کرنا تھا کہ ما اللی کا مقابلہ سائنس یا فلسفہ ہرگر نہیں کرسکتا اور نہ طالبان حق کوصورت یقین وکھا سکتا ہے اور نہ ذریعہ خیات ہوسکتا ہے۔ یہ فلسفی لوگ ہمیشہ عجائبات موجودات میں ایسے مدہوش ہوئے کہ کنارہ یقین تک عالم خواب میں بھی نہ بہنچ ۔ نقش کی خوبصورتی دکھے کرا سے کو تما شاہوئے کہ نقاش کے وجود کے علم الیقین ہوتا جلا آیا اکہ زمین کے وجود کے علم الیقین ہوتا جلا آیا اکہ زمین ماکن ہوادر آسان اس کے کردگردش کرتا ہے اور ستارے اور سیارے اپنی اپنی جگہ ساکن ماکن ہے اور آسان اس کے گردگردش کرتا ہے اور ستارے اور سیارے اپنی اپنی جگہ ساکن

ہیں۔اور آ فتاب حرکت دولا بی کے ذراجہ زمین کے اوپر کی سطح سے بجانب مغرب غروب ہوکر زمین کے بنیچے کی سطح مطے کرتا ہواز مین کے او پرسمت مشرق طلوع کرتا ہے۔اور انہیں خیالات کو بیجا مجھ کراس کی اشاعت ہوتی رہی اور جو مخف اسکے برخلاف اپنی رائے ظاہر کرتا وہ بے عقل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں کی تحقیق بالکل اسکے برعکس ہے۔ یعنی زمین کی حقیقت اس ہے زیادہ نہیں کہ وہ محض ایک سیارہ ہے جوآ فتاب کے گردگھومتا ہے۔ اور نظام مشی کے ارکان پیل بھی اسکا ورجہ کچے بہت زیا وہ نہیں۔ یورپ کے بہت داناؤں نے اس نظير كوبطور اصول موضوع الثليم كرايا ب\_ يعني آفاب مركز عالم ب اورزيين اسك كرو گردش کرنے کے علاوہ اپنے محور پر بھی گھومتی ہے۔غرض صورت یفین ہرگزنہیں حاصل جوتی ۔اور بیرقاعد دکلیہ ہے کہ جب تک ایک امر کا یقین نہ ہو تسلی خاطر نہیں ہوتی ۔اور جب تک تسلی خاطر ندہو، بحرجیرت وَفکراورتصورات وخیالات سے نجات مشکل ہے۔اورانسان کی عمراسقدر نہیں ہے کہ وہ ہرا یک امریس اپنی ہی تجربہ یا نظر عقل ہے نتیجہ نکال کر شاہراہ یقین تک پہنچ سکے۔ جب موجدان علم وعالمان نظر نے صاف صاف اقرار کرایا جبیہا کہ اوپر گذرا کہ سائنس میں ہمیشہ غلطیاں نکلتی رہتی ہیں، تو پھر آبال ہے ہم کو دولت یقین حاصل ہوسکتی ہے؟ اور جوامر ہم کو یقین کرنا جاہیے، کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جوامور فلاسفران حال نے فیصل کئے ہیں، انکا فیصلہ ناطق اور درست ہے اور آئند و جو حکما ، پیدا ہونگے وہ موجودہ زمانہ کی غلطیاں نہ نکالیں گے۔ اورکسی طرح یقین ہوجائے کہ جواب ہوا ہے، یہی ورست ہے۔ حالا تکد سائنس نے اب تک بینیس بتایا اور اپنی تحقیقات میں كناره يقين مرنبيس ببنجا كه عالم كي ابتدا كسطرح جوئي؟ روح حيواني وانساني كياحقيقت ر کھتا ہے؟ روشنی کی کیا کیفیت ہے؟ انڈا پہلے تفایا مرغی؟ جج پہلے پیدا ہوا تھایا درخت؟ آم

پېلے تفایا گشملی؟ وغیرہ وغیرہ ۔ جرمن کامشہور محقق **ڈبائی ریمنٹ**ر کوخودا قر ارہے کدمفصلہ ذیل

ماكل علم سأننس ساب تك عل نبين بوسكاور مافوق الفهم بين:

ا..... ما د داورا على قوت اور ما هيت كس طرح معرض ظهور مين آئى؟

٢....ح كت يعني الرفنااور بقاح كت بيونى بتواسكي ابتداءكس طرح بيونى؟

٣ .....جان كس طرح معرض وجود مين آئي؟

۵.... قوت حاسه وشعور کی ماہیت یعنی انسان اور اس کی قوت حاسہ میں کیا تعلق ہے؟

٧....قوت مخيله يعني جمارے ولى خيالات كيونكرا وركسطر ح پيدا ہوتے بين؟

2....فعل مختاری وارادات یعنی جسکے وراقیہ سے انسان افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔ صاحب موصوف صاف صاف انسانی عقل کے بخر کا اقر ارمفصلہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ یہ معمد فورا حل ہوجاتا ہے، جب ہم مان لیتے ہیں کہ افسان اپنے افعال واعمال کا مختار و مالک معمد فورا حل ہوجاتا ہے، جب ہم مان لیتے ہیں کہ افسان اپنے افعال واعمال کا مختار و مالک خبیں، بلکہ اُس کی تمام حرکات کی اور قوت کے عمل ہے سرز دیموتی ہیں۔ اُس نے ان مسائل پر بحث کر کے خاتمہ پر بید کہا ہے کہ ''ہمارا علم طبعی دوحدول کے اندر واقع ہے: اوّل ہم قوت پر بیک ہوئے ہیں۔ اور مادوکی ماہیت ہوئے میں قاصر ہیں۔ ووم ذرّوں کے مجموعہ سے عقل واحساس کیونکر پیدا ہوتے ہیں؟ اسکی ماہیت بیان کرنے ہیں ہم لا چار ہیں۔ ان حدود کے اندر ماہرین سائنس ہوتے ہیں؟ اسکی ماہیت بیان کرنے ہیں، اس کے باہر و والا چار ہیں۔ ان حدود کے اندر ماہرین سائنس

**خاطر مین! ب**یہ ہماری بڑی فلطی ہے کہ ہم حجت سائنس اور فلسفہ کا نام لے لیتے ہیں اور محال عقلی وقانون قدرت وغیرہ الفاظ استعال کر لیتے ہیں۔ گر ان کی تفصیل وتعریف ہے ناواقف ہوکر حجت حکم لگادیتے ہیں کہ بیعقل کے برخلاف ہے۔اسلئے ہم الگ الگ ہرایک

لفظ رِ مخضر بحث کرتے ہیں۔

ِ ارسطاطالیس کے نز دیک''ساینس''اور''فلیفہ''ایک بیعلم کانام ہے،جس کی بہت شاخیں ہیں۔ یعنی حکمت نظری عملی ۔ حکم**ت نظری** کے باعث علوم ریاضیات ، طبعیات و مابعدالطبعیات جن کوفلسفه اولین قر اردیتا تفایه حکمت عملی میں اخلاقی سیاسی علم وضاعی کو شامل کرتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں نے علم ریاضیات، فلکیات، طبعیات، کیمسٹری، علم الحیوانات ، علم المعاشرے اور زیادہ کئے ۔غرض تمام علوم کوایک ہی درخت کی شاخیس تصور کیا گیا ہے بعنی فلسفہ جو کر سائنس کا متر ادف ہے، تمام علوم اس کی شاخیں ہیں۔ باتی رہی عقل انسانی جو کہان تمام علوم کو حاصل کرنے والی ہے اور بعد تحقیق کسی علم کے اسکے مدعی ہونے کاحق رکھتی ہے۔ ایک عالم طبعیات یا فلکیات ، ریاضیات وسیاسیات کی عقل انہیں مسائل کوحل كرسكتى ہے، جسكى اس نے تعليم و تحقيق و تجسس كى ہے۔ ايك عالم طبعيات كى عقل ، فلكيات ك عقل کیلئے ناقص ہے اور سیاسیات کے جانے والے کی عقل طبعیات کے مسأئل سمجھنے کے واسطے بالکل سادی ہوتی ہے۔ پس ایک طبیب کے نزد یک ایک بیرسٹر، طب کے مسائل میں نادان ہے۔اور وکیل کے مقابلہ میں ایک صناع کی عقل قانون کے مسائل میں نامکمل ے۔ یا دوسرے لفظوں میں صاف کہتا ہوں کہ ایک لوہار کے مقابلہ میں ایک طبیب، لوہار ك كام ميں بعقل ب-اورطبيب كے مقابل بين اوبار،طب كے مسائل كے ندجانے کے باعث بیوقوف ہے۔ای طرح ہرا یک فن کے جاننے والے دوسر فین سے ناواقف ہوکرا ہے جہل کا قراری ہے۔اورایک علم کاعالم دوسرے علم کے عالم سے عقل تیزر دکھتا ہے۔ یعنی جیسا که مسائل طب کوایک طبیب تمجیرسکتاہے ، ایک وکیل پاپیرسٹرنہیں تمجیرسکتا۔ اور جیسا کەایک بیرسٹرمسائل قانون کوسمجھ سکتاہے،ایک طبیب نہیں سمجھ سکتا۔ پس ایک طبیب کی عقل

وکیل کے نز دیک نامکمل ہے۔اورایک وکیل کی عقل طبیب کے نز دیک ناقص ہے۔ پس نتیجہ یہ نکا کہ ہرایک انسان کی عقل اس علم میں کامل ہوگی جس علم کواس نے حاصل کیا ہے اور جس علم کواس نے ہاتھ خبیں نگایا اس میں اس کی عقل بالکل ناقص ہے۔اوراس کوکوئی حق نہیں کہ جس علم کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایایا شروع ہی نہیں کیااس علم کواس کی عقل ای طرح دریافت کرے جس طرح اس علم کاما ہر، جس نے تمام عمراس کے حصول میں صرف کی ہو، . دریافت کر سکے ۔مثلاً ایک هخص تمام عملم جیئت کوحاصل کرنار ہااور نجوم وغیرہ اجرام فلکیات کی تحقیق وقد قیق میں اوقات بسری کرتار ہا، تو وہ شخص علم فقہ وحدیث کے مسائل کس طرح جان سكتا ہے؟ كيا اسكى عقل بيئت وانى كى عالم فقدكى عقل كے مقابله ميں تحقيق مسائل د بینیات میں ناقص نہ ہوگی؟ ضرور ناقص جو گی ۔ تو پھر مسائل دبینیات اگر عقل بیئت دانی کے نزدیک محال عقلی ہوں، تو کیا تعجب ہے۔ اس طرح ایک عالم فقد کی عقل علم بیئت دانی وتجسس وتدقیق مسائل نجوم میں ناقص ہے اور ایکی عقل کے نز دیک مسائل نجوم محال عقلی ہوں تو کیا عجب۔ بحث بالا ہے معلوم ہوا کہ عقل انسانی صرف حکمت علمی اور تجربہ کی معلومات ہے جس صیغہ یا شعبہ علم کا تجربہ ومشاہدہ کر گیا اس میں حکم لگانے کے لائق ہوگی۔ جس ہے معلوم ہوا کہ قوت ادراک جو کچھ بذر بعہ قوائے دماغی درمایونت کرتی ہے اس کانام عقل ہے۔ کیونکہ عقل و تعقل کسی چیز کی ماہیت کو دریافت کرنے کا نام ہےخواہ و دننس الامر میں سیجے نہ ہو۔ کیونکہ جوں جوں تجربہ ومشاہد ہ بڑھتا جائےگا تو ں توں قوت تعقل بھی تر تی کرتی جا لیگی۔اس واسطے ہم مجبور ہیں کہ اس بات کو مان لیس کے عقل انسانی اسرار فقدرت کے در مافت کرنے میں کامل معیار نہیں ہے جیسا کے فلسفیوں کوخود اقرار ہے۔

ہم روزمرہ کے تج بات ہے مشاہدہ کررہے ہیں کہ فلسفہ کا ایک مسئلہ جو آج صحیح

مانا جاتا ہے بکل وہ غلط ثابت ہوگا جیسا کہ متقد مین حکماء کے خیالات و تجارب آئ غلط ثابت ہوے کے کیاعظمت اور ہیئت کبریائی اس دل میں اثر کرسکتی ہے جو کہ بجا ئبات قدرت کومحدود سمجھ کرانی عقل اوراوراک کے مقابل انکار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کواپنی ناچیز عقل کا احاطہ شدوما جنا ہے۔اور جس طرح اپنی ذات کومحالات عقلی پر قادر ہونے ہے عاجز سمجھتا ے اس طرح أس ذوالجلال قادر مطلق خالق سلوت والارض كوبھى اسباب اور آلات كا مخاج جانتا ہے۔کیا شیۃ اللہ کی فعت ایے دل میں اثر کر علی ہے جو کہ خدائے تعالی کو بھی اپنی طرح ناممکنات پر قادر نہیں مانتا؟اور کیا عبادت کی لذت اور تذکیل عبودیت کی حلاوت ایے قلب کو حاصل ہوسکتی ہے جونور معرضت کا نبات اقتدارات قادر مطلق بیون و بیچکون ے بے بہرہ ہے؟ وہ یہی مجتناہے کہ جس طرح ایک صافع بعنی لوباروتر کھان بغیر مادے اور ہیولی کے کوئی چیز نہیں بناسکتا اور ظاہری اسباب و آلات کے بغیر کوئی کام اُس سے مرانجام نہیں پاسکتا، اس طرح وہ قادرو قیوم بھی ہے جو کہ بغیراسباب کے پچھنہیں کرسکتا۔ جس طرح ایک عاجز انسان آسان و بوااورآگ دیگر ترون اورآ سانی اجسام پر کوئی حکومت واختیار نہیں رکھتا،اسی طرح خدائے تعالی کی ذات یا کے بھی ان پراختیار کلی نہیں رکھتی۔تو غورفر ما تمیں کہا س عاجز خدا کی خاکء تت وعظمت ایسے ول میں ہوگی۔

عظمت وجلال خدائے تعالی تو انہیں باتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن کوممکن اور محال عقلی کوامکان عقلی ایک پل کی پل میں ثابت کردے۔ پہاڑوں اورآ سانوں کی خلقت کی طرف غورے تد ہر کروتو انسان کا مفروضہ قانون قدرت پر پشر کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذرا بہار، خزال کا ہی سال دیکھو کہ باغبان از ل کس طرح سوکھی ہوئی ککڑی کو ہمرا بھرا کردیتا ہے اور شاخ و پتے نکلنے کے بعد پھول نکلتے ہیں اور پھل ہوجا تا ہے۔ اور اس کیلئے سی:۔ جھی حدمقرر کردی ہے، اس سے زیادہ اگر رکھاجائے تو گندہ ہوجاتا ہے۔ پھرخزاں آجاتی ہےاہورسب زیبائش وآ رائش پتوں وغیرہ کی باوخزاں سے دور ہوجاتی ہے۔ اس بیل کوئی تقلم کر نیوالانظر آتا ہے جوان محکوم چیز وں اور کا گنات کواسے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے اور اس کا تھم تمام اشیاء میں جاری ہے اور وہ کسی وجود سے ماثور نہیں ہے یعنی خود خدائے تعالیٰ کی صفات حکومت کرنے والی ہیں، ندم کوم ہیں۔

فاظرین آپ ذراایک بل کے واسط آئھیں بندگر کے سوچیں کہ خالق و مخلوق میں پھھ فرق ہے۔ اگر ہے تو کیا ہے ؟ بعد غور کے معلوم ہوجائیگا کہ بڑا فرق ہے۔

ا.....وہ پیدا کرنے والا اور مخلوق پیدا شدہ محلوق اپنے خالق کی قدرت پر محیط نہیں ہو علق۔ ۲.....خدا واجب الوجود ہے، جس کی ہستی غیر کی محتاج نہیں ۔انسان ممکن الوجود جس کی ہستی غیر کی محتاج ہے بعنی خود بخو دیپیدائہیں ہوا۔

٣ .....انسان محالات عقلی پر قادر نبیس ـ اور خدا قادر ہے۔

۵.....انسان کی فطرت میں عبودیت ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش ہے مگر خدائے تعالیٰ معبود ہے اور تمام مخلوق اس کی عبادت کرنیوالی ہے۔

پس کمال انسانی ای میں ہے کہ انسان حب فطرت خودا پے خالق وما لک کی تلاش اورخوشنودی اورغضب و نارائسگی کی معرفت حاصل کرے اور وہ معرفت تب ہی حاصل ہو گئی ہے جب وہ قادر مطلق اپنے فیض بے پایان سے خود ہی رحمت کا وروازہ کھولےاورخود ہی اپنی رضا مندی ونارائسگی کے اوامر ونواہی سے مخلوق کو مطلع فر مائے۔اور

وہ اطلاع بذریعہ پنجبر ورسول ہی ہوسکتی ہے۔ جب تک خالق ومخلوق کے درمیان دو جہنوں كه و منطح والى وسطى مخلوق نه ہو، تب تك خالق ومخلوق ميں رابط تر بيل اوامر ونو اہى قائم نہيں ہوسکتا کیں خدائے تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت ہانمیاء کرام علیہ السلام کواس صفت ہے موصوف فرمایا که ایک جہت ان کی خدائے تعالی کی طرف ہوتی ہے اور دوسری جہت مخلوق کی طرف۔خدا کی جہت ہے پیغام ہاری تعالی حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی جہت ہے عوام کو تبلیغ فرماتے ہیں۔اور یبی سنت اللہ تعالی ابتدائے آ فرینش سے جاری ہے کہ حضرت آ وم النظفين كونبوت كى نعمت عطا فرمائي اور تدن كے لواز مات بھى سكھائے۔ مگر چونكه آ دم التَّلِينَالُا كَ بِالنَّا بِلِ البِيسِ بَعِي تَعَارِ السِلْءَ بَعِي عَقَلَ ولأَلَّ كَا جِالَ يُصِيلًا كَهِ حضرت آ وم التَّلِينَالِا کی اولا دکو گمراہ کرنا شروع کیا۔اور جب کہی کی پیغیبر و نبی نے عذاب آخرت ہے ڈرایا تو ابلیس نے اس کے مقابلہ محالات عقلی کی ولیل سکھائی کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ آ دمی مرجائے اوراس کا پوست گل سڑ جائے ، کھوکھلی بڈیاں خاک جوجا ٹیس تو پھراسکوعذاب کس طرح دیاجا سکتا ہے؟ اور مردہ کیونکر پھرزندہ ہوسکتا ہے۔ ایس جولوگ ابلیس کےمحالات عقلی کے پھندے میں جا تھنے وہ منکر چلے آتے ہیں اور جولوگ پیغیروں پڑایمان لائے اور ان کی ہر ا یک بات کومنجانب اللہ یقین کیا و دراہ راست مرحلے آئے۔

پنیمبرونی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص بلند دیوار پر گھڑا ہے جو دیوار کی دونوں اطراف کے حالات سے واقف ہے اور عام مخلوق کی حالت ایسی ہے جیسا کہ دیوار کی آڑیں ہے جالات کہ دیوار کی آڑیں ہے حالات ملاحظہ کرتی ہے۔ اس کو دیوار کی دوسری طرف کی گھڑ نہیں ہوتی ۔ البندا پنیمبرونی کو دوسری مخلوق پر شرف ہے کہ وہ اپنی روحانی طاقت ہے دونوں طرف کا حال جانتا ہے اور دوسرے لوگ صرف ایک ہی طرف کا حال جانتا ہیں ،

يعنى دنيا كاية بغيبرونبي جب تك اشرف وافضل اورمعصوم از خطانه مورتب تك اس كى بات كا اعتباد عوام کومال ہے۔اسلئے قدرت البی نے بیہ فیصلہ کیا ہے کدانبیاءعلیہ السلام کوشرف وفصیات جو۔ اوراس کانشان بیہ کہ جو جو بجا ئبات پنیبرونی سے ظہور میں آئیں ، دوسرے لوگ اُس ہے عاجز ہوں اور اُس کا ٹام''معجز و'' ہے۔ جب تک پیخصوصیت پیغیبرونی میں نہ ہو، تب تک اس کو کوئی پینمبرنہیں مانیا اور مخالفین پر ججت نہیں ہوتی۔ اس واسطے حصرت شیخ ا كبركي الدين ابن عربي نے '' فصوص الحكم'' ميں لكھا كه نبي اورمتنتي ميں فرق كر نيوالامعجز ه ے۔ تاکہ ہرایک شخص مدعی نبوت نہ ہو سکے۔اور متنتی نبوت کے دعوبیدار کو کہتے ہیں۔اور عقلاً بھی پیرچائز نہیں کہ نبی و پیغیبر عام لوگول کی مانند ہو۔اورا گرعوام کی مانند ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں اُس کی کیابزرگی اورعظمت ہو بھتی ہے کہ اس کی پیروی کریں؟ کیونکہ پیروی کے واسطے ضروری ہے کہ پیروی کنندہ جس کی چیروی کرتا ہے اس کواینے سے افضل واشرف یقین کرے اور یقین تب ہی کرسکتا ہے جب اے آگے کوان کمالات سے خالی جانے ،ورنہ پیروی ہر گزنہیں کرسکتا۔ کیونکہ جب جانتا ہے کہ پیٹمبر و نی کوٹیر بذر بعہ وخی ملتی ہے اور وہ خدا ے خبر پاکرعوام کو پہنچا تا ہے، جب اس صفت ہے اپنے آ پکو عاری سمجے گا تو تب اس کی پیروی کرےگا۔اور جب خود ہی صاحب وجی ہو نیکا اس کوزعم پوجائے ،اورا پنی رسائی خدا تک بلاواسطہ سمجھےتو پھر نبی میں اور اس میں کچھ فرق ندرہا۔ جب کچھ فرق ندرہا تو پیروی کا د وک باطل ہوا۔ جب ایک امتی اپنے آپ میں وہ کمالات زعم کرے جو کہ پیغیبرو نبی میں تھے۔ بلکہ بعض دفعہ اُس ہے بھی کئی درجہ آ گے چلا جاوے۔ حتی کہ خدا کے ساتھ خدا ہو نیکا مدى مواور كني كه أنْتَ مِنِينَى وَ أَنَّا مِنْكَ، تو كِيروه رسول كى قدر كياجائے ، وه خود بي اين حجاب میں ہے۔ رسول کی قدرو ہی جانتا ہے جوا پنے آپ کورسول کی صفات و کمالات ہے کم

جانے ،اوراً س کی شان اپنے سے بلندیفتین کرے۔ پس راہ ہدایت کے پانے کے واسطے
اپنی ڈالٹ و عاجزی اوررسول کی عظمت وفضیلت لازی ہے جب تک میں ٹکل الدو مجودہ
انسان اپنی عقل و ہوش وعزم وخواہشات نفسانی کورسول کے فرمودہ احکام کے زیرسایہ نہ
ر کھے، اسکوفیض روحانی ہونا محال ہے اور راہ نجات بغیر پیروی تامدرسول کے ملنا ناممکن
امرہے۔

یہ 'اہل مذہب' کی ہڑی غلطی ہے کہ بحث تو کرتے ہیں امور دین میں اور نظمی دااگل فلنفی لے بیٹے ہیں۔ اور پھرسائنس وفلنف کے مقابلہ پر دینی سائل کو تو ٹر مرور گرکے فلنفہ وسائنس کے مطابق کرنا چاہے ہیں۔ اور آخریہ نیچہ نکلتا ہے کہ بالکل ہے دین جوجاتے ہیں۔ اور آفسوس صدافسوس! وو امر جوتقریبا ایک جوجاتے ہیں۔ اور افسوس صدافسوس! وو امر جوتقریبا ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبرنور نبوت ہے دریا فت کرکے فرماتے چلے آئے وہ ان فلنفیوں کے، جو کسی وین کے پابند نہیں، ناممکن ونا تا بل اعتبار ولوئل کو پائے اعتبار دے کرترک کررہے ہیں یا اُن کی تاویلات کرتے ہیں۔ عالا تکہ فلنفی وسائنس وان خود اقر اری ہیں کہ جارا فلنفہ وسائنس کا مل نہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے چھو ہیتے ہے گاؤ مدوار ہوگی، اسلئے الہا میں جروی کرنی چاہئے۔ گرا ہا ایسے مسلمان پیدا ہوگئے ہیں کہ فلنفہ اور سائنس کی ہیروی کرنی چاہئے۔ گرا ہا ایسے مسلمان پیدا ہوگئے ہیں کہ فلنفہ اور سائنس کے مطابق جو ہوا ہوگئے۔ مسائل کی تاویلات مطابق علوم جدیدہ کرے یؤ ومئوئی کا ہائفیہ کی فعت سے محروم ہوجاؤ۔

پس دینداراورسلمان وہی شخص ہے جوانبیا ءعلیہ السلام کی تعلیم پر چلے اور جوجو انہوں نے احکام اللہ تعالی سے حاصل کر کے ہم کو پنچائے ہیں اُن کی ہیروی کرے۔ کیونک فلسفیوں کے عقلی ولائل سے خدائے تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ ان کی شختیق ولد قیق صرف عجائبات کا مُنات کی حقیقت واصلیت کے دریافت کرنے میں صرف ہوتی ہےاور عرفان ذات باری تعالیٰ تک نہیں پینچتی ،للندا خدااور خدا کے رسول کی پیروی ذراجیہ نجات ہے۔

جب خدا اوراس کے رسول ﷺ یہروی لازی ہوئی تو خدا کے کلام کا بجھنا مردی ہے اور چونکہ ہرایک شخص خدا کے کلام کوالیا نہیں بھتا جیسا کہ رسول پاک، جس پر کلام بنازل ہوا ہے، سمجھے لیس خدا کے کلام کامضر رسول ﷺ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہوسکا۔ اور مضرین میں سے بھی وہی مضر قابل اعتبار وہیروی ہے، جس کی تغییر حدیثوں سے ہواور تغییر بالرائے سے مجتنب ہواور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگا کر بے سند شرقی باتوں سے لوگوں کو تغییر بالرائے سے مجتنب ہواور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگا کر بے سند شرقی باتوں سے لوگوں کو تغییر بالرائے سے مجتنب ہواور کوئی مواور کوئی مند شرقی کی شرط نہ ہوتے پھر ہرا کیک مضر بن جائے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرا کیک اپنی اپنی رائے کے مطابق تغییر کر کے اپنی آپئی رائے کے مطابق تغییر کر کے اپنی آپ کوئی پر سمجھے گا اور اس خود رائی سے تمام شیراز ہو جمعیت اسلام بھر جائےگا۔ لبندا ضروری ہے کہ ہم عوام کو مغالط سے بچانے کیلئے صفات مضرین جو علاء وجد دین و مجتندین اسلاف نے مقرر کی ہیں اور الن پر علاء ہرزماں کا اتفاقی چلا آپا ہے، عال کریں۔

## تفيير قرآن كےلواز مات

قر آن مجیدع بی زبان میں نازل ہوااور محرر سول اللہ ﷺ پر پہلے اس کے معانی اور تھا کت کی جیسی تجھ اور تھا تھا ہے۔ اور پھر جیسی تجھ اور تھا کت کی جیسی تجھ اور فراست وحسن تعقل آنحضرت ﷺ کودی گئی کسی دوسرے کوئیں دی گئی ۔ کیونکہ آنخضرت کھی کسی انسان کے شاگر دئییں تھے اور ندانہوں نے کسی ظاہری استادے علم پڑھا اور جس

کی شان جوامع النکلم ہے۔اورمرز اصاحب خو داینے رسالہ''از الداویام'' کےصفحہ • مہسطر ۵ پر تو لائے ہیں کہ ' ہمارے رسول ﷺ کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم ہے زیادہ ہے''۔پس موافق اور مخالف کا اس پر اتفاق ہے کہ جبیبا قر آن مجیدرسول اللہ ﷺ سجھتا ہے، دوسرا کوئی ہرگز ہرگز ایسانہیں تبھے سکتا۔ کیونکہ بیمرز اصاحب بھی مان چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست وفہم سے زیادہ ہے۔ یعنی اگرتمام امت محمدی کی نهم وفراست ایک طرف بواورصرف رسول الله ﷺ کی فهم وفراست ایک طرف ہوتو بحثیت مجموعی تمام امت کی فراست رسول اللہ ﷺ کی فراست ہے کم ہے۔ جب بیصورت ہے تو بھر مرز اصاحب کا بیعویٰ غلط ہوا کہ وہ قر آن مجید کورسول اللہ ﷺ بہتر سجھتے ہیں کیونکہ مرزاصاحب ایک ائتی ہیں۔ جب تمام امت کی فراست مجموعی حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کی فراست کے برابر نہیں تو ایک فردامت کی فراست تو رسول الله ﷺ کی فراست وفہم کے ساتھ کچھ حقیقت نہیں رکھتی ۔اورعلاوہ برآ ں مرزاصا حب اہلِ زبان بھی نبیں اور ندانہوں نے شرف صحبت رسول اللہ ﷺ مانند صحابہ کرام حاصل کیا ہے۔ تو ضرورے کہ سب سے اعلی ورجہ کی تغییر وہی ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کی ہے اور اسکے بعد وہ تفییر معتبر و قابلِ اتباع ہے جوسحا بہ کرام نے کی ہے اور اسکے بعد تابعین و تبع تابعین وائمہ مجتبدین نے کی ہے۔ کیونکداہلِ زبان اور فاضل بے بدل عربی کے گذرے ہیں۔اُ تکے بعد علیٰ قدر مراتب ،کسی ہندوستانی و پنجابی کی مان سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مرزاصا حب کوجوحقائق و د قائق قر آن مکشوف ہوئے وہ کسی کونہیں ہوئے ۔سبب یہ ہے کہوہ لوگ یعنی متقدمین حدیث رسول اللہ ﷺ تفسیر کرتے تھے اوراینی رائے ہے تفہیر کرنا كناه عظيم بجحة نتے كيونكه آنخضرت على نے فرمايا ہے كه من قال فى القوان بوايه

فلیتبوا مقعدہ من النار . ترجمہ:''جوکوئی قرآن میں اپنے رائے سے کلام کرے وہ اپنا ٹھکانا ﷺ میں بنائے''۔

متقدمین کا اتقاء ان کواجازت نہیں دیتا تھا کہ اپنی اپنی رائے ہے تفسیر قرآن کریں، احادیث کی یابندی تقی۔اورمرز اصاحب کوعلم حدیث ندتھا، چنانچےخود اقر ارکر تے ہیں کہ''میں نے علم عدیث کہیں نہیں پڑھا،صرف لدنی طور پر خدانے مجھ کوسب کچھ سکھا دیا''۔ بیالدنی علم تو سلف سٹڈی یعنی اپنے مطالعہ ہے ہرایک شخص حاصل کرتا ہے۔اگر ابتدائی تعلیم عربی وفاری این استادے نہ یائی ہوتی تو علم لدنی مانا جاتا۔ جب مولوی گل شاہ ہے آپ نے تعلیم یائی پخصیل عربی وفاری سے فارغ ہوکرنوکری کی تو اب علم لدنی کا دعویٰ جھوٹاہے یا جیا؟ صاحب علم لدنی کوٹو کسی کی شاگر دی نہیں کرائی جاتی۔خدائے تعالیٰ مسی مخض کوأس پرشرف أستادی نہیں ویتا۔ مرزاصا حب نے اپنے میچ موجود بننے کی خاطر قرآن وحدیث کے معانی اپنی رائے کے مطابق مفید مطلب خود کئے اورسیاق وسباق عبارت کا پچھالحاظ ندرکھا۔اس طرح مطلق العنان ہوکراتو ہمرایک شخص دفتر وں کے دفتر لکھ سکتا ے۔خوبی تحریرتو یہ ہے کہ احاطہ مذہب ہے باہر نہ ہو۔گھریبال تو مرزاصا حب کواپنی غرض ہاورخود اپنی تعریف کر کے اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآتان واجادیث میں تصرف کر كے غلط معنی خلاف لغت عرب وتفاسیراہلِ زبان اپنامطلب جس طرح بھی نكل سكتا ہو، اس طرح تحریف قرآن وحدیث کر کے اُٹکا نام حقائق ومعارف رکھا۔ جب مسلمان قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں کسی مجتہد کے قول کوتر ک کرنے کے واسطے مامور ہیں آؤ پھر کسی شخص کے خو دغر ضانہ معانی اور تفسیر کو کیونکر مان سکتے ہیں ، حالا تکدو ہ علوم ستلز مہتفسیر ہے بھی جاری

حضرت امام فخرالدین رازی التفکیلا اپنی'' اسرارالتزیل' میں فرماتے ہیں کہ ''تغییر کاملم نہایت درجہ کا بزرگ شریف اور قابل تعریف ہے۔ اور یا در کھنا جا ہے کہ قر آن کا علم ایک ہی قتم کانہیں ،اس کی ہے ثارفتمیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے''۔

ا.....قراءتوں کاعلم ہے۔ کیونکہ قراءت کی دوشمیں ہیں۔ایک تو ساتوں شم کے قاریوں کی قراءتیں ہیں اوردوسرے شم کی قراءتیں شاذ و نادر ہیں۔

۲.....وقوف قرآن ہے بیعنی اس بات کاعلم کہ ایک آیت کس جگہ ختم ہوتی ہے۔ کیونکہ وقوف کے سبب سے تلم ہر جانے کے باعث معنی بہت مختلف ہوجاتے ہیں۔

۳ .... آیات قر آنی کے متشابہات اور حکمات کاعلم ضروری ہے۔

سم....لغات ِقرآن کاعلم ہے۔ کیونکہ اکثرالی قراء تیں ہیں کہ ان کے معنی تو انزے معلوم ہوتے ہیں۔اکثر لغتیں غریب ہوتی ہیں اورائے معنی احاد روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان لغتوں کی معرفت ُاحاد کے باب ہے ہے۔

۵....قرآن کے اعراب کاعلم ہے۔ جب تک کوئی آ دی اس علم کا ماہر نہ ہوا ہے قرآن کے باب میں گفتگو کرنی حرام ہے۔

اللہ اکبر خاخلوییں! یہاں ہرایک آ دی مولوی سر زائی مضر بناہوا ہے۔ کوئی تمام عمر طبابت کر تار ہا آخر افت عرب سے غیر معروف معانی تلاش کر کے اپنے مطلب کی تغییر کر لیتا ہے۔ اور کوئی ڈاکٹری پڑھتار ہااور تمام وقت علاج معالجہ میں گذر انگر تظییر قرآن میں وہ بھی اپنی رائے ظاہر کر رہا ہے۔ کوئی وکالت کی تعلیم یا تار ہااور قانون یا دکر تار ہا گروہ بھی مضر ہے۔ اور اگر کوئی اور صاحب مختلف حرفت وصنعت میں اوقات بسر کرتار ہا اور کر رہا ہے مگر جس دن مرز ائی ہوا، ای دن سے وہ بھی مضر بن گیا۔ اور لطف یہ ہے کہ تمام مضرین صحابہ کرام واہل زبان کوایسے ایسے پُر ےالفاظ اورالقاب سے یاد کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ! انٹدائیں ہدایت دے۔

۲ ..... بزول قرآن کے اسبابوں کاعلم ہے۔ کیونکہ تعیس (۲۳) سال کے عرصہ میں گھر ﷺ پر تمام قرآن گوا ٹارا ہے اور ہرایک ہدایت کسی نہ کسی واقعہ اور حادثہ کے ظہور کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے۔

فاظرین این وجہ ہے کہ مرز اصاحب نے جو جو آیات قیامت کے بارے میں نازل جو بَیْ تَعْیس وہ اپنے زمانہ کے مطابق کرلیں اور احادیث وتفایر کو بالائے طاق رکھ دیا۔ دیکھو تفیر مرز اصاحب سورہ ﴿ إِذَا زُلْوَ لَتِ الْاَرْضُ زِلْوَ اللّهَا وَ اَخْوَجَتِ الْاَرْضُ اَلْعَالَ اللّهُ وَاللّهَا وَ اَخْوَجَتِ الْاَرْضُ اَنْ اللّهُ وَاللّهَا وَ اَخْوجَتِ الْاَرْضُ اللّهُ وَاللّهَا ﴾ والعی، ﴿ إِذَا الشّمُسُ مُحَوّدٌ ثُ وَإِذَا النّهُ وَمُ انْکَدَرَثُ ﴾ جس میں مرز اصاحب نے تاویلات باطلہ خلاف تمام اسلام صرف اپنے مطلب کیواسطے نہایت بیباک صاحب نے تاویلات باطلہ خلاف تمام اسلام صرف اپنے مطلب کیواسطے نہایت بیباک سام ہے تقیر کی ہے اور لطف بیہ ہے کہ اُس کانام پھر حقائق ومعارف رکھا۔ مصر بھ

ع بر عس نہند انام زنگی کافور

حالانکه مرزاصاحب کی تفییر علاوہ خلاف مفسرین اسلاف کے بے راہا بھی ہے

كيونكه انكدار نجوم وانتشار كواكب بالكل غيرموزون وبربط ب\_

ے ....آیات ناسخ ومنسوخ کاعلم تا کہ عامل کاعمل ناسخ کے مطابق ہوہ نڈکہ منسوخ کے۔

۸....علم تاویلات کی بھی گئی قشمیں ہیں۔ (چونکہ اختصار منظور ہے۔ اس کے قلم اعداز کرتا ہوں جس کودیکھنا ہوخود کتاب ہے دیکھیے لے )۔

فاظرین! تاویلات کے واسطی جی قاعدے مقرر ہیں۔ بیٹییں کہ مرز اصاحب کے جودل میں آیا ولی تاویلات کردی کہ دمشق سے مراد قادیان، ملک پنجاب اور غلام احد سے میسیٰ

ابن مریم میں اللہ ہے۔ مقال

9 .... اقضے اور تاریخ کاعلم ہے۔

قصد ے عبرت حاصل ہوتی ہے اور قرآن کا بھی مطلب ہیہ ہے چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِنْوَةً لِأُولِی الْاَلْبَابِ ﴾ یعنی قصے صاحبان والش کے واسطے عبرت ہیں۔ جب قصد بی سیح نہ ہواور انیس سو( ۱۹۰۰) برس کے بعد خود گھڑ لیا ہوا تواس سے کیا عبرت ہوگئی ہے۔ تواس

قصوں ہے محدرسول اللہ ﷺ کی وقی خدا کی طرف سے ثابت ہوتی ہے' کیونکہ آپ اُئمی عضیٰ پڑھے ہوئے نہ تنے اور نہ کسی تاریخی یا الہامی کتاب کے حافظ تنے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے بذر بعدومی ان کوان قصوں کی خبر دی تھی اور بیا کی صدافت کا نشان تھا۔ ۱۰۔۔۔۔۔اصولی اور فروق مسائل کا بھی علم ہے۔ کیونکہ علماء نے تمام اسرار قرآن ہی ہے تکا لے بیں۔۔

اا۔۔۔۔۔اشارات ومواعظ قر آن کاعلم ہے۔ کیونکہ بیا یک بڑا سمندر ہے۔ **خاط رین**! متقدمین کے مقابلہ میں کیا کسی نے قر آن کے حقائق ومعارف نکالے ہیں۔ شخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فتو حات اور فصوص الحکم میں پچھیکم معارف بیان کئے ہیں اور
انکا کشف بھی مرز اصاحب سے اعلی ورجہ کا تھا کہ محدر سول اللہ ﷺ سے تھے حدیث کرلیا

کرتے تھے۔ جس کومرز اصاحب نے خود بھی از الدَّ اوبام 'صفحہ ۱۵۲ میں لکھا ہے کہ'' شخ ابن
عربی نے فربایا ہے کہ ہم اس طریق سے آنخضرت ﷺ سے احادیث کی تھیج کرالیتے
ہیں'' ۔۔۔۔۔(اع)

حضرت ابن عربی اس درجہ کے فاصل اور اہل کشف تھے کہ انہوں نے ایک تغییر قر آن لکھی جو کہ پوری نہ ہو گی اس درجہ کے فاصل اور اہل کشف تھے کہ انہوں نے ایک تغییر قر آن لکھی جو کہ پوری نہ ہو گی اس خے کہ بچانو سے (۹۵) جلد صرف استے حصہ قر آن کی تغییر میں تصنیف فر مائی ہے۔ اب صرف سوال ہیہ ہے کہ اس درجہ اور پاید کے خص نے بھی اپنے میں تصنیف فر مائی ہے۔ اب صرف سوال ہیہ ہے کہ اس درجہ اور پاید کے خص نے بھی اپنے میں نہ نہوت کا منصب لیا؟ یا جائز رکھا؟ ہرگز نمین سے کونکہ خدا نے اس کو کذابوں کی فہرست میں نہ لانا جاہا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہاوی اپنی کتاب" ججۃ اللہ البالغہ" میں فرماتے ہیں۔" حدیث شریف میں آیا ہے: جو شخص اپنی تقل سے قر آن میں کوئی بات ہے، اس کواپنی جگہ جہنم میں بنائی چاہے۔ میں جمحتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قر آن نازل ہوا ہے، واقف نہ ہواور نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ اور تا بعین کے ذریعہ سے اس کو الفاظ عربیہ کی تشریح اور اسباب نزول اور نائخ ومنسوخ کا پہد نہ ہوا س محض کو نسیر کا لکھنا جرام ہوا تا خضرت ﷺ نے فر مایا ہے: قر آن کے اندر جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اللہواء فی الفوان محض ہے۔ اور آنحضرت ﷺ نے فر مایا ہے: قر آن کے اندر جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اللہواء فی الفوان محفود میں کہتا ہوں کہ قر آن کے اندر جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اللہواء فی کوئی شخص ایک عمر کو جوقر آن کے اندر جھگڑا کرنا کو بیصورت ہے کہ الفوان محفود میں کہتا ہوں کہ قر آن کے اندر مجاوراس کی بیصورت ہے کہ کوئی شخص ایک عمر کو جوقر آن کے اندر مصوص ہے کی شبہ سے جواس کے دل میں واقعہ کوئی شبہ سے جواس کے دل میں واقعہ

ہوا ہے ارد کرے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے:تم سے پہلے لوگ اس واسطے تباہ ہو گئے کہ انبول نے خدا کی کتاب کوبعض کوبعض سے لڑایا۔ انما هلک من کان قبلکم بهذا ضوبوا کتاب الله بعضه ببعض. ش کہتا ہوں قرآن کیاتھ تدافع کرنا حرام ہے اوراکی شکل پیرے کدایک مخص اینے اثبات مذہب کی غرض سے استدلال کرے اور دوسرا شخص ا بے مذہب کے ثابت کرنے کیلئے اور دوسرے مذہب کے ابطال ما بعض ائمّہ کے بعض پرتائیدکرنے کی غرض ہے دوسری آیت پیش کرے۔اوراس کا بورا یورا قصداس مات کاند ہو کہ فن ظاہر ہوجائے اور صدیث میں قدافع کرنے کا بھی یمی حال ہے'' .....(ایخ) فاخلید بین! شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کیامعقول ومرزاصاحب اوران کے مریدوں کے حسب حال ہے۔ آپ تمام' 'کتاب العوق فی خیرالامت'' میں جس کا جواب یہ کتاب ہے' دیکھیں گے کہ کس ولیری اور دریدہ دھنی ہے قرآن واحادیث کا تدافع کیا ہے۔اورمرزا صاحب کے ندجب کور جے دینے کی خاطر س فدار قرآن میں تحریف کی ہے۔ اور س شقاوت سے نصوص قرآنی کے مقابلہ میں اپنے عقلی ڈھکو سلے جڑے ہیں اور خشیۃ اللہ اور انقاءاوری روحانیت کے مدعی ہیں اور ول سے خوب جائے ہیں کہ مصر بھ

## ع این راه که تو میروی بتر کتان است

گرقرآن کے مقابلہ میں اور قرآن کی تغییر جو محدرسول اللہ ﷺ نے فود کردی ہے اُسکے مقابلہ میں مرزاصاحب کیا اور مرزائی کیا! اگر کوئی کیسا ہی مدمی پیدا ہو ،اور چاہے رتی کے سانپ بنا کردکھادے اور پانی پرختک پاؤں چلاجائے اُسکی کچے وقعت سچے مسلمان اور پکے دیندار کے دل پر اثر ندکر گئی۔ ہاں جس پہلو میں کمزور دل اور جن کی قوت ایمانی نہایت کمزور اور ان لوگوں جیسی ہے جو کہ مسیلہ کذاب، اسوعنسی 'وغیرہ گذابوں کے پیچھے سچے دین کوچھوڑ کر باطل پرست ہو گئے تھے، ایسے لوگ ہمیشہ زمانہ میں چلے آتے ہیں، وہ جان جا کیں لوگ کوئی سنرنہیں ۔ پچھے ہونادین جا کیں لوگ کوئی سنرنہیں ۔ پچھے ہونادین دارول کا کام نہیں ۔ کیم نورالدین صاحب بھی اپنی کتاب نورالدین کے دیباچہ کے سفحہ ورکھتے ہیں کہ واقعی نہ کئے جا کیں پر لکھتے ہیں کہ واقعی نہ کئے جا کیں اور تعامل ہے جس گانام سنت ہے معانی کئے جا کیں اور اس سے باہر نہ نگلے ۔ اورا حادیث سیجھ ٹابتہ کے خلاف نہ جو '۔ اب ناظرین و کھے لیس گے کہ میر صاحب نے کس قدر ب

## خاتم التبيين اوراس كي تفير معانى جورسول الله الله على في حود كى ہے

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِنَ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُوُلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّيُنَ٥ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا٥﴾ ترجمہ: ثمر ﷺ تم میں ہے کی مرد کا باپ نہیں اہلین اللّٰہ کارسول اور ختم کر نیوالانبیوں کا ہے اور ہے اللّٰہ سب چیز کا جائے والا۔

پھلی حدیث: سیکون فی امتی کذابون ٹلائون کلھم یزعم اند نبی اللہ وانا خاتم النّبیین لا نبی بعدی رائع رومدی ابوداد دوھیرہ ترجمہ: میرگ امت میں تمیں (۳۰) جیوٹے نبی ہونیوالے ہیں۔ان میں سے ہرایک گا گمان بیہوگا کہ میں نبی اللہ ہوں ،حالا تکہ میں خاتم النّبیین ہول ،میرے بعد کوئی نبی ہیں۔

دوسرى حديث : كانت بنو اسر آئيل تسوسهم الانبيآءُ كلّما هلك نبيّ خلفه نبيّ وانّه لا نبيّ بعدى وسيكون خُلفآءُ. (صعبح بعارى من ١٥١) تيسرى حديث: عن سعد ابن ابى وقاص قال قال رسول الله الله العلى

انت منی بمنزلة هارون من موسلی الا انه لا نبی بعدی. (منفق علیه)

جب حضرت علی محرم الله وجهد جیسے سحابی اور رشته دارمحمد رسول الله ﷺ، جن کا فنانی الرسول ہونا اظہر من الشمس ہے جب وہ نبی نہ ہوئے تو دوسر اُمحف امت میں کس طرح نبی ہوسکتا ہے' جسکونہ محبت رسول اللہ حاصل ، نہ محبت میں جان فندا کرنے والا ثابت ہوا۔ مُعر

ترجمہ: ''روایت ہے ابی ہریرہ ﷺ کے کہ فرمایارسول اللہ ﷺ کے فضیات دیا گیا ہیں وشیات دیا گیا ہیں وشینوں دیا گیا ہیں وشینوں کے دول میں رعب ڈالنے کیساتھ اور حلال کی گئیں میرے لئے کے دلوں میں رعب ڈالنے کیساتھ اور حلال کی گئیں میرے لئے زمین مجد اور یا ک کرنیوالی اور جیجا گیا ہیں ساری خلقت کی طرف اور ختم کئے گئے میرے ک

ساتھ نی''۔

ال حدیث ہے بھی قابت ہے کہ حضور التک کا ذات پاک میں پی خصوصیت تقی جگی نبی میں نبھی۔ آپ ﷺ نبیوں کے تم کر نبوالے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کدر فع اور نزول و درازی عمر میں عیسیٰ التک کا مخضرت ﷺ برفضیات ہے۔ انتمان

چھٹی حدیث: قال دسول الله ﷺ فائی اخر الانبیا ، وان مسجدی اخر المساجد۔ رصحیح مسلم می (۲۲۹) ترجمہ: یعن ''میں آخرالانبیا ، بول اور میری مسجد آخری مسجد مسلم می (۲۲۹) ترجمہ: یعن ''میں آخرالانبیا ، بول اور میری مسجد آخری مسجد ہے'۔ اس حدیث نے فیصلہ کردیا ہے کہ خاتم کے معنی نبیوں کے فتم کرنے کے بیں کیونکہ تمام دینا ہی مسجد نبوی ایک ہی ہی تیرہ سوہرس کے عرصہ میں نبیس مانا گیا۔ آخضرت علی نبیس ای طرح جدید نبی بھی تیرہ سوہرس کے عرصہ میں نبیس مانا گیا۔ مسجدی کی ری مسجد کی کرم و دنیا ہیں سواے مسجدی کی ری میکنیں جس کو دمیر نبوی'' کہاجائے۔ میں جگرہ کی مجدد نیا ہیں سواے میں جہاں و دمیر نبوی'' کہاجائے۔

ساتویں حدیث: انا خاتم الانبیآء و مسجدی خاتم مساجد الانبیآء ( کزامهان جده اس ۱۵۶) یعن البیاء کے آخریں جوں اور میری مجد تمام انبیاء کی مساجد کے آخرییں ہے''۔ پس ند بعد میرے کوئی مسجد انبیاء کی ہوگی اور ندمیرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت خاتم النبیین النسامی کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی مسجد نبوی۔ انتہی

آقهویں حدیث: انه لا نبی بعدی و لا امة بعد کم فاعبدوا ربکم الم المال، بدا)۔ ترجمہ: یعنی (اے حاضرین میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ تنہارے بعد کوئی است

ے''۔

اب تیرہ سوبرس کے بعد کس دلیل سے جدید نبی کا آنا مانا جا سکتا ہے۔ جب کہ علمائے اسلام کا فتو کی ہے کہ دعوۃ النبوۃ بعد نبینا محمد کفر بالاجماع یعنی وعولی نبوت بعد بھارے نبی تحریف کے کفرے اورا بھائے امت اس پر ہے۔

نویں حدیث: عن جبیربن مطعم قال سمعت نبی الله ان لی اسمآء انا محمد انا احمد و انا الماحی یمحو الله الکفر بی و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب و العاقب الذی لیس بعده نبی۔ (عابر ان سمام اناس علی قدمی و انا العاقب و العاقب الذی لیس بعده نبی۔ (عابر ان سمام بعده) یعن 'جیر بن مطعم من سمام می مول برک کے حضور الناس کے فرمایا کہ میرے پانچ نام بین بھر، احمد ماحی، حاشر، عاقب معنی بین کنیس کوئی نبی بعداس کے۔

دسویں حدیث: قال رسول الله ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لانبی۔ ترجمہ: یعن ''رسول الله فی نے فرمایا که رسالت ونبوت قطع ہوگئی ہے۔ پس میرے بعدنہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نی '۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اور نبی کا آنا محال ہے۔

گیار هویں حدیث: عن ابی هریرة قال قال رسول الله الله الله النظار الانبیآء کمثل قصر احسن بنیانه ترک منه موضع لبنة فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانه الاموضع تلک اللبنة فکنت انا سددت موضع اللبنة ختم بی البنیان وختم فی الرسل وفی روایة فانا اللبنة وانا خاتم اللبین. (مگور ایاب فنال اللبنة وانا حرایا اللبین و کرفر ایا رسول خدا ﷺ نے میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے کل کی طرح ہے کہ
جس کی عمارت خوبصورت اور حسن خوبی سے تیار کی گئی ہے لیکن اس سے ایک این نے کی جگہ
چھوڑ دی گئی ۔ اس محل کا نظارہ کر نیوا لے اس عمارت کو بوجہ اُسکی خوبی کے تبجب سے ویکھتے
ہیں ، سواس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہے ، اُس کو پیس نے جمر دیا۔ وہ عمارت میر سے ساتھ
ختم کر دی گئی اور دائیا ہی رسولوں کو میر سے ساتھ ختم کر دیا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے
کہ وہ اینٹ میں یوں اور میں نبیوں کا ''خاتم '' ہوں۔۔

بارهويں حديث: عن ابي هريرة عن النبي الله قال كانت بنو اسر آئيل تسوسهم الانبيآء كلما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ وانَّه لا نبي بعدي وسيكون خُلفآءُ فيكثرون. قالوا فما تأمُرُنا قال فُوا ببَيْعَةِ الاوّل فَالأوّل أعطوهم حقَّهم، فانَّ الله سآئلُهُمُ عمَّا استَرْعَاهُمُ (منفق عليه). ترجمه: "اورروايت بِابو ہریرہ ﷺ سے کفل کی پنجبرخداﷺ ہے کہ کہائتھے بنی اسرائیل کدادب سکھاتے تھے ان کوانبیا ، جب کہ وصال کرتے ایک نبی ، جائے نشین ہوتے ان کے اور نبی اور تحقیق حال یہ ہے کہ نہیں آنے والا کوئی نبی بعد میرے اور ہول گے بعد میرے امیر ،اور بہت ہو نگے۔ عرض کیا صحابہ نے! پس کیا تھم فرماتے ہوہم کو یعنی جب کہ بہت ہو تکے امیر بعد آپ کے اور واقع ہوگا ان میں تنازعہ آپس میں۔ پس کیا فرماتے ہوہم کوکر نے کواس وقت؟ فرمایا یوری کرو بیعت میلے کی۔ پھر میلے کی اتباع میلے خلیفہ کا کیجئے اگر مدعی ہودومرااا تباع نہ کیجئے اور دوان کوخت ان کا۔ پس محتیق اللہ تعالی ہو چھے گا ان ہے اس چیز ہے کہ طلب جانے کی کی ہان ہے۔( نقل کی یہ بخاری اور مسلم نے)۔ (مظاہر الحق طدروم اسفی TIT)

تيرهوين حديث: وعن عقبة بن عامرقال قال النبي على لوكان بعدى

نبی لکان عمر بن الخطاب (دواه الدرمدی وقال هذا حدیث غریب) ترجمه: اور روایت جعظیم بن عام رفظ سے کہ کہا: فرمایا آنخضرت فی نے که اگر بوتا بالفرض والتقدیم بیجھے میرے کوئی پنج برتو البند بوتا عمر بن الخطاب۔

ف:اس عبارت کو کال میں بھی استعمال کرتے ہیں مبالغداور کو مایداس سبب سے ہے کہ عمر کوالہام جوتاہے اورالقا کرتاہے فرشتہ ان کے دل میں حق اُن کو ایک طرح کی مناسبت ہے عالم وحی ہے۔

چودهویں حدیث: وعن عرباض ابن ساریة عن رسول الله الله الله قال: الله عند الله مكتوب خاتم النّبين، وانّ ادم لمُنجَدِلٌ في طينته وسأخبر كم بأوّل أمرى: دعوةُ ابراهيمَ وبشارةُ عيسى و رؤيا أمّى الّتي رأت حين وضَعَتْنِي وقد خرج لها نورٌ أضاءً تُ لها منه قصورُ الشّام.

(دواہ البغوی فی شرح السنة دواہ باسناد التی دواہ احمد عن ابی امامة من قوله ساخبر کم الی آخرہ)

مرجمہ اروایت ہے کر باض بن ساریہ ہے انہوں نے تقل کی رسول خداہ اللہ ہے کہ فرمایا کے حقیق بیل کھا ہوا ہول اللہ کے فرد کی ختم کرنے والا نہیوں کا کہ بعد میرے کوئی بی نہ ہواس حال میں کہ حقیق البت آ دم النظام اللہ سوئے تھے زمین برا پی مٹی گوندھی ہوئی میں اوراب فبر دول میں کم تحقیق البت آ دم النظام النظام سوئے تھے زمین برا پی مٹی گوندھی ہوئی میں اوراب فبر دول میں کم کوساتھ اول امرا ہے کہ کدوہ دعا حضرت ابرا تھم النظام کی ہوا دینے برستور اول امر میرا خوج فری دیے علیمی النظام کا ہے۔ یعنی جیسا کہ ایل آیت میں ہوگو مُنہ شورا ویل امر میرا خوج فری دیے علیمی النظام کا ہے۔ یعنی جیسا کہ ایل آیت میں ہوگو مُنہ شورا ویل امر میرا خواب دیکھا ہوا ہو کہ اور نیز برستور اول امر میرا خواب دیکھا میری مال کا ہے کہ دیکھا نہوں نے جب جنا مجھ کواور تحقیق ظاہر ہوا میری مال

کیلئے ایک نورکہ روشن ہوئے اُ ملے لئے اُس نورے کل شام کے ۔ نقل کی یہ بغوی نے

''شرح السنه''میں ساتھ اسنا داپنی کے عرباض ہے۔اورروایت کیا اسکوامام احمد نے ابی امامہ عقول ان کے مساحبو کہم ہے آخرتک۔(مظاہرائق س ۱۸۸ مبلدم)

پندر هويس حديث: في أمّتي كذابونَ ودجالون سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة واتّي خاتم النّبيين لا نبي بعدي.

(دواہ احمد وطبرانی والطباء الدین عن حلیفة) ترجمہ: بعنی احمد بن خنبل اورطبر انی اورضیاءالدین نے حذیفہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ستائیس ( ۲۷) کذاب اور وجال جو نگے ، حالانکہ میں خاتم النبیلین جول اور ابعد میرے کوئی نبی نبیس ہوسکتا۔

( كنزاهمال جلد ياصفحه ١٤)

سولهويس حديث: عن ثوبان قال قال رسول الله الله الذا وضع السيف في امتى لم يرفع عنها الى يوم القيامه والاتقوم السّاعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان وانه سيكون في أمّتى كذّابون ثلثون كلهم يزعم أنه نبيّ وانا خاتم النّبيين لا نبى بعدى والا تزال طآئفة مّن أمّتى على الحق ظاهرين الايضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله (رواه أبوداؤد والترمدي)

ترجمہ:روایت ہے قوبان کے سے فرماتے ہیں کدرسول خدا کے نے فرمایا کہ جس وفت رکھی جائے گی تلوار میری امت میں نہیں اٹھائی جائی گی تلوار وقت اس سے قیامت کے اور نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ ملیں کے کتنے ایک قبیلے میری امت کے ساتھ مشرکوں کے اور نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ پوجیس کے کتنے ایک قبیلے میری امت میں سے جھوٹے وہ تیں ہونگے اسب میں سے جھوٹے وہ تیں ہونگے اسب میں سے جھوٹے وہ تیں ہونگے اسب

گمان کریں گے کہ وہ نبی خدا کے ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیبین ہوں نبیس کوئی نبی پیچھے میرے اور ہمیشہ ایک جماعت امت میری سے ثابت رہے گی حق پر اور غالب، نہیں ضرر پہنچا کے گاان کووہ مخص کہ نخالفت کرے ان کی میہاں تک کہ آئے تھم خدا کا۔

(روابیت کیااسکواپوداؤ داورتر ندی نے)

سترهوين حديث: ان العلمآء ورثة الانبيآء ـ ترجمه: على الوك انبياء كوارث جي -

لاتجتمع امتى على الضلالة. ترجمه: ميرى امت گرابى پراتفاق شكرے گى۔ (جة الله الباد استور۲۱)

تقير خازن صفح ٢٨٦ جلاس: وريد لو لم الحتم به النبين لجعلت به ابناً ويكون بعده أى ولا معه قال ابن عباس: يريد لو لم الحتم به النبين لجعلت به ابناً ويكون بعده نبياً وعنه قال: ان الله لما حكم أن لا نبى بعده، لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلا ﴿وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أى دخل في علمه أنه لا نبى بعده. فان قلت قد صح أن عيسى السَّنِ ينزل في اخر الزمان بعده وهو نبى، قلت أن عيسى السَّنِ ممن نبىء قبله وحين ينزل في اخو الزمان الزمان ينزل عاملا بشريعة محمد الله ومصلياً الى قبلته كانه بعض أمته الزمان ينزل عاملا بشريعة محمد الله ومصلياً الى قبلته كانه بعض أمته (ق) عن أبى هويرة الله قال: قال رسول الله ان مثلى ومثل الأنبياء من أوية من زاوية من بيانا أن من بيانا أنه من بيانا أنا أنه من بيانا أنه من بيانا أنه من بيانا أنا أنه من بيانا

زواياه فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللينة فأنا اللينة، وأنا خاتم النّبيين.

وعن جابر نحوه وفيه جنت فختمت الانبياء (ق) عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله في لم خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى يمحو الله الكفر بي وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى، وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى وقد سماه الله رؤوفا رحيما (م) عن أبى موسى قال: كان النبى في يسمى لنا نفسه أسمآء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفى هو المحمد وأنا المقفى هو المحمد وأنا الماحى ونبى التوبة ونبى الرحمة، المقفى هو المولى الذاهب، يعنى اخر الأنبيآء المتبع لهم فاذا قفى فلا نبى بعده.

ترجمہ بختم کردی اللہ تعالی نے آپ کے وجودگرای پر نبوت (سوسی تتم کی نبوت آپ کے بعد نبیں ہوگی) چونکہ "لانبوق" میں لا' نفی جنس کا حرف ہے اسلے کسی تتم کا نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نبیں آسکتا) حصرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ اس آب کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں آپ کے وجودگرای پرسلسلہ انبیاء کوختم نہ کرتا تو آپ کیلے کوئی بیٹاعطا کرتا جوآپ کے بعد نبی ہوتا۔ اور نیز آپ بی ہے مروی ہے خروری ہے کہ جب اللہ تعالی نے تھم وے دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا تو آپ کوئر یہ اولا دنہ دی، جوز ندہ ربتی ۔ کیونکہ اللہ تعالی کے تھم میں یہ بات پہلے ہے تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی بہوگا۔ اگر کہ کا احت کے بعد کوئی نبی نبیل ہوگا تو آپ کوئر یہ اولا دنہ دی، جوئی کہ کہ کہ اس کے بعد کوئی نبیل ہوگا۔ اگر کہ کا احت کے دور بعد نزول کے سو اسکا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہو تھے تھے اور بعد نزول کر بیا جواب کہ دور بھی تھے اور بعد نزول

ایک فرومتصور ہوئے۔ حضرت ابو ہر میرہ دھاتھ ہے روایت ہے کہ حضور التکھی لانے فرمایا ہے

کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص ایک مکان نہایت خوبصورت تیار

کرے اورا اُسکے ایک کونہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہواور لوگ اسکود کھے کرمتجب ہوں اور

یوں کہیں کہ خالی جگہ اینٹ کیوں نہیں لگائی سووہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا خاتم ہوں
اور حضرت جابر چھاسے ای قتم کی روایت مروی ہے۔

اور جبیر بن مطعم ﷺ ہوں ہے کر حضور التکھیلائے فر مایا کہ میرے پانچ نام ہیں جمہ،احمہ،ماحی،حاشر،علاقب کہ جسکے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اور ابومویٰ اشعری رہے ہے مروی ہے کہ حضور النظیمی اپنے کی ایک نام ہمارے سامنے ذکر فرمایا کرتے۔ محمد، احمد، منقی یعنی آخر الانبیا، مامی۔ نبی التوب، نبی الرحمت۔

تشیر جلالین ص۳۵۳: ﴿وَخَاتَمُ النَّبِیْدُنَ ﴾ فلا یکون له ابن رجل بعده
یکون نبیاً. و فی قراء ة بفتح التاء کآلة النختم: ای به ختموا ﴿وَکَانَ اللّٰهُ
بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴾ منه بان لا نبیّ بعده، و اِدًا نؤل السید عیسی یحکم
بشریعته. ترجمہ: کوئی آپکا ایبا بیٹانیس جوآپ کے بعدم وکبلائے اور نبی بھی بو کے اور
قراءت فتی ت کی صورت میں خاتم بمعنی آلہ فتم کرنےا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانیا تھا کہ آپ کے
بعدکوئی نبی نہ ہوگا۔ اور جب بیسیٰ النگائی از ل ہو نے تو آپ کی شرایعت پر بی شمل کریں
گے

''قاضى عياض'' اپنى كتاب''شفاء'' ميں فرماتے ہيں: ''من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم أنّه يوحى اليه وإن لم يدع النبوة أوانّه يصعد الى السمآء ويدخل الجنة وياكل من ثمارها و يعانق الحور العين فهاؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي للآنه أخبر الله أنّه اخبر الله خاتم النبيين لا نبى بعده وأخبر عن الله تعالى أنّه خاتم النبيين وأنّه أرسل كافّة للنّاس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعائر (ريوائنا المحالة على المراد به دون أويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف

ترجہ: جو محض اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جائز شار
کرے اور صفائی قلب ہے نبوت کے مراتب تک یکنے کو مکن جانے جیسا کہ فلاسفداور عالی
صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز اس طرح یہ دعویٰ کرے کہ اُسکو منجا نب اللہ وہی بوتی ہے، گووہ
نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا ہہ کہے کہ وہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا
ہے اور اُسکے میوہ جات کھا تا ہے اور حور مین ہے مطافقہ کرتا ہے تو ان تمام صور تو ل میں ایسا
مخص کا فر اور نبی بین کا مکذب ہوگا۔ اسلے کہ آخضرت کے نیز آپ نے منجا بب اللہ یہ خبر دی
ہے کہ آپ خاتم النبیین میں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نیز آپ نے منجا بب اللہ یہ خبر دی
ہے کہ آپ خاتم النبیین اور مرسل کافحہ للنا میں ہیں اور تمام امت محمد یہ نے اس پر اجماع
کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین اور مرسل کافحہ للنا میں بیں اور تمام امت محمد یہ نے اس پر اجماع

"ابن حجر كلي" رحمة الله عليه الني فآويل مين لكنة بين: من اعتقد وحيا من بعد محمد على كان كافرا باجماع المسلمين. يعنى جو شخص بعد محمد على كان كافرا باجماع المسلمين. يعنى جو شخص بعد محمد كافرا كافراء -

''طاعلی''رحمہ اللہ علیہ ''شرح فقہ اکبر'' میں لکھتے ہیں:و دعوی النبوۃ بعد نبینا محمد ﷺ کفر بالاجماع ہمارے نبی ﷺ کے بعد نبوت کا دعوی بالا جماع وبالا تَفَالَ كفرے۔

خاطرین! اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرات علماء وصوفیاء کرام کا فیصلہ ' خاتم النبیبین' پر کیا ہے۔ ﷺ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی قدس رہ'' فتوحات'' کی جلد ٹائی صفحہ 18 پر فرماتے ہیں: ذال اسم النبی بعد محمد ﷺ. یعنی آنحضرت کی وصال کے بعد نام نبی کا اٹھایا گیا' یعنی اب کوئی شخص امت محمدی ﷺ نبی خبیس کبلاسکتا۔

كِيرِ " فصوص الحكم" فض حقيقت محربه مين لكھتے ہيں: " اور اس حقیقت محربه عظا كا ظہور کمالات کے ساتھ پہلے ممکن نہ تھا۔ ای واسطے و دحقیقت مخصوص صورتوں میں ظاہر ہوئی اور ہرصورت ایک ایک مرتبہ ہے مخصوص اور وہ صورتیں ہر زمان اور وقت کے مرتبہ ہے بہت مناسب اور لائق ہوئیں اور اُس وقت میں اسم دیبر کے اقتضاء ہے جو کمال کہ مناسب تھا' اسی کے موافق و وصورت آئی۔ اور وہی صورتیں انبیا معلیہ السلام کی صورتیں ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اورنبوت كانقطاع ت پیشتر مجھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے خلیل اللہ تھے اور بھی کوئی چھیا ہوا ولی ہوتا ہے جيے موئ النظيفان كن ماند ميں حضرت خضر النظيفان تنے اور بيد قطب اس وقت تنے جب تک موی القلیلا اس خلعت قطبیت ہے مشرف نہیں ہوئے تصاور نبوت تشریع کے منقطع ہونے اور دائر ہ نبوت کے بوراہونے ( نبوت غیرتشر لیج کے ختم ہونے ) اور باطن ہے ظاہر کی طرف ولایت کے منتقل ہونے کوقطبیت مطلقہ اولیاء کی طرف منتقل ہوگئی۔اب اس مرتبہ میں اُن اوگوں ہے ایک شخص ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا، تا کہ بیتر تنیب اور بیا تنظام اس

كسب سے باقى رہے۔اللہ تعالى نے فرمایا ہے: ﴿ وَلِكُلَّ قَوْمٍ هَادِ ﴾ برتوم كا ايك بادى اورر بهر ب ' .....(عُ)

ان عبارت ہے بھی ظاہر ہے کہ اب نبی کوئی نہیں ہوگا ، اب ایک ولی ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ ہمیشہ سے ایک قطب چلا آتا ہے جب وہ مرجاتا ہے ، اولیا ءمیں سے ایک قطب اُس کے جانشین ہوتاہے۔

پھر'' فصوص الحکام'' کے مقدمہ کے صفحہ۵ کے سطر۲ اپر لکھا ہے کہ'' اس واسطے نبوت تمام ہوچکی ہےاورولا بت ہمیشہ ماتی رہے گی''۔

فاطورین! شخ ابن تربی سلم فریقین ہیں۔ مرزاصاحب بھی اس کی سند معتبر بھتے ہیں۔
اس واسط اُس کی سند سے ثابت ہوگیا ہے کہ اب کوئی شخص محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی مہلا سکتا۔"امام غزالی'' رحمہ اللہ علیہ '' کیمیا ہے سعاوت' میں ﴿وَحَالَتُمَ النّبِیدُنَ ﴾ کیمین شم کرنے والا نبیول کا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی و هو هله ا:

سنداا پس بآخر همه رسول مارا بخلق فرستاد ونبوت و بدرجه کمال رسانیده هیچ زیادت را بآن راه نبود و باین سبب اورا خاتم الانبیاکرد که بعد ازو هیچ پیغمبر نباشد ترجم "پرسب پغیرول کا بعد مارے رسول مقبول خاتم النبیین سیدالاولین و آخرین کا کافاق کی طرف بیجا اور آپ کی نبوت کواس کمال درجه پر پیچایا که پھراس پرزیادتی محال ہے، ای واسط آپ کو خاتم النبیا و کی خرف کی خاتم النبیا و کی نام و کام ناتم النبیا و کیا کہ ای واسط آپ کو خاتم النبیا و کیا گھراس پرزیادتی محال ہے، ای واسط آپ کو خاتم الانبیا و کیا کہ آپ کے بعد پھرکوئی نی نہوں۔

حطرت شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى اين كتاب" ججة الله البالغة "كاردو

ترجمه سخد ٢١٦ مطبوعه اسلامي يريس لا موريرتح يرفر مات بي وهوهدا:

"میں کہتا ہوں آنخضرت ﷺ وفات سے نبوت کا اختیا م ہوگیا اور وہ خلافت جس میں مسلمانوں میں تلوار نہ تھی ، حضرت عثان کھیے کی شہاوت سے فتم ہوئی۔ اور اصل خلافت حضرت علی کھیا ہوئی ۔

خلافت حضرت علی کھیا کی شہادت اور حضرت امام حسن کھیا کی معزولی سے فتم ہوگئی'۔

ماطلویین! جب ﴿وَخَاتُمُ السِّبِینَنَ ﴾ کی تفییر حضرت محدرسول اللہ کھیا نے جس پریہ اسکا ایست نازل ہوئی تھی اس نے اپنی ایک حدیث نہیں بلکہ متعدد حدیثوں میں بار بارتفیر کردی آیت نازل ہوئی تھی اور دوسری طرف اس پر اجماع است ہے کہ قرآن مجید جیسا کہ رسول مقبول کھی ہے تھے اور مجھاتے تھے، دوسرا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ پس احادیث منقولہ بالا سے امور ذیل کا فیصلہ خودرسول اللہ کھیا نے کردیا ، جسکے مقابلہ میں کی شخص کا من گھڑت ڈھکوسلہ کھی وقعت نہیں رکھتا۔

رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کے سامنے سب فیصلے روّی ہیں اور کسی کی طول بیانی اور زبان درازی کے دلائل کے قائل نہیں۔ کیونکہ دینی معاملات میں سندشر می جا ہے نہ کہ عقلی وہھکو سلا\_

ا .... بقریقی و غیرتشریعی ہر دو نبوت کے آپ ختم کرنے والے بین کیونکہ پہلی حدیث میں امکان نبوت غیرتشریعی بنی اسرائیل کی ہی تر دیدگی گئی ہے۔ حضرت رسول مقبول بھی نے صاف صاف فرمادیا کہ پہلے بنی اسرائیل کے نبی تعلیم وادب سکھانے والے غیرتشریعی نبی آیا کرتے تھے اور ایک نبی کے فوت ہونے ہے دوسرا نبی اُسکے جانشین ہوتا تھا۔ گرچونکہ کوئی نبی میرے بعد نبیں آ نبوالا ، اس واسطے میری امت کے امیران نبیوں کا کام دیکے لیعنی حدود شریعت کی نگاہ رکھیں گے اور خلافت یا سلطنت میری شریعت کے احکام کے تا بع رہے گی۔

جس طرف میری شریعت عکم کرے گی اسی طرف خلیفہ وقت بھی حکم کرے گا۔ چنانچی آج تک
تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے ایسانی ہوتا آیا ہے۔ اور حدو دشریعت خلافت کی پناہ سے قائم چلی
آتی ہیں۔ میرخلافت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مرزاصا حب نبوت کا دعویٰ کرکے
شرعی حدود کی زوجیں نہ آئے اور انگر بیزوں کی حکومت کورجمت آسانی جان کر جو پچھا ہے ول
میں آیا خلاف قرآن واجا دیٹ لکھ مارا، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ورنہ دوسرے کا ذاہوں کی
طرح مدت کا فیصلہ کرویا جوتا۔

۲.....ای حدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ جب خلیفداسلام ہوتو اُسکی پیروی کرو جودوسرامد عی ہواس کو نہ مانو۔ پس اس سے مرزاحاحب کی خلافت کا دعویٰ بھی باطل ہوا۔ کیونکہ ایک دوسری مدیث میں ہے: عن عرفجہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من أتاكم وامركم على رجل واحد يريدان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (دواه مسلم). ترجمه: روايت عرفير عالما شام نے رسول خدا ﷺ ع كه فرماتے جو خص آئے تمہارے یاس دعویٰ خروج کے خلیفہ وقت پراس حال میں کہ امرتمہارا اکٹھا ہوا کیک مخص پر اورا کیک خلیفہ پر درحالیکہ چیرے انگلی تھیادی کو یا جدائی ڈالے جماعت تمہاری میں ایس مار ڈالواسکو۔ (روایت کاسلم نے )۔ چوتکدمرزاصاحب نے جداتی ڈالی ہے امت محریہ ﷺ میں اوراپنی جھوٹی می جماعت الگ کر کے اسلام کی لاٹھی کو چیرالیتنی امت مُدید ﷺ کے تکڑے کرنا جایا ہے۔ اپس وہ اس صدیث کی روئے آل کے لائق تھے، نہ کہ بیعت کے۔ کیونکہ خلیفہ اسلام ترکی میں موجود ہے جو کہ محافظ حرمین شریفین ہے۔ ٣ .....متابعت رسول الله ﷺ ہے یا فنافی الرسول کے دعویٰ ہے کسی نبی کا ہونا باطل ہے دوسری حدیث ہے، جس میں لکھاہے کہ ''اگرمیرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر

کے ہوتے''۔ کیونکہ حضرت عمر کے سے بڑھ کرکوئی مخص تابعداری میں سحابہ کرام کے برام نیس ۔ جب سحابہ کرام نے براہ کر اصاحب کی کیا حقیقت ہے؟
سسب پیدا سر بھی بالکل طے ہو گیا کہ محدر سول اللہ ﷺ کے بعد کوئی ظلی وغیر تشریعی نبی نہ ہوگا کیونکہ تغیر کی حدیث میں حضرت ﷺ نے صاف صاف فرمادیا کہ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی نبوت کے کل میں ، جس کو میں نے آکر پورا کردیا ، اب آئندہ کی اینٹ کی مخیائش نبیس ۔ یعنی کی تنہ کا بی نہ ہوگا تشریعی وغیر تشریعی ، کوئی نبیس ۔

۵.....یدا مربھی طے ہوا کد معفرت ﷺ کا چیچے آنا قابل فخر ہے، ندکہ پہلے آنا یا نچے یں صدیث نے صاف صاف بتادیا کہ معفرت رسول اللہ ﷺ اس وقت خاتم النبیین تھے جب آدم النسی بیدا ہی ند ہوئے۔ جس کے یہ معنی بین کہ معفرت ﷺ کاظہور پہلے بھی تھا اور اخیر بھی۔
 آخیر بھی۔

۲ .....یام بھی طے ہوا کہ خواہ کیسا ہی رسول اللہ کے کامقرب وعزیز وفنا فی الرسول ہو، نبی فہیں کہلاسکتا کیونکہ چھٹی حدیث میں رسول اللہ کے ہے موی النگلیک ہے ، مگروہ نبی تفا اور تو نبی نبیس کہلاسکتا کہ حضرت علی کے ہے موی النگلیک ہے ، مگروہ نبی تفا اور تو نبی نبیس ۔ حالا تکہ حضرت علی کھٹے کے تن میں رسول اللہ کی ورس حدیث میں فرما کی حدیث میں فرما کی حق کہ ''عموان بین حصین اُن النبی کی قال اُن علیا منی وانا منہ و ھو ولی کل مومن ''(دواہ الدرمذی ) ترجمہ: روایت ہے عمران بن صیمن ہے تی تی کی نفو میں کے خوال کی کھٹے کے اور میں علی کی ہے اور میں علی کے اور میں کو نبی کہلائے کو مومن کا ۔ (دوایت کی ترزن ن نے) مگر پھر بھی باوجود اس میگا گلت اور قرابت کان کو نبی کہلائے کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی نے بسبب مجت وفنا فی الرسول ہونے کے دعوی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی نے بسبب مجت وفنا فی الرسول ہونے کے دعوی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی میں اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی میں میں اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی میں اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی کی اجازت نہ دی اور نہ حضر ت علی میں کی اجازت نہ دی اور نہ حضر کے اور کی اور نہ حضر کے اور کی اور نہ حضر کے اور کی اور نہ حضر کی اور ن

نبوت غیرتشریش وظلی کا گیا بلکه صاف صاف فرمایا: "الا واتبی لستُ بنبیّ و لا یوحی المی " اینی نه میں نبی بول اور نه وحی کی جاتی ہے میری طرف۔

لیں ثابت ہوا کہ محررسول اللہ ﷺ بعد کوئی شخص جو کہ دعوی وہی اور نبوت کا کرے کا ذہب ہے۔ اور ثابت بھی ہے کہ مب کذابوں نے وہی اور نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ آن جبوٹ مانے جاتے ہیں تو کوئی وجنہیں جواس زمانہ میں دعویٰ نبوت کرے اور اتفاق ہے۔ اگریز وں کی سلطنت کے باعث اور خلافت اسلامی کے نہ ہونے کے سبب نگی رہے تو وہ علیا منا جائے۔ جب نبوت کا در وازہ کھولا جائے تو پھر مسیلہ واسود عنسی نے تو تی بھی کیا تھا العد تی مدی ہوئے۔ مرز اصاحب تو تی کر نے ہے محروم رہ کر کامل اطاعت رسول اللہ کی نہ کر سکے۔ اپنے منہ ہے جو چاہیں کہ لیس اُن کے عمل تو محدرسول اللہ کی کے بر عکس ہیں۔ محمد رسول اللہ کی کے بر عکس ہیں۔ محمد رسول اللہ کی نے منہ ہے جو جاہیں کہ لیس اُن کے عمل تو محدرسول اللہ کی کے بر عکس ہیں۔ محمد رسول اللہ کی بر علی میں اُڑا نے کہ کسی امیر کو بھی حاصل نہ تھے۔ پھراس پر دعوے نفس کئی! مردم مور

## ع باطل است آنچ مدی گوید

تضویر ہواس میں تجدہ جائز نہیں۔

۸..... پیدا مربھی طے کردہ رسول اللہ اللہ قابت ہوا کہ غیرتشریعی نبی کوئی امت محمدی قلیم
 میں ہے نہ ہوگا۔ علماء امت نبوت کے انوار یعنی قرآن اور حدیث وفقہ وغیرہ اسلامی تعلیم
 ہے امت کے ولوں کومنورکرتے رہیں گے اور وعظ ونصیحت ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تبلیغ دین کریں گئے کہ یونکہ حدیث نمبر ۸ میں علماء کو وارث انبیا وعلیهم المسلام فرمایا۔
 ۹..... یہ فیصلہ بھی رسول اللہ قلی نے خود فرما دیا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین وجہتدین کی بیعت ضروری نبیس جیسا کہ شاہ و کی اللہ صاحب نے حدیث نقل کی نبوت ظلی وغیرتشریعی کی بیعت ضروری نبیس جیسا کہ شاہ و کی اللہ صاحب نے حدیث نقل کی ہے: فعلیکم بسستی .....(الع)

#### كافرمانا درست نبيس \_مصر بحه

### ع بيل اين تفاوت راه از كياست تا لكيا

فاظورین! جوتشر خاتم النبیین کی رسول اللہ ﷺ نے کی ہے کہ لا نبی بعدی برایک مسلمان جور حول اللہ ﷺ پرایمان رکھتا ہے اور ان کو کال انسان ہو و خطا ہے میر ایقین کرتا ہے اور جس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا علم تمام انسانوں ہے کال بلکہ اکمل تھا اور جو معنی رسول اللہ ﷺ کی درسول اللہ ﷺ کی درسول اللہ ﷺ نے جھے اور جھائے وہی درست ہیں۔ اور اسکے بعد جو سحابہ کرام ﷺ وتا بعین وصوفیا ہے کرام وعلمائے عظام نے کئے ہیں، اُسکے مقابلہ میں کی خود و تا بعین وصوفیا ہے کرام وعلمائے عظام نے کئے ہیں، اُسکے مقابلہ میں کی خود خوض کے من گھڑت اور خود تر اشید و بلا اساد معنی ہرگز ہرگز درست نہیں ہو سکتے ، کیونکہ وہ تو خود مدعی ہے اور اپنی تھول کے خود مدعی ہے اور اپلی تنابل زبان حق کہ درسول مقبول کے معنول کو تی غلط بتا کرا پناد ہوی کا بت کرنا چاہتا ہے ، وہ کیونکر درست ہے اور قابل تشلیم ہے؟ معنول کو تی غلط بتا کرا پناد ہوی کا بت کرنا چاہتا ہے ، وہ کیونکر درست ہے اور قابل تشلیم ہے؟ ایک سند شرعی تو بیش نیس کر سے بیل کہ غیر تشریعی نبی کی ممانعت نہیں ہے ۔ اور یہ من گھڑت تا معقول ڈھکوسلہ پیش کر نے بیل کہ غیر تشریعی نبی کی ممانعت نہیں ہے ۔ جس کا جواب یہ ہے کہ:

## اول: مدعی آپ ہیں یا ہم؟ اور ہار ثبوت مدعی پر ہوتا ہے نہ کہ منظر پر۔

دوم: یہ بالکل غلط دلیل ہے کہ غیرتشریعی نبی کی ممانعت نہیں۔ کیونکداس طرح تو ہرا یک کہہ
سکتا ہے جیسا آپ کہتے ہیں کہ غیرتشریعی نبی کی ممانعت نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ عربی نبی کی
ممانعت ہے پنجابی نبی کی ممانعت نہیں ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ ملتانی نبی کی کوئی ممانعت نہیں۔
چوفھا کہہ سکتا ہے کہ پشاوری نبی کی ممانعت نہیں۔ علی بذا القیاس جینے ملک وشہر ہیں اُستے ہی
نبی ہوسکتے ہیں ربعود باللہ من دالک،

خاطوین! مرزائی صاحبان اس آیت میں لفظ انحاقیم اپر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انحاقیم اس کے خاتم اس کے خاتم اس کے معنی انگشتری وم پر کے ہیں اور مہر بمعنی تصدیق ہے۔ پس محمد رسول اللہ ﷺ نبیوں کی تصدیق کر شوالے ہیں۔اب جو نبی ہوگا وہ محمد ﷺ کی تصدیق سے ہوگا۔ تصدیق سے ہوگا۔

اس اعتراض کے جواب دینے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کرمخبر صادق محدرسول الله ﷺ جس پریہ آیت نازل ہوئی ہے اُس نے اس آیت کے معنی کیا سمجھے اور صحابہ کرام و غيرجم امت كوكيا تمجعائ تاكه يرايك سليم الطبع وسعيدالفطرت شخص كوجورسول الله عظظ ير ا بمان رکھتا ہےاوراس کے مقابلہ میں کسی عام شخص کی کیا خاص الخاص کی کلام اور رائے کو بھی کچھ وقعت اور یابیۂ اعتبار نہیں دیتا' مجھ جائے کہ جورسول اللہ ﷺ نے معنی کئے ہیں وہی ورست بي \_ اور رسول الله الله على في جمل عله الحاتم النبيين كالفظ آيا أى جكد لا نبى بعدی یعنی کوئی نبی میرے بعد نبیں ہے گئے ہیں۔ چنانچہوہ ہم نمبروارحدیثوں میں درج کر چکے بیں یہاں صرف ہم نے دعویٰ کے طور لکھا ہے کہ جمعاتم النبیین کے معنی رسول الله ﷺ نے لا نبی بعدی جب کردیئے اور تیرہ سو(۱۳۰۰) سال تک انہیں معنوں پڑمل ہوتا ر باہے، تواب کس کا منصب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بات کو کا کے وہے اور اپنا ڈھکوسلا لگا کر ألمُے معنی کرے اور ساتھ ہی خودمدی ہو کہ میں نبی ہوں ۔ تو کوئی مسلمان رائخ الایمان رسول الله ﷺ کی تشریح ومعانی حچوڑ کرکسی خودغرض کی خودغرضی کے معتی ہرگز ہرگزنہیں مان سکتا۔ یوں تو کذابوں کے پیچیے ہمیشہ ہے لوگ تجے دین کوچھوڑ کر لگتے چلے آئے ہیں۔ جج ہرایک کا دنیامیں چلاآ تا ہے۔ مگر سجامسلمان وہی ہے جومجدر سول اللہ ﷺ کا دامن وہیروی نہ چیوڑے اور کسی کا ذیب کے وعاوی کو نہ مانے ۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی بدنصیب

ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسیلمہ کذاب کے دعوی اوراُسکی فصاحت و بلاغت اور حقائق ومعارف پرفریفتہ ہوکر مرزائیوں کی طرح اس کے بیرو ہو گئے تھے،اوراپنے آپ کو حق پر سجھتے تھے۔

یے بالکل غلظ خیال ہے کہ کوئی جبوٹے کی پیروی اُسکوجھوٹا ہجھ کر کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ جو محض کی کومان کراس کا مرید ہوتا ہے تو اُسکوا ہے زعم میں ہےا ہی جانتا ہے، بلکہ جبوٹا مدی بھی پجھ مدت کے بعد جب نفس کے فریب کے بیچے آ جا تا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کوتن پر بجھتا ہے اورا ہے نفسانی وساوس کوخدا کی طرف سے بجھ کراُن پراییا ہی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ قر آن پر۔ اور شیطانی البامات کوخدائی البام اور وی کا پاید دیتا ہے۔ مگر جب معیارصدافت پر، پر کھا جا تا ہے، تو سچا ہے اور کا ذب۔ پس رسول اللہ بھی کے معیارصدافت پر، پر کھا جا تا ہے، تو سچا ہی جا ہو تا ہے۔ کر جب معیار میں ہم کی امتی کے معنی اور تغییر کی بچھ وقعت نہیں رکھتے۔

جب بیاصول مسلمہ فریقین ہے گہ جوحد بیث سیجے قرآن کے برخلاف ہے تو وہ قابل اعتبار وعمل نہیں۔ اور جوضعیف حدیث سیجے خدیث کے برخلاف ہووہ بھی قابل عمل نہیں۔ اور جوضعیف حدیث سیجے خدیث کے برخلاف ہووہ بھی قابل عمل نہیں۔ اور کسی امام کا قول حدیث کے برخلاف ہوتو قابل عمل نہیں تو پھر کس قدر غضب کی بات ہے کہ صرح نہیں قرآنی کے برخلاف اوراحادیث واقوال جمہتدین ومتصوفین ومحققین و اجماع امت کے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس بعد ایک ڈھکوسلا تشریعی وغیر تشریعی نبوت کا نکال کرمدی نبوت ہوتو مسلمان اسکو مان لیس! بیہ ہرگر نہیں ہوسکتا۔

اب ہم مرزائیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

ا..... المحاتم ، خاتم كے معنی اگرت كی فتح ہے كریں یعنی ت زبر كی قراءت ہے ليں ، وہ بھی ختم كرنے والے كے ہیں۔ ويجھو ومنتبى الارب فی لغات العرب "جس كی اصل عبارت ہم نق کرتے ہیں: "خاتم کصاحب مهر وانگشتری بدیں معنی پنج لفظ دیگر آمده خاتم کهاجرو وخاتام وختام ختم محرکه وخاتیام. خواتم وخواتیم جمع و آخر هر چیزے و پایاں آن و آخر هر قوم.

خاتم بالفتح مثله ومحمد الله خاتم الانبیاء الله وحلقه نزدیك پستان ماده اسپ و کوقفا و سپیدی ازرك در دست و پاهائے ستود.

خاتمة كصاحبة آخر هر چيزے وپاياں آن۔

حتم علی قبله مهر نهاده بر دل وے تا فهم نکند چیزی را ونمے برآید چیزے ازاں۔

ختم الشيء ختماً رسيد آخر آنرا او تمام گردانيد آنرا او تمام خواند آنرا اختتام بپايان برون نقيض افتتاح.

"غیاث اللغات" کی سند کومیر صاحب نے اپنے مغیر مطلب سمجما ہے یا تو غلط سمجما ہے یا تو غلط سمجما ہے یا تو غلط سمجما ہے یا دوسرل کو الو بناتے ہیں: خاتم بالکسر تا، فوقانی و فتح نیز انگشتری و جزآن که بدال مهر کند چه فاعل بفتح عین بمعنی ما یفعل به مستعمل مے شود مثل العالم ما یعلم به پس خاتم بمعنی ما یختم به باشند و آن انگشتری است۔

فاظه بین! اب میرصاحب کا استدلال و یکھئے کے فرماتے ہیں کہ 'المحمد لللہ کے قرآن اور لغت عرب وجم سے سیامر ثابت ہو گیا کہ 'خاتم' خواہت کی فتر سے ہویا کسرہ ہے، اُس کے معنی'' مہر کرنے کا آلہ یا انگشتری'' کے ہیں۔ جولوگ اس کے معنی'' آخر کرنیوالا یا تمام کرنیوالا یافتم کرنیوالا کرتے ہیں'' وہ ناوان ہیں۔اس فعل کا نام خواہ تح بیف رکھویا حافت،

ہرحال میں مغالطہ ہی ہے۔

اب ہم میرصاحب ہے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا ثابت ہو گیا كرتمام إسلاف كرحق ميں يہ پھول جھاڑے۔ بياتو ہمارے حق ميں ہے كه آپ نے محاتم ، کے معنی مایع حتم ید کے قبول کر لئے یعنی جس ہے مہرکی جاتی ہے۔اور مہر سے بند ہونا مراد ے، توبیاتو آپ نے خود مان لیا کہ تھ ﷺ کا دجو دنبیوں کے بند کرنے یا بند ہونیکا آلہ ہے۔ جس طرح انگشتری کی میر بغیر کوئی چیز بندنہیں کی جاتی ،ای طرح محد ﷺ کے پہلے نبیوں کا آ نابندنه ہوا تھا، جب محمد ﷺ آخرتشریف لائے اور کامل وین لائے تو آپ کا تشریف لانا نبیوں کے بند ہونے کا آلہ بن کمیا ہا۔ اُنکے بعد نہ جدید شریعت کی ضرورت ہے اور نہ جدیدنی کی۔ بیقاعدہ کلیہ ہے کہ جب جدیدشریعت اور نبی کی ضرورت نہ ہوتو جدید نبی کا آنا باطل ہے۔اگر بیکہوکہ پہلے نبیوں کے بعد غیرتشریعی نبی آتے رہے اب کیوں ندآ کیں ؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ وہ نبی خاص خاص قوم کے واسطے شریعت کیکر آتے تھے اور وہ عالمگیر او عظیم الثان شریعت نہیں لاتے کہ تمام کا فدانام کے واسطے کافی ہو۔اس لئے غیرتشریعی نبی آتے تھے، مگر جب محدرسول اللہ ﷺ رحمت اللعالمين كامل شريعت ليكر آئے اور ساتھ بى الله تعالى نے يہ خوشخبري اور سند بھي عطافر مادي كه أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِيْ يعني من نے ا پی نعت تم پرتمام کردی''۔اورنعت نبوت تشریعی وغیرتشریعی دونوں کے واسطے ہے۔ چنانچہ مرزاصاحب خود مان کیلے ہیں اور آپ میر صاحب بھی ای'' کتاب اللوۃ'' کے صفحہ ۵ پر نبوت وسلطنت انعام الهي مان ڪيج ٻير \_اورتمام مسلمان بھي نبوت يُونعت جيڪ ٻيل \_ جب نص قرآنی ہے اُس کا تمام ہونا یقینی ہے تو پھرآپ کے عقلی ڈھکو سلے کو کون سنتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو فرما تا ہے کہ میں نے اے محمد ﷺ نعمت نبوت تم پرختم کر دی اور پیشرف تم کو بخشا کہ

تیری امت کو'' خیرالامت'' کالقب عطا کیا۔خیرالامت کس واسطے کہ پہلی امتول کے لوگ ا پسے عقیدہ کے کیجے تھے کہان کے واسطے غیرتشریعی نبی جیسے جاتے تھے اور پچھ زمانہ کے بعد تشریعی بی بھینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر تیری امت اس واسطے خیر الامت ہے کہ یہ تیرے وین پرقائم ہے گی اور تیرے احکام کی ایسی ہی عزت اور پیروی وعظمت کرے گی کہ گویا تو ان میں زندہ ہے اور تیرے انوار نبوت اور قرآن کے شعاع ہمیشدان کے دلول کونورایمان ہے منور کیا کریں گے بھی قتم کے نبی کی تیرے بعد ضرورت نہیں۔ پس ہم نے تم کو خاتم النبيين بنايا\_اورتيري امت كوتير الامت بنايا وتاكه جس طرح تيراشرف بيسبب خاتم الانبياء ہونے کے تمام انبیاء بر ہوا ہے۔ ای طرح تیری امت کاشرف تمام امتوں بر ہو۔ اور ان میں تیرے بعد نہ تشریعی نبی کی ضرورت ہواور نہ غیرتشریعی کی ۔ مگر افسوس چونکہ میر صاحب كے نورايمان ميں فرق ہے آپ كويہ شرف" خاتم الانبياء "اور سيانعام" خيرالامت "بونے كا پیند نبیں اورا بیے عقلی ڈھکوسلوں ہے اُس کی تر دید کر کے ایک جزور حمت ونعت ہے تو محروم ہونا ہمعہ مرشدخود (مرزاصاحب) قبول کرتے ہیں کہ بال صاحب بڑی نعت نبوت تشریعی ے تو ہم محروم ہونا جا ہے ہیں ، مگر چھوٹی نعت اور رحمت ہم کوضر ور ملے تا کہ پہلی امتوں کی ما نند ہم بھی نبیوں کو آل کیا کریں اور برے عذاب کے مستحق جوا کریں۔اور رحت اللعالمین کے وجود باجود ہے ہم' خیرالامت' کا لقب لیمانہیں جاہتے ہیں۔ ہم توالی ہی امت ہونا جاہتے ہیں کہ پنجبراگر پہاڑ پرمتعدد دنوں کے واسطے جائے اوراسکی غیر حاضری میں ' گوسالہ' یرتی شروع کردیں۔افسوںالی سجھ پر۔

۳ ...... بیکس قدر شقاوت از لی ب که خدانعالی جس امر کوشرف قر ارد ب اوراً سکار سول ﷺ
 بار بار فرمائے که اس شرف خیر الامت کاسب میراوجود با جود ب اور لا نہی بعدی برقدم

پر بتادے، مگرخدااوراً کے رسول ﷺ اور تمام اسلاف کے مقابلہ پر میرصاحب ای شرف کو خضب خدا کہیں اور تمام اہل اسلام اور پیغیر خدا ﷺ سب کے سب کو بلا تمیز تحریف کنندہ وحماقت گفتلہ اور مغالطہ دبندہ فرما کیں ،اس کا جواب ہم سواا کے کیا دے سکتے ہیں کہ بیآل رسول ﷺ کی شان سے بعید ہے کہ اس کی زبان سے ایسے کلمات سرور کا نئات کے تن ہیں تکلیل 'کیونکہ سب سے پہلے لا نہی بعدی کہنے والے اور 'منحات م التبیین'' کے معن' دشیں کوئی نبی بعدی کہنے والے اور 'منحات م التبیین'' کے معن' دشیں کوئی نبی بعد میرے، چاہے تشریعی ہویا غیرتشریعی'' کرنے والے وہی ہیں۔

س......ہم میرصاحب ہے بیاتوضرور دریافت کریں گے کہ مرزاصاحب نے بھی "محاتم المتبیین" کے معنی' دختم کر نیوالا اور پورا کر نیوالا نبیوں کا'' کیا ہےاور کہا ہے کہ مصر عقر ع ہر نبوت را برو شد اختیام

یعن محدرسول اللہ ﷺ پر برقتم کی نبوت ختم ہوگئ ہے۔ تو مرزاصاحب بھی ایسے محرف اور دھو کہ دہ اور احمق بیں یا بچھآپ نے فرق رکھ لیا ہے۔ جہالت بُری بلا ہے۔ اگر میرصاحب کو بینلم ہوتا کہ مرزاصاحب ھو نبوت وا بدو شد اختتام فرما چکے بیں تو تمام بزرگان دین ومرزاصاحب سب کی جنگ ندکرتے۔

٣ ..... جم ميرصاحب كى مزيدتسكين كے واسطے كه انہوں نے مراز اصاحب كو''احتى اور محرف'' كا خطاب ديا ہے، مرز اصاحب كى اصل عبارت نقل كرتے جيں اس ثبوت ميں كه مرز اصاحب نے بھى "خاتم النبيين" كے معنی' دختم كرنيوالا نبيوں كا'' لكھے جيں، وھو ھذا:

و کیمو "ازالداومام" صفحه الا که حصد دوم: " قر آن تکیم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا،خواہ وہ نیار سول ہویا پرانا ہو، کیونکدرسول کوملم دین بتو سط جرائیل التفلیکا ماتا ہے اور باب نزول جرائیل الفلیکا بدیرایہ وی رسالت مسدود ہے۔ اور یہ بات خومتنع ہے کہ دنیامیں رسول و آئے گرسلسلۂ وی رسالت ندہو''۔

اب میرصاحب فرما نمیں کہ کون احمق اور محرف اور دھو کہ دہ ہے۔ بچ ہے دریا میں بیپیثاب کرنا ڈکرنے والے کے مند کوآتا ہے۔

اگر گہو کہ رسول اور نبی میں فرق ہے تو آپ اتی اپنی کتاب کے 'صفحہ کا' کو دیکھو جس پر قبول کر چکے ہیں کہ''جن اوگوں نے نبی اور رسول میں فرق سمجھا ہے کہ نبی صاحب شریعت وامت نہیں ہوتا۔اورارسول صاحب شریعت ہوتا ہے وہ فلطی پر ہیں۔قرآن شریف میں بیفرق مابین نبی اورغیر نبی کے نہیں ہے۔

جب آپ کے نزد یک رسول و ٹی ایک بی ہے اور مرزاصاحب نے مان لیا ہے کہ حضرت کے بعد کوئی رسول نہیں آ ئے گا ، تؤ پھر آپ فر ما کیں آپ بحیثیت احمدی ہونے کے مرزا صاحب کے برخلاف لکھ رہے ہیں پاران گی پیعت سے تو بہ کرکے خود اپنا نہ ہب الگ چلانا جا ہے ہیں؟

#### كذابول ومدعيان نبوت كاحال

اب ہم گذابوں ومدعیان نبوت کا حال لکھتے ہیں تا گرمعلوم ہو کہ مرزاصا حب کا وعویٰ انو کھانہیں آ گے بھی گذر چکے ہیں:

ا.....اسودعتسی: یہ پہلے مسلمان تھا۔ ج کے بعد مدگی نبوت ہوا۔ چونکہ شعبہ ہ ہاڑتھا۔لوگ اس کے شعبہ ہ پرفریفتہ ہوکراً سکے پیرو ہو گئے اور جس طرح مرزائی صاحبان مرزا کے خوابوں اور الہاموں کے دلدادہ ہوکر پیرو ہوگئے ، اس طرح اسلام ہے مرتد ہوکر اسودعنسی ایک چیچے لوگ لگ گئے ۔ چنانچے نجران کا تمام علاقہ اُسکافر ما نبردار اور مرید ہوگیا اور سیجے دین ہے منہ موڑلیا۔آخررسولاللہﷺ کی حیات میں بی اسور عنسی قتل ہوا۔

ا ... بمسیلم کذاب: بیالی عبارت عربی بنا تا تقاجوا سکے گمان میں قرآن کے مشابہ ہوتی اور وہ بھی اپنے کلام کو بے شل کہتا تھا جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں۔ ای بات پر جو کچے مسلمان تھا می گرف ہوگئے اور مرزائی صاحبان کی طرح اپنے آپ کو سعیدالفطرت اور سلیم القلب کہتے تھے۔ اور مرزائیوں کی طرح خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ بھی کو بھی تو ای طرح نہ مانا تھا، وہ شقی اور بد بخت تھے۔ ای طرح نہ مانا تھا، وہ شقی اور بد بخت تھے۔ جب نیا بدی رسالت آئے تو ہماری سعاوت ای میں ہے کہ ہم اُس کی بیعت کریں۔

مسیلر کذاب سے پہلے محدرسول اللہ ﷺ ہے نبی ورسول صادق فوت ہوگئے جس سے بیہ بات ثابت ہے کہ بیہ بالکل غلط اور خانہ ساز قاعدہ مرز اصاحب نے بتالیا ہے کہ کاذ ب صادق سے پہلے مرتا ہے کیونکہ واقعات نے بتادیا ہے کہ کاذب صادق سے پہلے مرتا ہے جیسا کہ اسووعنسی اور چیجے بھی مرتا ہے جیسا کہ مسیلمہ کذاب حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے میں مارا گیا۔

۳....طبیحہ بن خوبلد: بیخص کسی گاؤں خیبر کے مضافات میں سے تھا یہ کہتا تھا کہ جبرائیل میرے پاس آتا ہے۔

**دوم**: مسجع فقرات سنا کر کہنا تھا کہ مجھ کووی آتی ہے۔

مدوم: نماز صرف کھڑے ہوکر ادا کرنے کو کہتا تھا۔ اس جماعت اسقدر بڑھ گئی تھی کہ بڑے بڑے تین قبائل'' اسد، عطفان ،طی'' پورے پورے اُسکے ساتھ ٹل گئے تھے۔ کیا مرزائی صاحبان اُس کوتو ضرور صادق کہیں گئ کیونکہ بہت اوگ اسکے بیرو ہو گئے تھے جیسا کے مرزاصاحب کی صدافت پردلیلیں لاتے ہیں۔ السب الا ایک شخص نے اپنانام الا کولیا اور کہتا تھا کہ حدیث میں جوآیا ہے کہ لا نہی بعدی اس کا وہ مطلب نہیں کہ جولوگ جھتے ہیں ،اس کا مطلب بیہ ہے کہ میرے بعد الا نبی ہوگا ، لا معبتدا ءاور نہی اس کی خبر ہے۔ یہ شخص بھی مرزاصا حب کی ما تندسب سلف کونلطی پر جھتا تھا اور اپنے مطلب کے معنی کرتا تھا 'جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں کہ د جال اور سی موعود کی حقیقت کسی کو تیرہ سو (۱۳۰۰) ہری تک سوا میرے سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ''خالتم النبیین'' کے معنی کسی نہیں آئی اور نہ ''خالتم النبیین'' کے معنی کسی نے تھے ۔ اللہ رحم کرے۔ آئین

۵ .....خالد بن عبدالله قیری گے زمانہ میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور مرزاصاحب کی مانندا پی بہش کام ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور اس نے رائا اعطینت الکو قرک کیا اور اس نے رائا اعطینت الکو قرک کیا اور اس نے رائا اعطینت الحصاهر فصل لوبک و جاهر و الا تطع کل ساحر '. خالد نے اس کے قرل کا تکم دیا ۔ مرزاصاحب کی صدافت بھی فور اُمعلوم ہوجاتی اگر ساحر '. خالد نے اس کے قرل کا تکم دیا ۔ مرزاصاحب کی صدافت بھی فور اُمعلوم ہوجاتی اگر کی اسلامی خلیف یا بادشاہ یا والی ملک کے پیش ہوتے ۔ گھر میں دروازے بند کر کے بیشینا اور کہنا کہ خدامیری حفاظت کرتا ہے خلط ہے۔

کتے جاتے ہیں۔ مرزاصاحب نے باوجوداس قدر دعوے علم متنبی کے دعویٰ کونہ تو ڑا۔ اگر لیافت بھی تو ایک دوقسیدے عربی میں لکھ کرمتنبی کا دعویٰ تو ڑتے ' مگر وہ تو اپناا تو سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ کس قدر غضب ہے کہ غلط عبارت ایک پنجابی کی معتبر اور بے مثل یقین کی جائے ، حالا لکہ غلطیاں علماء نے اس کی زندگی میں نکالیس اور اُس سے جواب کچھ نہ بن پڑا ہو۔

کسی مختار تفقی: عبداللہ بن زیر وعبدالملک کے زمانہ میں مدتی نبوت ہوا اور یہ بھی اپنے اپ کو کامل نبی نہ کہتا تھا۔ اپ خط میں لکھتا تھا" مین المعختار رسول اللّه ﷺ یعنی رسول اللّه ﷺ یعنی کا مختار ۔ جس کا مطلب مرزاصا حب کی مانند بھتا بعت رسول اللہ ﷺ طلی وناقص نبی کا ہے۔ یہ پہلے خارجی تھا پھرز ہیری پھرشیعی اور کیانی ہوگیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ امام حسین ﷺ کا متاب کے انتقام لینے کیلئے کھڑا ہوگیا اور کوفہ پر غالب آیا۔ واقعہ مختار میں ملک شام کے ستر ہزار آدی کام آئے۔ اس کا دعوی تھا کہ مجھے معم غیب ہے اور جرئیل میرے پاس آئے ہیں۔ اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے جھے میں حلول کیا ہے۔ جیسا کے مرزاصا حب کہتے ہیں عظم آئے۔ اس خدر اند سے برمن جلوہ نمود ست اگر اہلی بہذیر سے اس خدر اند سے برمن جلوہ نمود ست اگر اہلی بہذیر سے بعنی وہ خدا جو کہ ایل جہاں ہے ہوشیدہ ہے اس نے جھے پرجلوہ کیا ہے بعنی ظاہر ہوا ہے اگر تم الگن ہوتو قبول کرو۔

۸....، متوکل کے زمانہ میں ایک عورت نے دعویٰ نبوت کیا۔ اُس نے بلا کراکہا کہ کیا تو محمد
 گیر ایمان رکھتی ہے؟ کہا کہ بال۔ اُس نے کہا کہ آنخضرت ﷺ تو فرمائے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ عورت نے جواب دیا نبی مرد کی ممانعت ہے ہیہ کہاں لکھا ہے لانسیّة بعدی یعنی میرے بعد کوئی عورت نبی نہ ہوگی۔
 لانسیّة بعدی یعنی میرے بعد کوئی عورت نبی نہ ہوگی۔

اللہ اکبرنفس بڑے بڑے دھوکے دیتا ہے۔ ایسا ہی مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ بالکل باب نبوت مسدود نہیں ، جزئی باب نبوت کھلا ہے۔ میں ظلمی نبی ہوں۔اس مدعیہ عورت کی مائندمرزاصا حب کا بھی رسول اللہ ﷺ پرائیان ہے،لیکن خود بھی نبی ہیں۔کیا خوب!

9....مقع : میخص تنایخ کا قائل تھا۔مقتری اُس کو مجدہ کرتے تھے۔خراسان میں اس نے ظہور کیا تھا۔ جنگ وجدال میں اُس کے مرید پکارتے تھے کداے ہاشم ہماری مدوکر۔

ابونعمان اور جنداوارلیث بن مصرصعایی نے ان ہے جنگ کی چارمہینے تک تربین شریفین میں لڑائی رہی آخرمسلمانوں کو شکست ہوئی اورا ان کی طرف ہے سات سوآ دی مارے گئے۔ جو باتی رہے وہ مقتع ہے لی گئے۔ پھر مہدی نے مقتع کی جابتی کے لئے سیدحرشی مارے گئے۔ جو باتی رہے ہے سیدحرشی کو بہت لشکروے کر بھیجا اور مقتع بڑی خور بیزی کے بعد قلعہ سیام میں محصورہ ہوا۔ اور جب محاصرہ ہے تنگ آیا تو مریدوں کو مارکرآ گ میں جلاد کیا اور خودا یک تیز اب کے برتن میں بیٹھ کرفی النارہ ہوا۔ 'تاریخ کال میں کھیا ہے کہ'' قلعہ میں مقتع نے اپنی عورت اور بچوں کو زہر پلا دیا اور خودا یک تیز اب کے برتن میں بیٹھ پلا دیا اور خود بھی پی لیا اور معتقد وں کو کہا کہ میری لاش جلاد بیا تاکہ درشمن کے ہاتھ شدآ ہے''۔ بعض نے لکھا ہے کہ تنام چار پائیاں اور اسباب وغیرہ پارچاہے کا انبار لگا کرآ گ لگا دی اور محتم دیا کہ جس کوخوا بھی ہومیر ہے ساتھ آسان پر چڑھ جائے وہ اس آگ میں میرے ساتھ کو دیڑے۔ کو دیڑے سب نے قبیل کی اور جل کر راکھ ہوگئے۔

فاظرین! مرزائی صاحبان سے بوچھوکداس سے بھی زیادہ کوئی رائخ الاعتقاد ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص راست باز اور مامور من اللہ نہیں تھا؟ مرز اصاحب کے کہنے سے اگرایک مرید بھی آگ میں کود پڑتا تو مرزائی آسانی نشان بکار بکار کرفرشتوں کے کان بھی ہبرے کردیتے کہ بیمرزاصاحب کی صدافت پرآسان اور زمین گواہی دے رہے ہیں مگر تبجب ہے کہ مقطع کوکاذب سجھتے ہیں اور مرزاصاحب کو بلادلیل صادق!

• ا۔۔۔۔۔۔ کی بن زکیروبیفر مطی: جس نے بغداد کے اردگر دکو تباہ کر دیا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ مجھ پر قرآن کی آیات تازل ہوتی ہیں جیسا کہ مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ خدانے مجھ کو کہا کہ انک لمین المعر مسلین وغیرہ۔

اا.....بهرود:اس نے بہت جمعیت پیدا کر لی تقی اور بیشار کونتہ تیج کیا تھا۔

۱۲....عیسلی بن مهرومی قرمطی (این آپ کومهدی کهتا تفار بهت جعیت پیدا کرے حمله آور ہوا۔

۱۱ ..... ابوجعفر بن محمطی هلغانی : جس کے بڑے بڑے امیر 'ہم عقیدہ ہوگئے اور انبیاء علیہ م السلام کوخائن قرار دیتا تھا اور شریعت محمدی کا کھیے کے بہت مسائل کوالٹ پلٹ کر دیا تھا' جیسا کر مرز اصاحب نے کیا ہے۔ ملائکہ کی نسبت قوائے انسانی تعلیم دیتا تھا' بہشت قرب دوز خ عدم معرفت بتا تا تھا۔

وقف كرنادليل صداقت ہے تو وہ كذاب بدرجه اعلى صادق ثابت ہونگے۔

۵۱....استاومیس: ملک خراسان میں مدمی نبوت ہوا۔ أسکے ساتھ تین لا کھ سپاہی بہا در تھے۔
احکم احمیٰ حاکم مرزاز رنے مقابلہ کیا اور فکست کھائی۔ پھر خلیفہ منصور نے بہت سپاہ ولشکر بھیج
کر اُس کا قلع و قبع کردیا۔ کہاں ہیں وہ مرزائی جو مرزاصاحب کی صدافت پر دلیل پیش
کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اتن جمعیت بھی جھوٹے کی ہوسکتی ہے؟ جب تین لا کھ
سپاہی لڑ نیوا لے اُس کے ساتھ تھے تو کس قدراس کے مرید ہو نگے۔ جب وہ، جس کو
مسلمانوں کے مقابلہ پر خدا تعالی فتح بھی دیتارہا، کا ذب ہوا' تو مرزاصاحب دعوی نبوت
میں کس طرح سے سمجھے جا کیں ، جس کو بھی دیتارہا، کا ذب ہوا' تو مرزاصاحب دعوی نبوت

11....عبیداللہ مہدی: اس شخص نے ۱۹۹۱ھ بیں دعویٰ مہدی موعود کا کیا۔ اس نے افریقہ بیں خروج کیا اور ایک ندج ب جدید جاری کیا۔ جماعت کیٹر اُسکے ساتھ ہوگئی۔ کئی مقامات طرابلس وغیرہ کو فئے کرکے مصر کو بھی فئے کرلیا اور ۱۳۳ جری بیس اپنی موت سے مرگیا۔ "" تاریخ کامل" ابن عمر جلد ۸سفی ۹۰ میں درج ہے کہ اس کا زمانہ مہدویت (۲۴۳) چوہیں سال (۱) ایک ماہ (۲۰) ہیں یوم رہا۔

ا استحسن بن صباح: اس شخص نے بھی ایک جدید ند بب ملک جواتی ، آزر بانیجان وافریقہ وغیرہ میں جاری کیا اور مدی الہام بھی تھا۔ ایک جہاز میں جس میں وہ سوارتھا، طوفان میں آگیا۔ اس نے پیشگوئی کے طور پر کہا کہ خدانے جمجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جہاز بیس و و ہے گا، چنا نجید اس نے پیشگوئی کے طور پر کہا کہ خدانے جمجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جہاز بیس و و ہے گا، چنا نجید اس کے حکم کی تعلیل حکم خدا کی جنا نجید اس کے حکم کی تعلیل حکم خدا کی تعلیل کے مثل ہے اور جواس سے روگردان ہوا وہ خدا سے روگردان ہوا، اور اس نے اپنے مشل ہے اور جواس سے روگردان ہوا وہ خدا سے روگردان ہوا، اور اس نے اپنے مریدوں کے پھیلانے کے واسطے ایک بہشت بھی بنایا ہوا تھا۔ چنا نچہ ہزار ہا آ دمی اُس کے مریدوں کے پھیلانے کے واسطے ایک بہشت بھی بنایا ہوا تھا۔ چنا نچہ ہزار ہا آ دمی اُس کے

مرید ہوگئے۔اوراُ سکے گروہ کا نام''فدائی'' تھا۔اس مذہب کے ذریعہ محکران بھی ہوگیا۔ آخر(۳۵) پنیتیں برس نبوت وحکومت کرکے اور ہزار ہا مسلمانوں کو گمراہ کرکے <u>۱۹۵ھے</u> میں اپنی موت ہے مرگیا۔

۱۸ ..... بجاح: اس عورت نے مسیلمہ کذاب کے وقت میں دعویٰ نبوت کیااور گردہ کیٹر فلیلہ تھیم اُسکے مرید ہوگئے اور بعید خلافت معاویہ تھیم اُسکے مرید ہوگئے اور بعید خلافت معاویہ کی ساتھ ہوگئے اور بعید خلافت معاویہ کی تائب ہوگئے۔ اس کا زمانہ (۳۰) تمیں سال ہے بھی زیادہ ہوا۔ جیسا کہ تاریخ کامل ابن کیٹر کی جلد اسفی ۵۲ ٹیس کا تاریخ کامل ابن کیٹر کی جلد اسفی ۵۲ ٹیس کا کھا ہے کہ ''سجاح ہمیشہ اپنی قوم تخلب میں رہی یہاں تک کہ حضرت معاوید کھیے اُس کو اور اس کی قوم کو بغداد لے گئے اور سب نے وہاں اسلام قبول کیا''۔

19.... عبدالمومن مبدی: پیشخص بھی افریق میں مہدی بنا اور صدبا آ ومیوں نے اُس کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہزار ہالوگ اُس کے مرید ہوگئے۔اور حاکم مرا کو وغیرہ سے مقابلہ و جنگ کرتا رہا' اور ۱۳۵۸ جمری میں اپنی موت سے مرگیا۔ اُسکا زمانہ ولایت ومہدیت (۱۳) تیرہ سال سے بہت زیادہ ہے۔

۲۰ .....حاکم با مراللہ: اس شخص نے ملک مصر میں دعویٰ نبوت ہے گذر کر خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک کتاب اپنے گروہ کیلئے تالیف کی اور ایک نیا فرقہ قائم کیا چکاوٹ وروز " کہتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو بجدہ کروا تا تھا۔ شراب و زنا حلال کردیئے تھے اور علیحدہ شریعت بنائی ہوئی تھی۔ اور بہت حالات اسکے ہیں کفدا فی حجج الکو احد ۔ " تاریخ کامل بن اثیر" کی جلد ۹ میں لکھا ہے کہ یہ (۲۵) پچیس برس تک حکومت کر کے مرکبا۔

٢١.....صالح بن طريف: دوسري صدى كے شروع ميں پشخص ہوا ہے۔ بہت برا عالم اور

دیندارتھا۔ <u>کا اچی</u>س یہ بادشاہ ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے دحی کے ذراجہ ہے اُس نے قرآن ٹانی کے نزول کا دعویٰ کیا ہے۔اُس کی امت اسی قرآن کی سورتیں نماز میں پڑھتی تھی۔ (۴۷) ستائیس مرس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولا د کیلئے بادشاہت جھوڑ گیا۔

۲۲۔۔۔۔الکے جبٹی نے جزیر ہُمیکہ میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔تمام جزیرے کے لوگ اُس کے پیروہو گئے تھے۔

۲۳.....ابراہیم بزلہ:اس نے مجمی بین مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔

۲۴..... محمد احد سوڈ ائی: بہ کہتا تھا کہ جس مبدی کا صدیوں ہے انتظار تھا' وہ میں آگیا ہوں۔ ۲۵ ....عبدالله بن تومرت: بيشخص بهي مهدى موعود بنا بوا تفا اور بزار بالوگ اس في مريد بنائے ہوئے تھے۔اوراس امامت کے ذریعہاس نے حکومت بھی حاصل کر لی اور کسی موقعہ جنگ پر پیشگوئیاں بھی کرتا تھا۔ چنانچاس نے ایک موقعہ پر پیشگوئی کے طور پر کہا کہ 'خدا ک طرف ہے ہم کواس جماعت قلیلہ پرتصرت اور مدر پہنچے گی اور ہم امداداور فنخ ہے خوشحال ہو جا کیں گے'' چنانچہ یہ بات تی ہوگئی اورلوگول کوأس کے مبدی ہونے کا یقین کامل ہو گیااور ہزار ہالوگول نے اُس کے ساتھ بیعت کی۔ پیخفس عالم فاصل تھااور بڑے عروج میں اپنی موت مر گیا۔'' تاریخ کامل ابن اثیر' میں لکھا ہے کہ' اس کی حکومت کاز مانہ (۲۰) ہیں سال کا تھااور حکومت حاصل کرنے کے پہلے جاریا نچے سال مہدی بنااور بعد میں وہ جا کم بنا''۔ ۲۷.....ا کبر ما دشاہ ہند اس با دشاہ نے دعویٰ نبوت کا کیاا درایک نیاند ہب جاری کیا۔جس كانام ندبهب البي ركها\_اوركلمه لا إله الا الله اكبو خليفة الله ايجادكيا\_اوركبتا تناكه ند بب اسلام پُرانا ہوگیا' اس کی ضرورت اب نبیں رہی اور لوگوں سے اقرار نامے لکھائے جاتے تھے کہ مذہب اسلام آبائی کو چھوڑ کر مذہب الہی اکبرشاہی میں داخل ہوا ہوں۔ نمازہ
روزہ، جج ساقط ہوا تھا۔ '' شیخ عبدالقا در بدایونی'' کی تاریخ میں اُس کے مفصل حال درج
ہیں۔ اس نے ایا 19 میں دعوئی نبوت کیااور ہو الا یمیں اپنی موت سے مرگیا۔
۲۲ ..... مجمع کی بابی اس محفی بابی اس خوش نے ملک فارس میں بعہد محمد شاہ کا چارجو ، ۱۳۱ھ میں تخت نشین
ہوا تھا'ایک نیامذہب' بابی' جاری کیااور کہتا تھا کہ میں مہدی موعود ہوں۔ اور کہتا تھا کہ میرا
کلام میرام مجزہ ہے اور اپنا ایک نیا قر آن تصنیف کیا'جس کو وہ شل قر آن شریف اور بجائے
قر آن شریف کے تعلیم و بتا اور البام و حی کا مدعی تھا۔ شراب کو حلال کر دیا' رمضان کے
روزے انیس (۱۹) کر دیئے' عورتوں کو او (۹) شو ہر تک اجازے دی۔ حسن خال حاکم فارس

21 .....سید محد جونپوری: ہندوستان میں سید محد جونپوری نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا۔

"تذکرۃ الصالحین" وغیرہ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ" سید محد مہدی کو میرال سید محد مہدی
پکارتے تھے۔اس کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب علماء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث
شریف میں ہے کہ مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام ہے موسوم ہوگا تو اس نے
جواب دیا کہ خدا ہے ہو چھو کہ اُس نے سید خال کے بیٹے کو کیوں مہدی کیا۔ دوم کیا خدااس
بات پر قادر نہیں کہ سید خال کے بیٹے کو مہدی بنائے"۔

مر کیااوراس کا گروہ ''بانی''اب تک ملک فارین پس موجود ہے۔

جو نپوری مہدی نے سات برس میں ایک ذرہ طعام اور ایک قطرہ پانی نہ چکھا جیسا کہ کتب مہدیہ میں لکھا ہے۔ایک روز اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ بیبوش کیوں رہتے ہو جمل نہیں کر بچتے ہو؟ جواب دیا کہ اس قدر جمل الوجیت کی ہوتی ہے کہ اگران دریاؤں کاایک قطرہ کی ولی کامل یا نبی مرسل کو دیاجائے تو تمام عمر بھی ہوش میں نہ آئے۔ بعد سات
سال کے بچھ ہوش آ یا مگر مد ہوش بھی رہتا تھا۔ اس تذبذ ب کی حالت ہیں ساڑھے سر ہ
سیر غلہ وگوشت و تھی ہروایت بی بی الد دتی زوجہ خود کھایا۔ بعد اس کے بچرت کی۔ دانا پور ک
جنگل کی را ہے جہان گردی کو فکلے ۔ اس جنگل میں مبدویت کے البام شائع کئے ۔ وہاں
جنگل کی را ہے جہان گردی کو فکلے ۔ اس جنگل میں مبدویت کے البام شائع کئے ۔ وہاں
سے رفتہ رفتہ چندری پنینے وہال ان کے وعظ و بیان میں جب بچوم خلائق زیادہ ہوا تو وہاں
سے نکالا گیا۔ وہاں سے شہر مندر کو چلا گیا۔ وہاں بھی اُس کا غلغلہ ہوا۔ یہاں تک سلطان
خیاث اللہ بین تک اس کے مختلد ہوگئے ۔ سلطان غیاث اللہ بین کا الدواد نائی ایک امیر جو کہ
فاصل اور شاعر بھی تھا' ترک دنیا کر کے ہم اہ ہوا۔ رسالہ بار امانت ، ایک دیوان بے نقط و

یبال ہے کوج کرے شہر جانیز کے دارالسلطنت گجرات کا تھا، پہنچا یبال بھی اُس کا بہت چرچا ہوا۔ "سلطان محمود بیکرہ" تک نے بھی آنے کا ارادہ کیا گر دوعالمول نے روک دیا۔ پھر بربانپور کی راہ ہے دولت آباد وارد ہوا۔ اور بعد سیر وزیارت مزارات اولیاء اللہ "احمد گر" پہنچا۔ احمد نظام الملک بھی معتقد ہوگیا کیونکہ فرزندگا آرز ومند تھا۔ اتفا قابر بان نظام الملک پیدا ہوا پھر کیا تھا تمام معتقد اور مربید ہوگئے۔ احمد نگرے کوج کرے شہر بیدر شل پہنچا۔ عہد ملک بربید بین وہاں شیخ سمن معتقد ہوا اور ملا ضیاء اور قاضی علاؤ الدین ترک دنیا کر کے ہمراہ ہوئے۔ پھر جہاز پر سوار ہوکرروانہ کعیۃ اللہ ہوا۔ جب حرم بھترم بیں پہنچا اور دنیا کر کے ہمراہ ہوئے۔ پھر جہاز پر سوار ہوکرروانہ کعیۃ اللہ ہوا۔ جب حرم بھترم بیں پہنچا اور چونکہ سنا ہوا تھا کہ مہدی کے ہاتھ پر لوگ رکن ومقام میں بیعت کریئے۔ اس والسط سیر محمد نے بھی اس مقام میں دوئی من اتبعنی فہو مو من کا کیا یعنی "جومیری تا بعداری آخریکا وہ مؤمن ہے"۔ اور ملا ضیاء اور قاضی علاؤ الدین نے آمنا و صدفنا ہول کر جب بیعت کریل

اور به واقعها <u>۹۰ مه</u>یس مواریبان سید محرحضرت آ دم التککیلا کی زیارت کو کمیا اور کها که مین نے بابا آوم النظیمان ہے معانقتہ کیا اور اُنہوں نے مجھ سے کہا خوش آمدی صفا آور دی۔ مکد ے بعجلت تمام مراجعت کر کے شہراحمہ آباد میں آ کرمبجد' تاج خال سالا ر'میں قریب درواز ہ جماليورمتيم جوالورطريقه وعظ ودعوت شروع كبياله ملك بربان الدين وبين مريدو تارك دنيا ين كرر فيق ہوا۔ اس كو'' مهدويه'' خليفه ثالث جانتے ہيں ۔ اور ملك كو ہر خليفه جار ميں ہيں۔ ای مجدمیں ایک روز جمع عام میں سید محر مذکور نے سو وج میں مہدویت کا دعویٰ کیا۔ مجرات کے علماء ومشائخ نے سلطان محمودے شکایت کی کہشنج جونو وارد ہے، شریعت کے برخلاف حقائق بیان کرتا ہے۔سلطان نے اخراج کا حکم دیاوہاں سے شبر'' نروالہ پیران پیٹن''میں کہ علاقہ گجرات میں ہے ہے آ کرخاص سرور کی لب حوض اترا کیبال اٹھارہ (۱۸) ماہ رہااور یبال اس قدر کثرت ہے اس کے مرید ہوئے کہ اس قدر کسی ملک میں اُسکی دام تسخیر میں نہ آئے تھے۔ لبذا فرمان شاہی سلطان محمود کی طرف سے صادر ہونے سے بہال ہے بھی خارج کیا گیا گرسید محرکی عادت تھی کہ وہ پہلے ہی اینے مریدوں میں مشہور کر دیتا تھا کہ مجھ کو یباں سے نکلنے کا حکم خدانے دیا ہے بعنی اپنی کاروائی سے اندازہ لگا کر پیشگوئی کر دیتا تھااور وہ خود خارج ہوکر پوری کرویتا تھا۔موضع پٹن ہے اٹھ کرموضع بلر کی میں آیا اور بیہاں اٹھارہ (١٨) ماه ا قامت كا اتفاق بوا\_اسعرصه مين پير دعويٰ مبدويت كيا اوركها كه مجھ كوحكم خدا باربار بلا واسطه ہوتا ہے کہ دعویٰ کراور میں ٹالٹا چلا آتا ہوں۔اب مجھ کو پیچم ہوائے اے سید محمہ! مہدویت کا دعویٰ کہلاتے ہوئے تو کہہ نہیں تو تجھ کوخلا کموں میں کرونگا۔ااس واسطے میں بصحت عقل وحواس دعوي كرتابول افا مهدى مبين مواد الله يعني مين كهلامهدي ببول خدا کی مراد۔اورا پناچیز و دونو ں انگلیوں ہے پکڑ کر کہا کہ جوشخص اس ذات ہے مہدویت کا

متكر بووه كافر ہے اور میں خدا ہے ہے واسطه احكام وغيره ليا كرتا بول اور خدا تعالى كافر مان ہوتا ہے کہ علم اولین وآخرین کا تھے کو دیااور بیان کیامعنی قرآن اورخزانہ ایمان کی تنجی تھے کو دی، سنتے جوقبول کرے مومن ہے اور جو تیرامتکر ہے وہ کا فرے اورای طرح بہت ی یا تیں خدا کی طرف کے نبیت کیں۔ اور تمام اصحاب نے جو کہ تین سوسا تھ تھے امنا صدفنا یکاراً ٹھے۔ یہ تیسرا دعویٰ ہو <u>90 ھ</u>یں ہوا اور مرتے دم تک اس پر اڑار ہا۔ جب یہ خبرمشہور ہوئی کہ سید تھرنے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے تو چند علماء قصبہ مذکور میں آئے اور سید تھ سے مباحثه سوال وجواب بابت مبلاویت وغیر ه دعاوی میں دیرتک کرتے رہے۔القصہ جب کہ سید محمدا ہے دعویٰ ہے بازند آیا تو علاء نے مایوں ہوکر بادشاہ گجرات کوشیر''احرنگر'' میں تھا اطلاع دی۔ بادشاہ نے حکم اخراج صادر فرمایا۔خارج ہونے کے وقت بولا کہ اگر میں حق پر تھا تو کیوںا تباغ نہ کی اوراگر ناحق بر تھا تو کیوں قتل نہ کیا؟ وہاں سے شہر جالور' میں پہنچا۔ وہاں سب لوگ مریدومنقاد ہوئے۔ پھروہاں ہے شبرتھ تھے میں پہنچااوروہاں ہے ملک سندھ میں شہرنصیر پور میں داخل ہوااور وہاں ہے شہر ہشد میں بینچا۔اور وہاں اٹھارہ (۱۸) مہینے رہنے کا اتفاق ہوااور کچھلوگوں نے تصدیق مہدویت کی۔ جب اس کا پیچال وقال اہل سندھ پر ظاہر ہوا' نہایت ننگ بکڑا۔ یہاں تک کہ سید محد کے چورای (۸۴) آ دی رفقاء واصحاب میں سے فاقوں سے مرگئے اور سیو محد نے اس کا تد ارک مید کیا کہ بیٹارٹ دی کہ ان سب کو مقامات انبیاء ومرسلین اولو العزم کے ملے ہیں۔ القصہ بادشاہ سندھ نے حکم دیا کہ اس درویش کومعه تمام مریدوں کے تل کرولیکن دریاخاں امیر باوشاہ مذکور سفارش کرکے بجائے فلّ کے اخراج کا حکم دلوایا۔ پس سیدمحمد بمعدامحاب خراساں کوروانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ نوسو (۹۰۰) کے قریب آ دمی اس کے ہمراہ تھے۔ ان میں ہے تین سوساٹھ (۳۲۰) اصحاب

مباجرین خاص کہلاتے تھے جبان کا قافلہ قند ہار پہنچااوروہاں بھی قبل وقال کاچرچہ ہوا توجا کم فند ہار مرزاشاہ بیگ نے حکم ویا کہ سیدمحد مہدی کو جمعہ کے روزمسجد جامع میں علماء اسلام کے سامنے کرو۔ چنانچہ حسب الحکم سیدمجر معجد میں داخل ہوا تو علماء نے سخت ست کہنا شروع کیا۔ سیدمحمرتاً مل کر کے قرآن شریف کاوعظ کرنے لگا۔ شاہ بیگ کہ بست سالہ نو جوان تفاأس کے بیان پرفریفتہ ہوگیا۔اس سبب سے سیدمجد یہاں سے نیج کر چندروز کے بعد شہر فراہ کو چلا گیا۔ وہاں بھی بہی باز پُرس چیش آئی ۔ اول ایک عہدہ دار نے آ کرسید تھر ادراس کے تمام ہمراہیوں کے بتھیار چھین لئے۔اسکے بعدامیر ذوالنون حاکم اس کیفیت کی دریافت کے واسطے خورآ پالیکن ملا قات کے بعد شیخ کا معتقد ہوگیا اور علماء کوا جازت دی کہ مہدویت کا امتحان کریں۔ چنانچے ملک نے سوال وجواب شروع کئے اور امیر ذوالنون نے تمام کیفیت مرزاحسین بادشاه خراسان کی خدمت میں لکھ کرروانہ کی ۔ سیدمحرنو مہینے تک فراء میں رہااور تریسے (۱۳) برس کی عمر میں واق میں انقال کیا۔ کہتے میں کدانقال سے سلے جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ وتر کی نماز ادا کی اور یہی علامت انقال کی تھی ' کیونکہ حضرت رسالت بناه ﷺ نے بھی قبل رحلت جمعہ کی نماز کے بعد ورتر کی نماز اوا کی تھی۔

فاظرین افرقہ مہدویہ کے عقائد و مسائل مختفر طور پر نیچے لکھے جاتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ مرز اصاحب نے بھی اُنہیں کی نقل کی ہے کوئی نئی بات نہیں کہ جس کے باعث اکلو کا ذب اور مرز اصاحب کوصادق مانا جائے۔ بلکہ اس نے ریاضت ونفس کشی وترک لذات و نیاوی مرز اصاحب سے ہزار ہاور چہ زیاوہ کی ہے اور عبادت الٰہی اور فنافی اللہ میں ایسے فرق رہا کہ کھانے پینے کی ہوش تک نہیں رہی۔ مرز اصاحب کے نفس نے تو جو بچھ ما نگا انہوں نے و نیاداروں سے بہت بڑھ کر آپ کو دیا اور ایسے عیش سے گذر ان کی کہ کسی امیر الامراء کو بھی

نصیب نبیس ہوگ ۔ تھی کی جگہ بادام روغن استعال ہوتا تھا۔ گوشت کی جگہ مرغ کا گوشت کے جانوں استعال ہوتا تھا۔ گوشت کی جگہ مرغ کا گوشت کے جانوں اور عزر کی وہ کثر ت استعال تھی کہ خطوط چیپ گئے۔ مستورات کے سوئے کے تاہم مرزاصا حب کوخدانے دیے اور انہوں کے بھی نشان صدافت دنیا پر ظاہر کر کے اپنے نفس کوئیس روکا۔ جوان عورتوں پر دل چاہا تو نکاح موجو وہ اگرچ منکوحہ آسانی حسب دلخواہ نصیب نہ ہوئی۔ مگراس ہیں بھی خدا کا کوئی فضل وکرم تھا۔ جبکداس کے مقابل سید محمد میں بہت جفاکش صاحب زہد وتقوی کا جاہدہ ومشاہدہ ہوگذرا ہے۔ اس نے سات برس تک روزہ رکھا اور باقی حصہ عربیس بروایت مجاہدہ ومشاہدہ ہوگذرا ہے۔ اس نے سات برس تک روزہ رکھا اور باقی حصہ عربیس بروایت ان کی زوجہ مسما قالہ دتی پانچ برس میں فلہ وگوشت ساڑ ھے ستر ہ سیر کھایا۔ حسب ذیل دلائل اور حالات سے سید محمد مہدی اور مرزا جا تھے کا مقابلہ دیکھواور عشل خداداد سے کام کوکہ مرزا احداث ہو کام کوکہ مرزا

اول: سید محرقر آن کی تغییرایسے پراٹر معنوں میں بیان کرتا کے مسلمان جوق جوق آتے اس فرقہ میں شامل ہوتے اور یمی صدافت کا نشان بتائے۔ مرزاصاحب بھی حقائق و دقائق قر آن اپنی صدافت کا نشان فرماتے ہیں اور جیسادل چاہتا ہے تعلیر کرتے ہیں کہ کسی علم تغییر وحدیث کے یابند نہیں۔

دوم: انا مهدی مبین مواد الله (میں کھلامہدی ہوں مراداللہ کا رمزاصاحب بھی اپنے آپ کو بنائے ،جری اللہ علیہ موقود ومبدی مسعود مجد و ،امام الزمان کرش وغیرہ ۔

مسوم: سلطان غیاث کا الدواد نامی ایک مصاحب کہ فاضل اور شاعر بھی تھا اونیا ترک کرے ہمراہ ہوا اور تاوم مرگ ہمراہ رہا۔ ایک و بیان غیر منقوط یعنی بے نقط ،مر ثید شن ایک رسالہ بارامانت ،ایک رسالہ ہوت مہدی اُس کی تصانیف ہیں۔ مرزاصاحب کے پاس بھی

کیم نوردین صاحب بھیدوی جو کہ عالم وفاضل تھے اگر چہ شاعری سے عاری ہیں کہ
ر باست جمول سے مرزاصاحب کے پاس آئے اور باعث رونق مہدویت ہوئے۔
جمعاد میں سید محمد مبدی کئی پیٹیگوئیاں کرتا اور اکثر تی ہوتیں۔ پیٹیگوئیاں پہلے مریدوں
ہیں مشہور کرتا اور کھروییا ہی ہوتا۔ جیسا کہ جب وعظ وغیرہ ان کے عقائد غیر مشروع کا غلظہ
اُٹھتا تو پیٹیگوئی کرتا کہ ہم یبال سے نکالے جا کیں گیس ویسا ہوتا۔ جیسا کہ مرزاصاحب
قرائن سے قیاس کر کے فرماتے کہ منی آؤر آگیں گے تو ضرور آجاتے ، بنی شادی کرتے تو
پیٹیگوئی کرتے کہ ہمارے بال از کا ہوگا مگراڑی ہوتی اکیکن جب وارخالی جاتا تو تا ویلات کا
لیکر فتے کے ایم موجود ہے۔

پنجتہ: حرم محترم میں دعویٰ کیا کہ من البعنی فہومؤمن لین ''جوتا بعداری میری کریگا
مومن ہے''۔ مرزاصاحب بھی یہی فرماتے بال کہ جومیری بیعت ندکرے مومن نہیں اور نہ
اس کی نجات ہے آگر چرمحر ﷺ پوری پوری بیروی کرے اورار کان اسلام ادا کرے۔
اگر چرم زاصاحب کورم محترم میں جانا نصیب نہیں ہوا کیونکہ جان کا خوف تفاظراس امر میں
سیر محمد کا پلہ بھاری ہے کہ وہ نہیں ڈرااور برابر حرم محترم میں پہنچا اور وہاں مہدویت کا دعویٰ
کیا۔ مرزاصاحب کو آگر چہ وہی بھی ہوئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں ڈرمت، میرے رسول
موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ گرم زاصاحب کو یقین تفاکہ میں تبویا ہوں اور مارا جاؤں گا
باہر نہ لگا۔ اگر سے ہوتے تو کسی اسلامی ملک میں جیسا کہ حدیث میں وشق ہے' جاکر

مشمن سید محرُ حضرت آ دم التلفظ کی زیارت کو گئے اور کہا کہ میں نے بابا آ دم التلفظ ہے معافقہ کیا انہوں نے مجھ ہے کہا کہ خوش آمدی صفا آ وردی۔ مرز اصاحب کا

یبال پله بھاری ہے، کیونکه مرزاصاحب نے خدانعالیٰ کوئشفی حالت میں مجسم دیکھااور کچھ کاغذ پلیشکوئیاں پیش کر کے خدا تعالی کے ان پر دستخط کرائے اور خدانے قلم پکڑ کر ڈبویالگایا تو زیادہ نگالیااور قلم جھاڑی تو سرخی کے دھیے مرزاصاحب کے کرتے پر پڑے جومر بیروں کے یاس موجود ہے۔ سبحان اللہ!ان مرزائیوں کا خدابھی ایبائے تمیز اکلوملا کہ ڈوبالگانے کی مقل شبيل مرزاصا حب كاكرية خراب كرويا - (ويكوهية الوي معنة مرداسات نثان فبر١٠١ سفي ٢٥٥) **ھشتہ**: سیدمحرکے چورای (۱۸۴) اسحاب و پیرو ملک سندھ میں فاقول ہے مرگئے ' کیونکہ اہل سندھ نے سید تھر کے کلمات خلاف نثر ع سن کرلین دین بند کر دیا تھا۔سید تکد نے أن كے حق ميں جومريدمر گئے بيثارت دي كه ان سب كومقامات انبيا ، ومرسلين اولوالعزم کے ملے ہیں۔ مرزا صاحب کا نمبریہاں بالکل صفر کے برابر ہے۔ صرف ایک مرید آپ کا جو کا بلی تفاور بار کابل میں بلایا گیااوراس ہے ملاء نے مرزاصاحب کی صدافت کی شرعی دلیل ما تکی تو وہ نیدے۔کااس لئے سنگ ارکہا گیا۔ای پر بھی مرزاصا حب اور مرزائی بھولے نہیں ساتے اور مرز اصاحب اپنی صدافت کا نشان لکھتے ہیں۔ (دیموھیۃ ادی)۔اوران کو پینجبر نہیں کہ مرز اصاحب ہے ہزار ہا درجہ بڑھ کر مریدوں نے گذابوں کی خاطر جانیں ویں۔ ستر ہزار پیرو''مختار تُقفی کذاب'' کے چیچے مارے گئے جو کہ گہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں حلول کیا ہےاورمرزائیوں جیسے کیے مسلمان اسکوصا دق مان کرتا کی ہو گئے اورا پنے آپ کو سعیدالفطرت اورسلیم القلب کہتے اور جوان کے پیرکونہ مامتا مرزائیوں کی طرح ان کوابوجہل وغیرہ سے تشبیہ دیتے۔ ہم مرزائیوں سے یو چھتے ہیں کہ اگر صداقت ای میں ہے کہ کوئی مخص ا پے پیر کی عقیدت میں جان دے دے تو اس دلیل سے بدرجه اعلی ثابت ہوگا کہ مخار تعلیٰ کذاب سچا تفااور مرزاصاحب جھوٹے۔ کیونکہ اُس کی خاطرستر بزارنے جان دی اور مرزا

صاحب کی خاطرصرف ایک نے جو کہ کا بلی پٹھان تھا۔ جن کا قاعدہ ہے کہ اگر ضدیر آ جا تیں توجان کی پرواہ نہیں کرتے۔

خاطرین! دلائل اور برامین بہت میں مگر چونکہ کتاب میں گنجائش زیادہ نہیں اس کئے اختصار ہے کا م لیاجا تا ہے۔ان شاءاللہ تعالی کسی اورموقعہ پر پوری پوری روشنی ڈال کر ثابت کیاجائے گا کہ مرزاصاحب اُن کذابوں ہے ہرایک امر میں کم ہیں۔اب ذرامبدویہ کے عقائد پاطلہ کوسنواور مقابلہ کر کے دیکھوکہ مرزاصاحب کے عقائد میں اوراُن میں کچھ فرق ہے۔اگر ہے تو تبدیلی الفاظ ہے۔مرزاصاحب نے شاعرانہ لفاظی اورطول وطویل عبارت کا جامداو پر بہنا کر پلک کے سامنے پیش کیا ہے ورند پہلے سب کچھ ہو چکا ہے۔ ا .....مہدویہ کہتے ہیں کہ اگر آنخضرت ﷺ کے دربار میں ایک صدیق تفاتو میرال کے دربار میں دو تھے سیدمحمود واخولد میر مرزاصا جب کا بھی ایک صدیق محیم نور دین ہے۔ ٣.....اگروبال خلفائے راشدین جار تھے تو یہاں پارٹج ۔مرزاصاحب کے خلفائے امروہی صاحب سيالکوني ٻيں۔

۳.....اگریبالعشره مبشره تنحی تویبال باره به

۴ .....اگرانخضرت ﷺ کی امت تبتر فرقول میں ہے تو مہدی کی امت پر چوہتر فرقہ میں ا یک فرقہ اخوندمیر پر ہے۔ وہی نا جی ہےاور باقی سب غیرنا جی۔ آ

۵.....اخوندميراسدالله الغالب بحى الكالقب ہے۔

٢ ....ان كے بينے سيدمحمودكوخاتم مرشد، خاتم نور، سرمبدى، حسين ولايت كتے إي كدان کے ساتھ خدالڑ کین میں کھیلا کرتا تھا۔ان کی ماں فاطمہ ولایت ہیں۔

ے....مہدی کی سب بیبیال از واج مطہرات اورامہات المومنین ہیں۔مرزاصاحب کی

يبيال بھی امہات المؤمنین کہلاتی ہیں۔

۸ ۔ افسدیق مہدویت سید جو نپوری کی فرض ہے اورا نکاران کی مہدویت کا کفر ہے۔ مرزا
 ساحب بھی کہتے ہیں جومیرے بیعت نہ کرے کا فرے۔

 ۵۰۰۰۰۰ هن و و جام مهدویت کا دعویٰ جوا ہے جس قدرانل اسلام دنیا میں گذرے ہیں اور گذریں گئے سب اس انکار کے سب کا فرمطلق ہیں مسلمان صرف مبدوی ہیں۔ یہی بات مرزائی کہتے ہیں۔

اسسبد محداگر چرداخل امت محمدی ہیں۔ گر حصرت ابو بکر ، عمر فاروق ، عثمان وعلی ﷺ ے افضل ہیں۔ بہتر محمد سوا میں مرزائل کہتے ہیں۔ سید محمد سوا محمد ہیں۔ بہتر ہیں۔ محمد ہیں۔ محمد

اا۔۔۔۔سید محمد اگر چہ محمد ﷺ کے تابع ہیں کیکن رہے ہیں دونوں برابر ہیں۔ یہی مرزاصاحب کا غرب ہے۔

۱۲ ..... جوحدیث تضیر قرآن سید محدمهدی کے مطابق مد ہووہ محی نہیں ہے اور سید محد کے مقابلہ میں غلط ہے۔ یہی مرزاصا حب فرماتے ہیں۔

الساس کے خالف شرع الہام بھی حق جانے کے قابل ہیں۔ مرز اصاحب یہی فرماتے ہیں سب سلف خلطی پر تھے۔

۱۳ ....سید محد جو نپوری اور محد ﷺ یه دو محفق پورے مسلمان بیں اور سواناس کے حضرت انبیاء و مرسلین علیهم انسلام ناقص الاسلام بیں۔ حضرت آ دم التیکی ان خاک کے نیچے ہے بالاے سرتک مسلمان تھے۔ نوح التیکی خریطی ہے سرتک ابراہیم وموی التیکی سینے ہے سرتک عیسی التیکی زیرِناف ہے بالاے سرتک مسلمان ہیں۔ دوسری بار جب آئیں گے

تو پورے مسلمان ہو تگے۔

**خاط رین!** سیدمجمد جو نپوری بھی حضرت میسٹی النظیمی کئے۔ **خاط رین!** مرزاصاحب نے بڑھ کرڈھکو سلے لگائے میں کہ خدانے مجھ کوآ وم کہا'ا براہیم ومویل ومیسٹی ابن مریم کہا۔

۵۱.....سید محرکے در بار میں تمام انبیاء علیه به السلام کے ارواح پیش ہوتے ہیں اور ان کوخدا کا حکم ہوتا ہے کہتم نے جس نور سے نور لیا تھا اُس کا مقابلہ کر کے تھیج کرو۔

۱۲.....احکام تاز و بناز و نوخدا کی طرف سے اتر نے کاعقید ورکھنا فرض ہے۔ مرز اصاحب
یمی کہتے ہیں۔

ے ا۔۔۔۔۔اگر کسی مجتبد یامفسر کا قول مہدی گے قول کے موافق نہ ہوتو خطا ہے' مہدی کا درست ہے۔ یہی مرز اصاحب کہتے ہیں۔'' رسالہ فرائیش مہدویہ'' میں مفصل اور طول وطویل ہے جس کوزیادہ در کیجنا ہووہاں ہے دیکھ لے۔

# مرزاغلام احمدصاحب قادياني كيمخضرحالات

مرزاندام احمد قادیانی جنہوں نے سب کے اخیر دعوی انہوت وسیحیت ومہدویت
کا کیا اور اس دعوی کے شمن میں رجل فاری ، امام زمان ، خلیفہ مامور من اللہ وکرش ہونے کا
دعویٰ بھی کیا ان کا بیکمال ہے کہ بیا ہے کسی دعویٰ میں مستقل نہیں ۔ جنب نبوت پر بحث کروتو
رجل فاری کی سند پیش کرتے ہیں ۔ جب خلیفہ پر بحث ہوتو 'مجد ذکی بحث لے بیٹھتے ہیں ۔
مجد دکا جبوت مانگو' تو مہدی اور مین موعود کا جبوت پیش کرتے ہیں اور بقول افوق الکل فوت الکل ایک دعویٰ کا بی جوت نہیں دے سکے۔

مرزاصاحب ملک بنجاب موضع قادیان کے رہنے والے تقے اور آپ کے والد

کانام مرزاغلام مرتضی تفا۔ اوران کا خاندان صاحب علم وہنر چلا آیا ہے ۔ سکھوں کے زمانہ

ہو پہلے بقول مرزاصاحب چندگاؤں کی حکومت بھی ان کے خاندان میں تھی ۔ مگروہ سکھوں

کے عبد میں پامال ہوگئ ۔ مرزاصاحب نے ابتدائی تعلیم فاری وعربی گھر میں حاصل کی بعد
ازاں مولوی گل شاہ مرحوم ساکن بٹالہ جو کہ شیعہ بذہب رکھتے تھے ، ان ہے عربی فاری
خصیل کی اور سرف ' شرح ملاوقافی' تک عربی تعلیم پائی ۔ چونکدان کا خاندان ذیبی الطبع
اور ذی علم چلا آتا تفااور و خیرہ کتب جمع تھا انہوں نے خودمطالعہ کرکے اپنی علمی لیافت ہے
ترقی کی جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ تمام کتابیں کوئی نہیں پڑھتا۔ اپنے مطالعہ سے ہرایک شخص
جس علم کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہواس میں ترقی کر لیتا ہے ۔ انگریزی میں اس کو جس علم کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہواس میں ترقی کر لیتا ہے ۔ انگریزی میں اس کو صفوصیت ہے کہ انہوں نے اس ترقی کے معنی ' شرح صدر نصیب ہوا' اور ' امیں علم لدنی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس ترقی کے معنی ' شرح صدر نصیب ہوا' اور ' امیں علم لدنی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس ترقی کے معنی ' شرح صدر نصیب ہوا' اور ' امیں علم لدنی خصوصیت ہوا ہوں' کرتے ہیں۔

ابتدائی عمر میں مرز اصاحب شلع سیالکوٹ کیجبری صاحب شلع میں پندرہ روپیہ ماہوارے ملازم ہوئے اور چونکداس قبیل تخواہ پر گذارہ مشکل تھا۔ دن رات اس خیال میں مستفزق رہتے کہ کسی طرح دولت ہاتھ آئے اور عیش وآ رام ہے زندگی کے دن پورے مول ۔ ایک روز کیجبری سے فارغ ہوکر گھر کوآ رہے تھے اور اپنے خیال میں محوقے کہ ایک رائے صاحب فینس پر جوسوار تھے ان کے قریب آکر مرز اصاحب سے صاحب سلامت ہوئی ۔ رائے صاحب نے شکایت کی کہ آپ ملے نہیں مرز اصاحب نے جواب دیا کہ آپ مونی ۔ رائے صاحب میا کہ آپ می گوئی۔ رائے صاحب نے شکایت کی کہ آپ ملے نہیں مرز اصاحب نے جواب دیا کہ آپ تو کسی کے ملاز منہیں ۔ ہم تو مجبور ہیں آپ النی شکایت کرتے ہیں ۔

ایک روز مرزا صاحب وظیفه کررے تھے کہ درواز ہ کھلا اور ایک فخض بزرگ

صورت عربی اباس زیب تن کئے ہوئے داخل ہوئے بعد سلام علیم کے بیٹھ گئے اور فر مایا کہ

آئے آپ پچبری ہے در کرکے آئے ہیں۔ مرز اصاحب نے فر مایا کہ ہاں بندگی پابندگی

میں اس سبب ہے تو نوکری ہے بیزار ہوں۔ چار پانچ برس ہو گئے اور جنوز روز اول ہے ' پچھ

تر تی نہیں ہوئی اور ندامید ہے۔ عرب صاحب نے فر مایا کہ ہم آپ کوایک عمل بتاتے ہیں کہ

تھوڑے دنوں کے ورد میں خدانے چاہا تو نوکری کی پرواہ ندر ہے گی۔ مرز اصاحب نے

جواب دیا کہ ورد و و ظاکف کا تو مجھ کولڑ کین سے شوق ہے مگر بندا کہ چھنیں 'جس پرعرب
صاحب نے فر مایا کہ صبر وقل ہے سب کچھ ہوجائے گا۔

ماطورین! اب تو مرزاصاحب کے علم لدنی کاراز کھل گیا ہوگا کے عربی زبان کی فصاحت وترقی کی کلیدعرب صاحب ہیں۔ اور میزراز بھی کھل گیا جو مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی فیض کسی سے نہیں پایا' کیونکہ عرب صاحب نے وظیفہ اور ساتھ ہی اس عرب نے پیشگوئی کردی کہ وظیفہ پڑتھوا ور صبر کرو۔ چنانچ تھوڑے عرصہ کے بعد وظیفہ کا اثر شروع ہوا اور مرزاصاحب مالا مال ہوگئے۔

ایک اور راز بھی اس جگہ کھولنے کے لائق ہے کہ مرزاصا حب طالب دنیا اس درجہ
کے تھے کہ عرب صاحب سے عرض کی کہ کوئی ایسا عمل بھی یا دہے گہ دست غیب ہوئیعنی کسی
طرح زر حاصل ہو جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ میں ایسے عملوں کا قائل نہیں۔ جس
سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب صاحب روحانی فیض کے قائل تھے اور دنیاوی عملیات کو مکروہ
جانتے تھے۔

ایک اور راز بھی ظاہر کرنے کے قابل ہے کہ مرزاصاحب'' علم جفر'' میں بھی مہارت رکھتے تھے کیونکہ عرب صاحب کے جواب میں فرمایا کہ علم جفر میں اسکے بہت قاعد اور عمل لکھے ہیں۔ جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ بال ہیں مگریمی دست غیب ہے کہ کھی کار میں انسان کی رجوعات اور فقو حات ہوجائے۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ بھی فرمادیا اور ساتھ ہی ہے کہ اکہ فقط ہیر کے کند ہے ہی ہے کار براری نہیں ہوتی ' کچھ ہمت بھی در کار ہے۔ چونکہ آپ کی فطرت میں نوکری ماتحتی کامادہ نہیں اسلے آپ کوئی اور کام شروع کریں چنا ہے مرز اصاحب نے جواب دیا کہ میرا پہلے ہی سے ارادہ قانون کا امتحان وین کا ہے، وکالت میں معقول آمدنی ہے۔

فاظهو بين! بير فنافى الرسول "ك مدى كا حال ہے كه كس طرح طالب ونيا ہے اور توكل برخدا ہى معلوم كراواور پُر قانو ئى پيشر جو بالكل رات دن جموث ہے كام ہے اس كو پہند كرنا بحى انقاء كا پية ديتا ہے اور آپ كا ور دووظا كف بحى د نياوى پيش و آ رام كے واسطے تھا۔ غرض امتحال ديا مكر كامياب ند ہوئے۔ ايك اور داؤ بھى كھنے كے قابل ہے كہ سيد ملك شاہ ساكن سيالكوث جو كہم نجوم و رمل بيس بجھ وظل ركھنے تھے مرز اصاحب نے ان ہے بھى بجھ استفاد و كيا۔ (ديمون تامت الساجلده اس م)۔ بيہ وورائ پيشاؤ كيوں كا اور يهى سبب ہے كہ بيشاؤ كياں غلط كاتى رہیں۔

جب وکالت سے ناامیدی ہوئی تو آپ نے اپنے پرانے رفیق رائے صاحب سے مشورہ کیا کہ اب کیا کروں؟ رائے صاحب نے فرمایا کہ میرا آپ کا کمتب کا تعلق ہے اور بٹالہ میں جب ہم تم اسمجھے پڑھتے تھے مجھ کوآپ سے اتحاد ہے گرآپ کی پریشانی کا سب پوچھتا ہوں۔ مرزاصاحب نے کہا کہ تخواہ قلیل ہے 'گذارہ نہیں ہوتا اور ترقی محال ہے' گروں تو گیا کروں اے زر تو خدا نہیں و لیکن بخدا ستار عیولی و قاضی حاجاتی ایک اور دازجی قابل توجہ ناظرین ہے کہ مرز اصاحب کیمیا کے متلاشی بھی رہے،
جماڑ بھو تک بھی کرتے رہے کیونکہ جب رائے صاحب نے کہا کہ آپ آسنے کیمیا کو تلاش کیا
کرتے ہے تو مرز اصاحب نے اُن کے جواب میں فرمایا کہا گروہ آسنے ہماری ترکیب یا عمل
اور کوشش ہے بین جاتا یا کوئی آسنے کیمیا کا کامل بل جاتا تو ہم کونو کری یا و کالت یا کسی اور کار کی
کیا ضرورت تھی درائے صاحب نے فرمایا کہ ایک تجویز میں بتا تا ہوں کہ آپ کی فطرت
میں بحث و مباحثہ کا مادہ بہت ہے اور آپ مکتب کے زمانہ میں بھی تحفۃ البند تحفۃ البنود
وضلعت البنود و غیرہ کتا ہیں بنی ، شیعہ، عیسائیوں و مسلمانوں کی مناظرہ کی کتا ہیں دیکھا
کرتے تھے۔ ایس آپ مناظرہ کی کتا ہیں تا لیف کریں اور فروخت کریں تو عمدہ معاش اور
شہرت بوجائے گی مرز اصاحب نے بھی اتفاق کیا اور فروخت کریں تو عمدہ معاش اور

# ع که خوش بود که بر آید بیک کرشمه دو کام

فاظوین ا آپ بجھ کے بیں کہ یہ بین راز مرزاصاحب کی ترتی اور پیری مریدی کی دوکا نداری کے۔ اول اول مرزاصاحب نے نوکری چیوڑ کرا ہور بیں آگر چینیا نوالی مجد بین مولوی محرصین صاحب بٹالوی ہے بھی مشورہ کیا انہوں نے بھی اتفاق رائے ظاہر کیا اور مرزا صاحب نے پہلے پہل ' ہرا بین احمد بیا' کا اشتہار دیا اور آئی بین وعدہ کیا کہ اس کتاب بین تین سودلیل اسلام کی صدافت پر بیان کی جائے گی اور چونخالف فد جب اس کا جواب دے گیا میرے بیان کردہ دلائل کو تو زے گا اس کودی ہزارر و پیافتام دیا جائے گا۔ اور کتاب کی قیت دیں رو بے اور پانچ رو پ بر پیشگی قرار پائی۔ چونکہ مسلمانوں کو اپ دین ہواہ دین ہے میں کرتے اور بولی اللہ بھی کے دین کی حفاظت کے واسطے رو پیر پیریکی کھی پرواہ دین کے حقاد میں کرتے اور نوگ کے اور بولی کے بھی پرواہ دین کے حقاد کی اور نوگ کی تو اور کیا کہ کی کھی پرواہ دین کی حفاظت کے واسطے رو پیر پیریکی کھی پرواہ دین کی حفاظت کے واسطے رو پیر پیریکی کھی پرواہ کی کرتے اور نئی روشن کے لوگ جوا ہے ندہ ہب ہے بالکل ناواقف تھے' آریوں ک

اعتراضات سے تنگ آئے ہوئے تھے ایسے اشتہار کوفٹیمت سمجھا اور مرزاصا حب کو جاروں طرف ہے روپید بمد پیشگی آنا شروع ہوا۔اوراہل اسلام نے مرزا صاحب کو ایک مناظر اسلام مجھ کرا بنی ابداد مالی ہے مالا مال کردیا و قرض بھی ادا ہو کیا اورخود بھی آسود و ہو گئے اور عرب صاحب کی پیشگاوئی کے مطابق تھوڑ ہے دنوں میں مرزاصاحب کی طرف رجوعات خلائق ہونے نگااور عرب صاحب کے وظیفہ نے وہ تا تیر دکھائی کے مرز اصاحب لا کھوں کے مالك ہوگئے۔" براہین احمدیہ" لکھتے لکھتے مناظراسلام سے ترقی كركے اپنے مثیل مسے ہونے کا خیال پیدا ہو گیا۔ کیونکہ برا بین احمر بیاول تو حسب وعدہ نہ نکلی اور جونکلی وہ صرف تمہیدی مضامین تھے ۔ پہلی جلد میں اشتہار، دوسری تیسری جلد میں مقدمہ اور تیسری جلد کی پشت پراشتہار دے دیا کہ تین سوجز تک کتاب بڑ دہ گئے ہے' مگریہ بالکل دھو کہ د ہی تھی کیونکہ چوتنی جلد میں صرف مقدمه کتاب اورآن (۸) تمهیدات تحییں اورصفحات یا نی سو باره (۵۱۲) تصاورتمبیدات کے بعد باب اول شروع عوابی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پراشتہار وے دیا کہ اب براہین احمر بیکی بھیل خدانے اپنے فرمہ لے لی ہے۔ اس برلوگوں نے بہت شور مجایا که نتین سوجز کی کتاب اور تین سودلیل جس کا وعد و نشاده نگالو در نه قیت واپس کرو \_ مرزاصا حب کی اس کاروائی ہے دیندارمسلمان تو مرزاصا حب ہے بیزار ہوگئے کیونکہ وعدہ خلافی اسلام میں بہت عیب کی بات ہے۔اورادھرمرزاصاحب نے اپنی کرامات والہامات کی اشاعت میں اشتہار دیا اور اشتہاروں ہے تمام دنیابلا دی کہ میں متیل 🚰 ہوں اور مجھ کو وی ہوئی ہےاورجس کووی ہوتی ہےاور مکالمہ دفاطب البی ہے مشرف ہوتا ہے وہ نبی ورسول ہے اپس میں نبی ورسول ہوں۔اورمیرے واسطے آسان وزمین نے گواہی دی ہے اور میری خاطرطاعون آ کی ہے کہ میرے منکروں کو ہلاک کرے اور آیت ﴿ مَا مُحَنَّا مُعَدَّبِيْنَ حَشَّى

نَبُعَتْ رَسُولًا ﴾ ہے تمسک کر کے دعوی نبوت کیا کہ خدانے جوعذاب بھیجا ہے تورسول بھی ضرور ہونا جاہیے۔ پس طاعون کے عذاب کے ساتھ میں رسول ہوں۔ مگر چونکہ مرزا صاحب ایک کمز ورطبیعت کے آ دمی تھے ان کو پیجی خوف تھا کہ کہیں مسلمان ناراض بھی نہ ہوں تا کہ بالکل آمدنی بندنہ ہوجائے۔ آ ہتد آ ہتد مسلمانوں پر بوجھ ڈالا کہ میلے مثیل سے کا دعویٰ کیا۔ جب کی آبک سادہ اوگوں نے یہ بات مان لی تو پھر سیح موعود کا دعویٰ کیا۔اورساتھ ساتھ محد ﷺ کی بھی تعریف کرتے جاتے تا کہ سلمان پہندے سے نہ نکل جا کیں۔ گر ساتھ ہی مجد اللہ کی بتک می کرتے جاتے ہیں کر م اللہ فی سے مود اور دجال کے بارے بین غلطی کھائی ہےاور و حال کی حقیقت رسول اللہ ﷺ کی سمجھ بین نہیں آئی۔ مجھ کوخدا نے اس کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ مگر مسلمانوں سے ڈر کر پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ محمد رسول الله ﷺ کی فراست وفہم تمام نبیول کی فراست وفہم سے زیادہ ہے مگر د جال کی حقیقت میں انہوں نے غلطی کھائی ہے۔اور میں رسول اللہ ﷺ ہے زیادہ فہم وفراست رکھتا ہوں مگر ڈر کے مارے صاف نبیں کہتے۔ غرض مرزاصاحب کا صاف دعویٰ ایک بھی استقلال کے ساتھ نہیں'لیکن دعویٰ کرتے بھی ضرور ہیں۔

اب مرزاصاحب کی اصل عبارات' دعویٰ نبوت' کے متعلق بحوالہ کتاب وصفحہ لکھتے ہیں:

ا..... بچاخدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ (دیکیودانع ابلانیسفول) ۲..... بیطاعون اُس وفت فروہو گی جبکہ لوگ خدا کے فرستا دہ کوقبول کرینگے۔ (وافع ابلان سفرہ) ۳..... قادیان اس واسطے محفوظ رہے گا کہ بیاُس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور بیتمام استول کیلئے نشان ہے۔ (دافع ابلانا سفرہ) م ..... میں اپنی نسبت می یا رسول کے نام سے کیونکر اٹکار کرتا ہوں اشتہار۔ مطبوعہ ضیاء الاسلام ۵نومبر <u>او 1ء</u>اور جب کہ خداوند تعالیٰ نے بیٹام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکررد کرول اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پرائیان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پرائیان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔

۵ ..... "ازاله اوباع" میں آیت "و مبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد" سے بدعاجز (مرزاصاحب) مرادب کیونکه آپ کانام محد جلالی تحااور احمد جمالی سووه میں جول - (دیجواد لد اوبان سفی ۱۱۰)

۱....''تو منیج مرام سفی ۱۸'': میں نبی ہوں میراا نکار کرنے والامستوجب سزاہے۔ **خاطرین**! مرزاصاحب دعویٰ تو کر پیلچے گمر ثبوت کچھے بھی نہیں۔ پہلے ہم مرزاصاحب کے معیارے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کا ذب تھے و**ھو ھذا**:

# معيار صدافت اول(1):

ماسواا سکے بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں میں جیسا کہ (۱) ..... منشی عبداللہ آتھم صاحب امرتسری کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۵ جون ۱<u>۹۸ او</u> سے پندرہ مجینہ تک ہے۔

(۲)...... پنڈت کیکھرام پیثاوری کی موت کی نسبت پیشگوئی میعاد ۱۸۹۳ء سے چیسال تک ہے۔

(۳) .....مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت جو پی صلع الا ہور کا باشندہ ہے جسکی میعاد جوآج کی تاریخ سے جوا ۴ متبر ۱۹۳۸ء قریباً گیارہ ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کاذب کی شناخت کیلئے کافی ہیں ' کیونکہ احیاء واموات دونوں خدا تعالی کے اختیاد میں ہیں اور جب تک کوئی مخض نہایت
درجہ کا مقبول ندہوخدا تعالی اس کی خاطر ہے کہی اس کے دشمن کواس کی بددعا ہے ہلاک نہیں
کرسکتا خصوصاً ایسے موقعہ پر کہ وہ شخص اپنے تین منجانب اللہ قرار دے دے۔ اوراپی اس
کرامت کواپنے صادق ہونے کی دلیل تشہرائے۔ (ویھوشادت الرآن المعند مرزاصاحب سفوہ)
مالے بعض ایت بیشے گوئیاں غلط اور ہالکل جبوٹی نکلیں ۔ عبداللہ آتھ متاریخ مقررہ تک نہ
مرالیکھرام پشاوری کی موت کی پیشگوئی نہ تھی اُس پر عذاب نازل ہونے کی وعیدتھی اُصل
عبارت بیہ ہے: ' عذاب شد بد میں جتلا ہوجائے گاسواب میں اس پیشگوئی کوشائع کر کے تمام
مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگراس شخص پر چھ برس
کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے کوئی ایساعذ اب نازل نہ ہوا جو معمولی تکیفوں سے نرالا اور
خارق عادت اور اپنے اندر ایس ہوئی خارق عادت عذاب ہوگا''۔

کراس میعاد مقررہ میں کوئی خارق عادت عذاب ہوگا''۔

ظاہر ہے کہ موت عذا بنہیں ورنہ ماننا پڑیگا کہ مرز اصاحب بھی معذب ہوئے' کیونکہ وہ خود بھی مرگئے۔

 اس کے دشمن نے قبل کر دیا تو اس میں جو پیشگوئی عذاب کی تھی اور عذاب اس واسطے تھا کہ دوسرے دشمنوں کے واسطے حجت اور عبرت ہو۔ جب پیشگوئی کی علت عائی پوری نہ ہوئی بعنی ایسا کوئی عذاب کی هر ام پرنازل نہ ہوا جس کے باعث وہ تو بہ کر تااور دوسرے لوگوں کو اس کے عذاب کی طرف دکھی کر عبرت ہوتی ۔ بینہ ہوا بلکہ کیکھر ام مرگ کی بیاری کے عذاب سے خلاص کیا گیا اور پیشگوئی کو جھوٹا ثابت کرنے کے واسطے خدا نے کیکھر ام کو بیار ہمی نہ کیا تاکہ مرزا صاحب بینہ کہد دیں کہ دیکھولیکھر ام ہماری پیشگوئی کے مطابق بیار اور خدا کے عذاب سے عذاب کے نیچ ہے اُس کو خلاانے اچا تک موت دی اور بیاری موت کے عذاب سے بیالیا۔ عذاب تب تھا جب وہ مدت وراز تک بیار رہتا 'وکھ ور دوسہتا اور ٹیج کر چھرسال کی بیالیا۔ عذاب تب تھا جب وہ مدت وراز تک بیار رہتا 'وکھ ور دوسہتا اور ٹیج کر حجوسال کی دیمت کے بعدم تا تو مرزاصاحب کی پیشگوئی سمجی ہوتی ۔

۳ ..... پیشگوئی متکوحہ آسانی محمدی بیگم کی تھی جو بالکل جھوٹ نکلی۔ ندمحمدی بیگم کا نکاح مرزا ہے بوان نہ پیشگوئی پوری بوئی۔ مرزاصا حب نے بڑے زور ہے کلھا تھا کہ جواہر بیخی نکاح محمدی بیگم کا آسان پر بھو چکا ہے وہ زبین پرضر ور بھوگا۔ آسان وزبین ٹل جا کیں مگر بیامر نہ طلح گا۔ اور پھر جب نکاح وہ رہے گئے سے بھوگیا تو پھر پیشین گوئی کی ترمیم کی گئی کہ محمدی بیگم کا خاوند فوت بھوگا ، وہ بھوگا ، اور محمدی بیگم بیوہ بوکر ضرور میرے نکاح بیس آئے گئی کہ محمدی بیگم کا خاوند فوت بوگا ، یہ بھوگا ، وہ بھوگا ، اور میس مرکبیا تو جھوٹا ہوں۔ اور ''از الداویا م ' صفحہ ۱۹۳ پر کھھے اگر میرے نکاح بیس نہ آئی اور میس مرکبیا تو جھوٹا ہوں۔ اور ''از الداویا م ' صفحہ ۱۹۳ پر کھھے ہیں: '' راقم رسالہ بندا اس مقام میں خودصا حب تجربہ ہے۔ عرصہ قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحربیکات کی وجہ ہے جن کا مفصل ذکر اشتہار دہم جوالا ئی ۱۸۸۸ء میں مندویت ہے۔ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر خا ہر فر مایا کہ مرز ااتھر بیگ ولد مرز اگامال بیگ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر خا ہر فر مایا کہ مرز ااتھر بیگ ولد مرز اگامال بیگ بوشیار پوری کی دختر کا اس انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت

کریں گےاور بہت مانع آئیں گےاورکوشش کریں گے کہابیا نہ ہولیکن آخر کاراہیا ہی ہوگا اور فرمانا کہ خدا تعالی ہرطرح ہے اس کوتہباری طرف لائے گا۔ با کرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کرے اور ہریک روک کو درمیان ہے اٹھادے گا اور اس کام کوضرور بورا کرے گا۔کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ چنانچے اس پیشگوئی کامفصل بیان معداس کی میعاد خاص اور اس کی او قات مقررشدہ کے اور معداُس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طافت سے اس کو باہر کر دیا ہے اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔اوروہ اشتہار عام طور پرطبع ہوکر شائع ہو چکا ہے جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شبادت دى كدا گرىيە پېشگونى يورى بو جاوے تو بلاشيە بەخدا تعالى كافعل ہے اور بەپېشگونى ايك خت مخالف قوم کے مقابل ہے جنہوں نے گویادشنی اور عناد کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ہرایک کو جوان کے حال ہے خبر ہوگی ،اس پیشگوٹی کی عظمت خوب سجھتا ہوگا۔ ہم نے اس پیشگوئی کواس جگه مفصل نہیں لکھا ہار ہارکسی متعلق پیشگونی کی دل شکنی نہ ہولیکن جو محض اشتہار پڑھے گاوہ گوکیسا ہی معتقد ہوگا اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کاانسان کی قدرت ہے بالاتر ہے اوراس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور برای اشتبارے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں میہ پیشگوئی بہال فر مائی اوراس میں کیامصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے میہ انسانی طاقتوں ہے بلندتر ہیں۔

اب اس جگہ مطلب ہیہ کہ جب ہیں پیشگوئی معلوم ہوئی اورا بھی پوری نہ ہوئی تھی (جبیبا کہ اب تک بھی جو ۱۱ اپریل ۱۸۹۱ء ہے پوری نہیں ہوئی) تو اسکے بعد اس عاجز کو ایک بخت بھاری آئی۔ بہال تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کوسا منے و کھے کر وصیت بھی کردی گئی۔ اس وفت ہی پیشگوئی گویا آئکھوں کے سامنے آگئی۔ اور یہ معلوم ہور ہا قا کداب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نبعت خیال کیا کہ شامیداس کے اور معنی ہونگے ، جو میں جھڑیں سکا۔ تب اس حالت قریب المرگ میں مجھے البام ہوا ﴿ اَلْحُنْ عِن رَّبِعِکَ فَلاَ تَکُونَنَ عِن الْمُمْتَوفِيْنَ ﴾ بیتی یہ بات میں مجھے البام ہوا ﴿ اَلْحُنْ عِن رَّبِعِکَ فَلاَ تَکُونَنَ عِن الْمُمْتَوفِیْنَ ﴾ بیتی یہ بات میں میں میں المرف ہے تی ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔ سواس وقت مجھ پریہ بھید ظاہر ہوا کہ کیوں خدا تعالی نے اپنے رسول کریم ﷺ کوقر آن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر سو میں نے جھولیا کدور حقیقت ہے آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے۔ جیسے یہ وقت تگی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہوگیا کہ جب بیوں پر بھی ایسا وقت گا اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہوگیا کہ جب بیوں پر بھی ایسا وقت کرتا ہے کہ تو کیوں شک اساوقت کرتا ہے کو کوئی ایسا وقت کرتا ہے کہ تو کیوں شک اساوقت کرتا ہے اور میرے پر آیا تو خدا تعالی تازہ ایقین دلانے کیلئے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور میں ہوگیا ہے کہ تو کیوں شک

اب مرزاصا حب مرجمی گئے اور تھری بیٹم ان کے نکاح میں نہ آئی تو مرزاصا حب کی نہر نہر اسا حب کی خصر فسا ہے گئے اور تھر کی خصر فسا ہے گئے ہوئے کی خصر فسا حب کو تسلی دے کر چر پیشگوئی کے پورا ہونے کی بابت یقین دلایا اور بھاری سے صحت دی بلکہ یہ کہا کہ جب تک محمدی بیٹم تیرے نکاح میں نہ آئے گی ، تب تک تیری موت نہ آئے گی۔

باقی رہامرزاصاحب کی تاویلات باطلہ توان کی نسبت صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ'' عذر گناہ بدتر از گناہ'' اناپ شناپ جو ول میں کسی کے آ سے لکھے دے ، کون پوچھ سکتا ہے۔اسلامی خلافت اس کاعلاج کر سکتی ہے۔

#### معيار صدافت دوم (٢):

مرزا صاحب نے خود البدر ۱۹ جولائی ۱<u>۹۰۲ء</u> معیارصداقت قرار دے کرفر مایا: '' طالب حق کیلئے میں بیابت چیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کیلئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں ہیہ ہے کہ میں عیسیٰ پری کے ستون کو تو ڑ دوں اور بجائے مثلیث کے تو حید کو پھیلادول اور آنخضرت کے تو حید کو پھیلادول اور آنخضرت کی جلالت وعظمت اور شان دنیا پر ظاہر کردوں۔ پس اگر مجھ ہے کروڑفشان بھی ظاہر ہوں اور بیات عائی ظہور میں ندائے تو میں جمونا ہوں۔ پس دنیا مجھ ہے کیول دشمی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیول نہیں دیکھتے اگر اسلام کی حمایت نے وہ کام کردکھایا جو سے موجود مہدی موجود کوکرنا جا ہے تھا تو پھر سچا ہوں ورندا کر کچھ ندہوا اور مرکیا تو پھر سے ابول ورندا کر کچھ ندہوا اور مرکیا تو پھر سے ابول ورندا کر کچھ ندہوا اور مرکیا تو پھر سے ابول ورندا کر کچھ ندہوا اور مرکیا تو پھر سے ابول کو اور بیں کہ جھونا ہوں۔ والسلام غلام احد ''۔

اس معیار ہے بھی مرزاصاحب جھوٹے ہوئے یعیسیٰ پرستوں کا وہ زور ہے كەدن بدن اسلامى د نیا كوكمز وركرتے جاتے ہیں۔اورآئے دن كوئى ندكوئى ملك مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کرعیسائیوں کے قبضے اس چلے جارے ہیں اور جس جگہ تو حیدواللّٰہ الحبو کے نعرے بلند ہوتے تھے یعینی پرستوں اور صلیب پرستوں کا حجنڈ البرائے نگا اور مسلمان لا کھوں کی تعداد بیں قتل و غارت و بے خانماں ہوئے میجدوں وخانقا ہوں کی بےحرمتی ہوئی علاقه طرابلس وبلقان میں اورامیران میں وہ وہ مظالم مسلمانوں برہوئے کہیں کر کلیجہ منہ کو آتا ے۔بڑے بڑے جبتد پھانی دیئے گئے۔اب کوئی انصاف سے کیے کہ سے موعود کے قدوم كى بركت تورسول الله ﷺ نے اسلام كے حق ميں خير و بركت و فتح وفقرت فرمايا تفااور مرزا صاحب کے قد وم اسلام کے تق میں بر باد کن نحوست لزوم ثابت ہوئے تو ظاہر ہے کہ مرز ا صاحب وہ میج موعود نہیں تھے جورسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اخیر زمانہ میں آئے گا، د جال کو قتل کرے گا ،صلیب کوتو ڑے گا اوراسلام کی حیاروں طرف ہے فتح ہوگی اورملل باطل ہلاک ہوجائیں گےاوراسلام کا بول بالا ہوگا۔

#### معيارصدافت سوم (٣):

مطاعون برئرے زورشورے مرزاصاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ قادیان چونکہ خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے اسلئے طاعون ہے محفوظ رہے گی۔ میہ پیشگوئی بھی جھوئی نگلی اور قادیان میں طاعون پڑی اور ذیل کے اخبارات نے اپنے اپنے اخبارات میں درج کیا' جن کا خلاصہ کیا جاتا ہے:

ا.....اخبار الحکم مورخہ • الراپر بل <u>۴۰ 19 ؛</u> اللہ تعالیٰ کے امر و منشاء کے ماتحت قادیان میں طاعون مارچ کی اخیر تاریخول میں چھوٹ پڑی۔ چار (۴)اور چھ(1) کے درمیان روزانہ موقول کی اوسط۔

۲..... اخبار اہل حدیث: مورخه ۲۲ راپریل ۱۹۰۴ء قادیان میں آج کل بخت طاعون ہے۔ مرز اصاحب اور مولوی نور دین کے تمام مرید قادیان ہے بھاگ گئے ہیں۔ مولوی نور دین کا خیمہ قادیان سے باہر ہے۔ اوسط اموات یومید میں (۲۰) و پچیس (۲۵)۔

اخبارالبدرقادیان مورده ۱۱ را پرین ۱۹۰۴ و شریحی کمال صفائی سے قادیان کی صفائی کوشلیم کیا ہے۔

٣ ..... پيسداخبار مورخه ٢٠ راپريل ٢٠ وار الامان آخ كل پنجاب ميں اول نمبر پرطاعون ميں بہتلا ہے ۔ بيس (٢٠) موتوں كى اوسط ہے ۔ قصبہ ميں خوفنا ك بائيل مچى ہوئى ہے۔ ۵ ..... مرز اصاحب ' محقيقة الوحى'' صفحہ ٣٢٩ ميں خود قبول كرتے ہيں كہ ان كے گھر ميں طاعون كاكيس ہوا۔ جب دوسرے دن كى ضبح ہوئى تو ميرصاحب كے بيٹے اسحاق كوتيز تپ ہوا۔ اور سخت گھبرا ہت شروع ہوگئى اور دونوں طرف ران ميں گلمياں نكل آئيں۔ ﴿ يَعْدِهِيَةَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ علاوه برال محمدافضل مولوی بر بان الدین ، مولوی محمر شریف ، مولوی نوراحمه مرزائیان فوت موسط ( دیکموز رانگیم نبرسفی ۹)

## معيارمدافت چارم (٣):

مرزاطاحب نے ڈاکٹرعبدائلیم کافوت ہونا قرار دیاتھا کہ عبدائلیم میری زندگ میں فوت ہوگا' چنانچے یہ مقابل کی روحانی کشتی تھی۔ ڈاکٹر عبدائلیم صاحب نے اپناالہام شائع کیا کہ مرزامسرف ہے، گذاب ہےاور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شریرفنا ہوجائے گا اورائلی میعاو تین سال بتلائی۔ (دیجواعلان الحق سفیہ)۔ اس کے مقابل مرزاصاحب نے اپنا الہام شائع کیا: ''صبر کرخدا تیرے ڈشن کو ہلاک کرے گا''۔ خدا کی قدرت مرزاصاحب فو ت ہوئے اورڈ اکٹر عبدائلیم صاحب اے تک زندہ ہیں۔

فاظرین! مرزاصاحب این بی معیاروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم چند دلائل نقلی وعقلی ذیل میں درج کرتے ہیں جومرز ای مجوت کا بطلان کرتے ہیں:

ا ..... نی کاکوئی استاد نہیں ہوتا اور نداس کوتعلیم ظاہری طور پردی جاتی ہے۔ نی ورسول کوتعلیم بذریعہ جبرائیل العلق کا دی جاتی ہے جیسا کہ بخاری میں رسول اللہ بھٹی کی حقیقت در ن ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت بھٹی فارح ایس کچھ تھوڈ الوشے لے کرجاتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور جب تو شدختم ہوجا تا تو پھر آتے اور تو شدلاتے ۔ یہال تک آئے حفزت کے پاس جبرائیل العقی اور کہا کہ پڑھو، حضرت بھٹی نے جواب ویا کہ میں نہیں پڑھتا'۔ پھر پکڑا فرضے نے حضرت بھٹی کو یہاں تک کہ آپ کو تکلیف ہوئی اپھر چھوڑ دیا۔ پر ائیل العقی نے نو کہ ایس جبرائیل العقی نے خضرت بھٹی کے وہی جواب دیا۔ ای طرح تین جبرائیل العقی نے ترکیل العقی نے ترخفرت بھٹی کو جمینے ۔ اور یہ حضرت جبرائیل العقی نے مرتبہ حضرت جبرائیل العقی نے ترکیل العقی نے ان کے ایس جبرائیل العقی نے ترکیل العقی نے دیں جواب دیا۔ ای طرح تین مرتبہ حضرت جبرائیل العقی نے ترکیل العقی نے تک نے ترکیل العقی نے ترکیل نے ترکیل نے ترکیل نے ترکیل العقی نے ترکیل نے ترکیل

کا واسطہ تھا جس کے بعد آپ ﷺ تلاوت فر مائی۔ صدیث بہت طویل ہے سرف اس جگہ اس قدر مطلب تھا کہ وقی بذر بعد حضرت جرائیل النظیلی رسول اللہ ﷺ کوہوئی ہے۔ اور خوابوں اور البہاموں اور کشفوں سے اعلی اصفی بقینی ہوتی ہے۔ اس میں کسی تشم کا شک وشبہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بذر بعد فرشتہ ہوتی ہے اور بیہ خاصہ انبیا و بیہم البلام ہے اور بیہ وگی رسالت بعد تحدر سول اللہ ﷺ کے مسدود ہے۔

اما مغزالی دسته الله عده "مکاشفة القلوب" کے باب الایس تحریر فرماتے ہیں کہ
"رسول الله ﷺ کی وفات کے وقت جرائیل النظیمیٰ نے آکر کہا کہ اے تحدیث بیررا
زمین پرآنا آخری دفعہ کا آنا ہے، اب وتی بند ہوگئی ہے۔ اب مجھے دنیا ہیں آنے کی ضرورت
خبیں رہی۔ آپ ﷺ کے واسطے میر اآٹا ہوا کر تا تھا اب میں اپنی جگہ لازم وقائم رہوں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق ہوگئ ہے جنازہ پاک پر کھڑے ہوگر دروو
پڑھنے گے اور روئے گے کہ "یارسول اللہ آپ ﷺ کے وصال سے وہ بات منقطع ہوگئ جو
کسی نجی اور رسول کے وصال سے منقطع نہ ہوگئ جی

پس جو تخص محمد رسول الله ﷺ کے بعد وی کا دعویٰ گرے کا ذہب ہے۔ چوتکہ مرزا
صاحب نے اُستاد سے تعلیم پائی اور عربی فاری تخصیل کی اس لئے نبی و مرسل نہیں ہو سکتے۔
اسسہ رسول شاعر نہیں ہوتے۔ چنا نچے خدا تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے دیکھو 'سورۃ الحاقة'
پارہ ۲۹: ﴿إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ حَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِوِط قَلِيُلاَ مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا
بِقُولِ حَاهِنٍ ط قَلِيُلاً مَّا تَذَكِّرُونَ ﴾ ترجمہ: بینیں کہا کسی شاعر نے کہ آم بھین کرتے
بواور نہ کہا ہے کسی کا جن کا کہ تھوڑا دھیان کرتے ہو۔ اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ
شاعر وکا بمن نبی ورسول نہیں ہوتا۔ اور مرزا صاحب شاعر سے اور شاعر بھی ایسے کہ کوئی بات

مبالغہ اور غلو سے خالی نہیں اور استعارہ اور مجاز سے پاک نہیں۔ شاعر اند لفاظی اور انشاء 
پردازی سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا قصد دو ہزار برس کے بعد کیساطیع زاد بنالیا۔ اور اس کو 
کشمیر میں لاکر فن کیا۔ اور آسانی کتابوں کے خلاف من گھڑت قصہ بنانے میں الف لیلہ 
وبہار دانش والوں کے کان گر گئے۔ اس واسطے شاعری نبوت کے منافی ہے کیونکہ شاعر کا 
اعتبار نبیں ہوتا اور کیونکہ اسے رات دن جھوٹ سے کام ہے۔ ﴿وَمَاعَلُمُنَاهُ الشِّعُورَ وَمَاعَلُمُنَاهُ الشِّعُورَ وَمَاعَلُمُنَاهُ الشِّعُورَ وَمَاعَلُمُنَاهُ الشِّعُورَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

اب ہم ناظرین کی خاطر مرزاصاحب کی عبارت نقل کرتے ہیں جس میں ذرہ بھی پچ نہیں بلکہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مرزاصاحب کی کسی دی (۱۰)سطرمیں ایک حصہ شاید چے ہو:

هیئة الومی صفی ۱۵۵ : "ایک دفعه تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور
میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگو کیاں لکھیں جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے
چاہئیں۔ تب میں نے وہ کا غذ دسخط کرانے کیلئے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ
نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دسخط کے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کو چیڑکا۔
جیسا کہ جب قلم پرزیادہ سیابی آ جاتی تو اسی طرح پر جھاڑ دیسے ہیں اور پھر دسخط کر دیے اور
جیسا کہ جب قلم پرزیادہ سیابی آ جاتی تو اسی طرح پر جھاڑ دیسے ہیں اور پھر دسخط کر دیے اور
میر سے او پر اس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کا میر ب
پرفشل اور کرم ہے کہ جو کچھ میں نے چاہا 'بلا تو قف اللہ تعالیٰ نے اس پرد شخط کر دیے اور اس
وقت میری آ کھکل گئی اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوری محدے چرہ میں میر سے پر دبار با
قطا کہ اس کے دو پروغیب سے سرخی کے قطر سے میر سے کرتے اور اُس کی ٹو پی پرگر سے اور

کینڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دی اس راز کوئیں سمجھے گا اور شک کرے گا کیونکہ اس کو سرف ایک خواب کا معاملہ محسول ہوگا۔ گرجس کوروحانی امور کاعلم ہووہ اس میں شک نہیں کرسکتا۔ اس طرح خدا نیست ہے ہست کرسکتا ہے۔ غرض میں نے بیہ سارا قصد میاں عبداللہ کو سایا اور اس وقت میری آ تکھول ہے آ نسوجاری تھے۔عبداللہ جوایک رؤیت کا گواہ ہے۔ اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میر اگر تہ بطور تیرک اپنے پاس رکھ لیا جو اب تک اُس کے یاس موجود ہے''۔

خاطرین! ایسی بات بنالینے والا نبی ہوسکتا ہے کہ ایک ذرای بات سے ایک اپنا نشان کرامت و مجز و بنالیا۔ کسی شخص نے اپنی دوات دھوکر پھینکی اور چند قطرے مرزاصا حب کے کرتے پر ہڑ گئے۔ جس پر مذکورہ بالانشان تصنیف کرلیا عظریہ نہ سمجھے کہ ایسی نامعقول بات بنانے میں اپنے کل دعاوی کی زیخ کنی کرر باہوں۔

(۱) ....خدا تعالیٰ کوکس نبی و رسول و بشرئے آئ تک تمثیلی صورت میں قلم دوات لئے ہوئے نبیس دیکھااس لئے کہ لیس محمثلہ مشیء کے برخلاف ہے۔ جووجود محسوس نبیس ہو سکنا اُس کی تمثیل کیسی؟

(1) .....خداتعالی مرزاصاحب کے پاس خودقلم دوات کے گرآیا یا مرزاصاحب خوداس جسم خاکی کے ساتھ آسان پرخدا کے پاس گئے۔دونوں صورتوں بیں مقدمہ باطل ہے۔نہ خدا کے پاس قلم دوات کا ہوناممکن ہے اورنہ جسم خاک کے ساتھ میاں عبداللہ کا آسان پرجانا ممکن کیونکہ میاں عبداللہ کی لوپی پربھی سرخی کے چھینٹے پڑے تھے۔

(٣).....میاں عبداللہ کی ٹو پی پر جونشان سرخی کے پڑے کیاوہ بھی خدا تعالیٰ کے پاس آپ کے ہمراہ تھے کہ سرخی کے چیسینٹے اُس کی ٹو بی پر پڑے۔ (۳) ..... جب کرتہ جس پر چھینٹے پڑے، موجود ہے تو وہ کاغذ جس پر خداصا حب کے دستخط تھے وہ کس کے پاس ہے اور مرزاصا حب کی تحریرا ورخداصا حب کی منظوری کے موافق آیک پیٹیگو کی بھی کیول یوری نہ ہوئی۔

(۵) .....خدا تعالیٰ کے پاس سرخی کی دوات کس کارخانہ کی بنی ہوئی تھی؟ اگرروحانی تھی تو سرخی کے جھینٹے باطل اوراگر جسمانی تھی تو تجسم خدا باطل ۔

(۲) ..... پیشگوئیاں البیام البی کے مطابق کی جاتی ہیں۔ یعنی خدا خبر دیتا ہے کہ ایسا امر ہونے والا ہے نہ کہ نبی ورسول خدا کو کہتا ہے کہ ایسا کر دو۔اور پھر ان کا خدا بھی ایسابڈ ھو کہ بغیر سویے سمجھ صرف سرشتہ دار کے کہنے ہے دستخط کر دے۔

(2) .....اگر مرزاصا حب کی خواہش کے مطابق خدا تعالیٰ منظوری ویتا تو مرزاصا حب کے وشمنوں کو فوراً بلاک کر دیتا۔ سب سے پہلے مولوی محر سین بٹالوی ،مولوی شناء اللہ صاحب، ملامحر بخش ، پیر مبرعلی شاہ وغیرہ سب کو نابود کرتا۔ بلکہ موامرزاصا حب کے مریدوں کے کوئی آرید، دہرید، سکھ، عیسائی اور مسلمان غیراحمدی ہرگز زندہ ندر بتا۔ گر سنج کو خدا ناخن نہیں ویتا بشش مشہور ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔

(۸) .....اب مرزاصاحب کے علوم جدیدہ فلفہ وسائنس وقانون قدرت و کالات عقلی کہاں گئے؟ جور فع عیسی النظامی کے علوم جدیدہ فلفہ وسائنس وقانون قدرت و کالات عقل کہاں گئے؟ جور فع عیسی النظامی کی گرخت سے اور کہتے تھے کہ یہ بیوتو نوں کا کام ہے کہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر تو بیشک ہے مگر خلاف قانون قدرت نہیں کرتا۔ اب خدا تعالی خلاف قانون قدرت قلم دوات لے کر مرزاصا حب کے پاس کس طرح آلا؟ یا مرزا صاحب بجسد عضری بمعدلہاس خاکی کس طرح خدا کے پاس کرتہ پر چھینے والوالے جا پہنچ صاحب بجسد عضری بمعدلہاس خاکی کس طرح خدا کے پاس کرتہ پر چھینے والوالے جا پہنچ اور کرہ زمہر ہرے کیے گزر گئے۔ اگر کہوکہ روحانی طور پر کشفی حالت میں گئے۔ تو پھر دوات

ومرخی بھی کشفی خیالی ہوئی ۔ جب خیالی ہوئی تو خیالی اشیاء حقیقی بھی نہیں ہوسکتیں۔تو سرخی کے جھٹٹے کرنۃ برغلط بیانی ہوئی اور نبی کی شان ہے بعید ہے کہ غلط بیانی کرے۔ (9) معرت عيسلي العليلا كرفع جسماني برنظيرك ند بونے كے باعث الكاركرتے تھے' چونکہ نظیر نہیں اپس بیعقبیہ وباطل ہے کہیسی اس جسم خاکی کے ساتھ آ سان پراٹھایا گیا۔ اب مرزاصا حب خود بھی نظیر بتا تمیں کہ سمجنص کواز آ دم تا وقت مرزاصا حب اللہ تعالیٰ کی زیارت ایک جج یامنٹی کی شکل میں متمثل نظر آئی اور اُس نے اپنی پیشگو ئیوں کے کاغذ پر دستخط کرائے اوراُس کے کرتہ پر سرخی کے حصینئے پڑے تھے اگر کوئی نظیر نہیں تو یہ بھی باطل ہے کہ مرزا صاحب کوخداتعالی کی زیارت ہوئی اور پیے کشف بھی ایسا ہی باطل ہے جیسا کہ مرزا صاحب کوکشف ہوا تھا کہ میں نے زمین وآسان بنائے۔اور میں اس کے خلق پر قادر تھا۔ (۱۰).....نبی کے مقابلہ پر جولوگ ہوں ان کور تی نہیں ہوتی جیسا کہ محمد رسول اللہ ﷺکے وقت محریوں کوتر تی ہوتی تھی اور کفار کو کی ۔ مگر مرزاصاحب کے مقابلہ پرآریوں ، سکھوں بر ہموں، عیسائیوں، ساتن و ہرمیوں، یبود بول وغیر وسب غیراسلای قوموں نے وہ وہ تر قیاں کیں کہ مرزا کو ہرگز اس کاعشرعشیر بھی نصیب نہ ہوا۔صرف جہلا ومسلمانوں کواپنے دام میں لا کر پیری مریدی کی دو کان کے ذریع قلیل جماعت بنالی اور نا کامیاب دنیا ہے چل دئے۔جس سے ثابت ہے کہ مرزاصا حب بھی دوسرے کذابوں کی طرح قلیل جماعت جھوڈ کر جلد ہے ۔ جیا نبی اپنی زندگی میں ہی تمام عرب زیر مکین کر کے شام تک پینچ چکا تھا۔ (۱۱).....حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اُس جگہ وُن ہوتا ہے۔ وَكِيمُوكَتْرَالِعِمَالَ جَلد ٢ ُصْفِي ١١٩: "ما توفي اللَّه عزوجل نبيًا قط الَّا دفن حيث یقبض روحه (رواه ابن سعد عن ابی ملیکة مرسلا) ترجمہ: ' ابن سعد نے الی ملیکہ ے

روایت کی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی عزوجل جب کسی نمی کووفات دیے قود اس جگد فون کیا جائے گا، جہال اُس کی روح قبض کی گئی''۔

دوسوی حدیث: ما قبض الله تعالی نبیا الا فی موضع الذی یحب أن یدفن فیه (دواه الدمدی عن ابی بکر) ترجمه: ترقدی ندخترت الوبکر رفظته دوایت کی به کافیض نبیل کیا مراس جگهیں جہال وہ فن ہونا پسند کرتا ہے۔ کا اللہ تعالی فی کی نبی کوفیض نبیل کیا مراس جگهیں جہال وہ فن ہونا پسند کرتا ہے۔ (کنز امرال جلد اسفی ۱۱۵)

قیمسوی حدیث: لم یقبو نبیا الاحیث یموت (دواه احمد عن ابی ایک) ترجمه: احمد مبل دیشه نے حضرت ابولکر دیشه سے روایت کی ہے کدانہوں نے فر مایا کہ کی نبی کی قبر بجزأس جگد کے جہال وہ فوت بواا ورکھیں نہیں بنائی گئی۔ (دیمو کنز احمال جدد)

فاظرین! ان مینوں حدیثوں ہے تاہت ہوا کہ مرزاصاحب نبی نہ سے اگر نبی ہوتے تو تادیان سے تادیان میں فوت ہوتے جس جگہ وہ فن ہونا پہند کرتے تھے اورای وجہ سے قادیان سے باہر نہ جاتے تھے۔ گراللہ نعالی غالب قدرت والا ہے۔ موت کے وقت مرزاصاحب کو لا ہور لے آیا تا کہ اس کی نبوت کا دعوی ہوا نہ ہو۔ اور لا ہور ش بی اس کی روح قبض ہو۔ پس مرزاصاحب نے مرزاصاحب نے محمد لا ہور میں لیکچر دینا تھا کہ اللہ نعالی نے حسب وعدہ خود اچا تک آ پکڑا اور وہ ہیننہ کی بیاری ہے ۲۱ مگ کر 19 ہے دن کے فوت ہوئے اور قادیان ضلع گوردا سپور میں مدفون ہوئے۔ پس ان حدیثوں سے مرزاصاحب کا دعوی ہوا نہیں تھا'اگر سے دعوی نبوت ہوئے نہ کہ لا ہور میں مدفون ہوئے۔ پس ان حدیثوں سے مرزاصاحب کا دعوی ہوا نہیں تھا'اگر سے دعوی نبوت ہوئے نہ کہ لا ہور میں مرفون ہوئے نہ نہ کہ لا ہور میں مرزا ورقادیان میں مدفون ہوئے۔

### معيارصداقت پنجم (۵):

سب نبیوں کی تعلیم شرک ہے پاک ہوتی ہے۔اورسب نبیوں کی ایک ہی غرض ہوتی ہے لیخی تو حید ہاری تعالیٰ ۔اورتو حید یہ ہے کہ ایک خدا کی ذات وصفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور نہ خود نبی خدا کی کسی صفت میں شریک ہو۔ گرمرز اصاحب کی تعلیم اس کے برخلاف ہے وہو ہذا:

ا..... دیکھوکشف مرزاصاحب کتاب البریہ صفحہ ۹ کیس مرزا لکھتے ہیں:''میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خداہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں''۔ بیشرک بالذات ہے۔

ا .....ای صفحه پرآ گے لکھتے ہیں: ''اوراس حالت میں یوں کبدر ہاتھا کہ ہم ایک نیانظام اور نیا آسان چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب وتفریق کی ترتیب وتفریق کی موافق اس کی ترتیب وتفریق کی موافق اس کی ترتیب وتفریق کی اور میں ویکھتا تھا کہ میں اُس کے خلق پر قادر ہوں ایکھر میں نے آسان وٹیا کو پیدا کیا اور کہا ''انا ذینا المتسمآء اللدنیا بمصابیح'' پھر میں نے کہا ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ سازی کی ناظرین بیشرک بالصفات ہے۔

ا.....انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی او بھے بنزلد میری او حیدو آفرید کے عـد(دیکوانجام محم سفیاد هیت اوی ۸۷) ۲ .....انت منی و انا منک تو مجھ ہے ہاور شل تجھ ہے ہوں۔ (دائع با اسفیہ)
 ۳ .....انت اسمی الاعلی ترجمہ: تو میر اسب ہے بڑا نام ہے۔ (رابین نبر۳ ہفیہ)
 ۳ .....انت منی بمنزلة ولدی ترجمہ: تو مجھ ہے بمنزلہ میرے بیٹے ہے ہے۔
 (عبیة الوق ہفیہ)

۵.....انت من مآء نا وهم من فتل تو بمارے پانی سے ہے اورلوگ تشکی ہے۔ (اربعین نبر م سفیہ ۲)

٢.....انت منى بمنزلة او لادى وجي سى بمزله اولا و كے ہے۔

(الحكم جلد ۴ مورجه ارومبرو 100)

ے .....انها امر ک اذا اردت شینا ان یقول له کن فیکون ترجمہ: تیرایدم تبہ بے کہ جس پیز کا توارادہ کر اور صرف آئی قدر کہدے کہ جوجا وہ ہوجا لیگی۔

فاظهر بين البخرض اختصارات پر كفايت كرتا بول فررب كه كتاب طول نه ہو جائے۔ اب خورسوچ لين كه جس شخص كى اپنى تحرير مبالغة آميز اور چھوٹ ہواور اُس كے البامات شرك وكفر ہوں اور كشف اس كو فلا بنا ديں اور ناچيز انسان كو خالتى زيين وآسان بنا ديں و و شخص نبی ہوسكتا ہے؟ ہر گرنہيں ۔ كيونكه خدا اتعالى اپنے رسولوں كوا بنى كلام سے تين طريق پر اطلاع ديتا ہو سكتا ہے ۔ وى ، كشف والبام ۔ ليس جس كا كشف شرك ہو، البام كفروشرك ہوں امنام يعنى خواب جمو ئے ہوں جس كى بنا پر چش كو كياں كرتا ہوتو وہ نبی نبیں ہوسكتا ۔ معام معیار صدافت شخص (۲):

نجی اپنے ارادے میں نا کامیاب نہیں رہتا۔ کیونکہ خدااُس کی مددیں ہوتا ہے مرزاصا حب محمدی بیگم کی بابت بہت خواہش کرتے رہے اورآ سان پر نکاح بھی پڑھا گیا۔ اور مرزاصا حب نے خود بھی خطوں اور ترغیب وتر ہیب سے کوئی کوشش باتی ندر کھی بلکہ اس پیشگوئی کو معیار صدافت اسلام بھی قرار دیا گہ شاید اسلام کی حقانیت کی وجہ ہے ہی کام نگل آئے گر پچھ نہ ہوا۔ بلکہ مرزاصاحب نے تاویلات باطلہ کر کے جگت ہسائی اپنے اوپر کرائی اور تاویل ہی کہ پیشگوئی تجی ہوگی کیونکہ محمدی بیگم کاباپ مرگیا۔ کیا خوب! شادی و نکاح تو محمدی بیگم کاباپ مرگیا۔ کیا خوب! شادی و نکاح تو محمدی بیگم ہے ہونا تھا اور پیشگوئی احمد بیگ کے مرنے ہے پوری ہوگی۔ جس محتقال ایس ہے ایس ہے کہ موت اور مرگ کو شادی و نکاح سمجھتا ہے اور جنازہ کو ڈولی جانتا ہے اس سے کیا بحث ہونگتی ہے۔ اجمد بیگ کے گھر سے مرزاصاحب نے محمدی بیگم کی ڈولی الانی تھی مگر کیا جنازہ اس کے باپ کا اور مرزاصاحب پیشگوئی تجی کے جاتے تھے اور خوش فہم مرزائی امتنا و صدف نا کہ جاتے تھے اور خوش فہم مرزائی امتنا و صدف کے جاتے تھے اور خوش فہم مرزائی

دوش از مجد سوئے مخاند آمد پیر ما میست یاران طریقت اندریں تدبیر ما معیار صدافت بفتم (2):

نجی اپنے آپ کوامتی نہیں کہتا۔ مرز اصاحب اجھائے نقیصین کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں اورصاحب وہی بھی ہوں۔ یہی دلیل مرز اصاحب کے نبی نہ ہونے کی ہے کہ اپنے دعویٰ میں اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ جب وہی کا دعویٰ ہوار یہی علامت نبی ورسول کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے: ﴿ قُلُ إِنْهُمَا اللّٰا بَسُورٌ مِثْلُکُمُ مُؤ خَلَی اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اللّٰہُ ہوں کہ دو کہ میں بھی تمہاری ما تندانسان موں۔ صرف فرق یہ ہے کہ میں وہی کیا جا تا ہوں' ۔ یعنی بھی پر بذریعہ جر کیل وہی خدا کی طرف ہے آتی ہا ورتم پر بغیر ہوں اللّٰہ کے وہی پر بغیر ہوں اللّٰہ کے وہی کے جب ایک شخص وہی کا مدی ہے تو پھر وہ رسول کیوں نہیں' امتی کیوں ہے؟ جب ما بہ اسمیاز یعنی وہی میں نبی ورسول کا شریک ہے تو نبی ورسول کیوں نہیں' امتی کیوں ہے؟ جب ما بہ اسمیاز یعنی وہی میں نبی ورسول کا شریک ہے تو نبی ورسول کے وہی کس کا ڈر ہے؟ مگر مرز ا

صاحب کوڈ راس بات کاہے کہ مسلمان ناراض ہوکر چندے دیے بند کردیں گے تو پھر گذارہ کہاں ہے ہوگا۔اس واسطے ساتھ ساتھ امتی امتی بھی ہاتھے جاتے ہیں مگران کومعلوم نہیں کہ عقلاء کے مزد کیک جب ایک شخص دومتضا دوعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں جموٹا ہوتا ہے۔ جب کے میں امتی ہوں تو اسکی تر دید دعویٰ نبوت کردے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو امتی ہونے کا دعویٰ نبوت گی تر دید کرے گا۔ اپن دونوں میں جموٹا ہوگا۔

# معيارصداتت بشم (٨):

نبی اپنے وجوٹل میں مضبوط اور پکاہوتا ہے۔ بہتی کسی کے رعب میں نہیں آتا 'مگر مرز اصاحب مسلمانوں سے ڈرکراور رعب میں آگر فر ماتے ہیں سے مصر بھ من میستم رسول نیاور دوام کتاب

پھر فرماتے ہیں ''اب کوئی ایسی وحی بیاالہام خاصب اللہ نہیں ہوسکتا۔ جواحکام فرقانی کی ترمیم و تنتیخ یاکسی ایک علم کی تبدیل یا تغیر کرسکتا ہو۔اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نز دیک جماعت مسلمین میں سے خارج ہے''۔

'' حضرت مصطفی ختم المرسلین ﷺ کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت کو کا ذب کا فر جافتا ہول''۔ (اشتبار مورد ءور) کتوبرہ <u>ودرائ</u>ے متا مریلی)

فاظهرین! اب مرزاصاحب کا'' دافع البلاء''میں فرمانا که'' سچاخدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا جو مجھ کونبیں مانتا وہ کا فر ہے ، جہنمی ہے اور جومیری بیعت نظرے اس کی نجات ندہوگی۔ میں رسول اور نبی حلل الانبیاء ہول'' کونسا صحیح سمجھیں اور کونسا غلا۔ ہر حال جو پہلا امر قرآن اور حدیث کے موافق ہے' یعنی تحر ﷺ کے بعد جو دعوی نبوت کرے، کافر ہے وہی درست ہے اور مرز اصاحب کا دعویٰ نبوت غلط ہے۔

#### معيار صداقت تهم(9):

نی کوخدا تعالی اپنے دعوی کے ثبوت میں مجز ہ عنایت کرتا ہے تا کہ عوام پراسکو
فضیلت وتفوق ہو۔ مرزاصا حب کوکوئی مجز ہ خدانے نہیں دیا۔ صرف جفاروں ، رمالوں ،
کا ہنوں اور جوتفیق اس کی طرح پیشگو ئیاں پرزورڈ الا ہواتھا کہ فلاں مرجائے گا اگر شادی کی تو
اولا دہوگی ۔ کسی کو ' وی پی' ' بھیجا یا چندہ کا اشتہاریا منی آرڈروں کے آنے کی پیشگوئی کردی ۔
چندخواب بذر بعیتا و بلات بإطله وتعبیر نامہ سے کر لئے ۔ جس امر میں دوسر ہے لوگ بھی اُس کے ساتھ شریک ہیں ۔ پس می جوز و نہیں اور نہ کوئی خرق عادت ہے اور نہ مرزاصا حب سے
کوئی خرق عادت ظہور ٹیس آئی ۔ بلکہ وہ خودخرق عادت بلکہ انبیاء علیم میں السلام کے مجزات سے بھی انکار کرتے رہے کہ خلاف قانون قدرت نہیں ہوسکتا ۔

سے بھی انکار کرتے رہے کہ خلاف قانون قدرت نہیں ہوسکتا ۔

#### معيارصدانت دبم (١٠):

نبی اپنے دعویٰ کی بنیاد کسی نبی کی وفات پرنہیں رکھتا۔ مرزاصاحب نے اپنے دعویٰ کی بنیاد وفات مسے پر رکھی ہوئی تھی کہ اگر عیسی این مریم زندہ ہے تو میں نبی ورسول نہیں اور اگر مردہ ثابت کر دوں تو نبی ہوں۔ اس واسطے بھی مرزاصاحب کا دعویٰ نبوت سچا نہیں تھا۔

### معيار صدافت مازدجم (١١):

مرزائی صاحبان وفات می کے دلائل میں کہتے ہیں کہیں النظامی کی عمرایک مو بیس (۱۲۰) برس کی از روئے حدیث ہے 'چونکد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی عمر تر یسٹھ (۱۳۳) برس کی تھی اور حدیث میں ہے'' نبی اپنے پہلے نبی سے نصف عمر یا تا ہے'' ۔ تو اس دلیل سے مرزاصا حب کا دعوی جمونا ہوتا ہے۔ کیونکہ مرزاصا حب سے سابق نبی محمد رسول اللہ ﷺی عمرتر یسٹھ(۱۳)برس کی ہوئی تھی تو مرزاصاحب کی عمرصرف بیٹیں(۳۲)برس کی ہوئی جا ہے تھی۔ مگر مرزاصاحب کی عمرتو آنخضرت ﷺ سے بھی بڑھ گئی۔ جس سے ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب نبی ندیتھے۔

### معيارصدافت دواز دجم (١٢):

# معیار صداقت میزدهم (۱۳):

اوَل جَس شہراور ملک میں نبی ہو وہاں عذاب البی نازل نبیس ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: ﴿ مَا مُحَانَ اللّٰهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِیهِمْ ﴾ یعنی (شایان خدانبیس ہے کہ عذاب کرےان اوگوں کوجن میں تو ہو)۔ مرزاصا جب خودا قرار کرتے ہیں کہ طاعون عذاب البی ہےاور میرے منکروں کے واسطے ہے اور قادیان اس ہے محفوظ رہے گی گرقادیان میں بھی طاعون پڑی جیسا کہ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں۔

دوم: اگر طاعون می موعود کے دعویٰ کے ثبوت میں تھی تو میں موعود کے مدمقابل فتنہ
عیسائیت ہے اور سی موعود کسر صلیب کیلئے آتا ہے تو اگر مرز الساحب سی موعود ہوتے اور
عیسائیت ہے اور سی موعود کسر صلیب کیلئے آتا ہے تو اگر مرز الساحب سی موعود ہوتے اور
طاعون ان کے دشمنوں کے واسطے آئی ہوتی تو عیسائیوں میں طاعون پڑتی ' نہ کہ اُلٹا
مسلمانوں اور دیگر ولیں اقوم کو تباہ کرتی اور آنگر بیزوں اور عیسائیوں ہے ایک بھی طاعون
سے ندمر تا۔ جس سے ثابت ہوا کہ طاعون جیسا کہ پہلے زمانوں میں پڑتی رہی اب بھی پڑی
اور سے موعود کا نشان نہیں۔ ۱۳۳۸ ویس انگلتان میں ایڈ ورڈ سوم کے عہد میں طاعول پڑی۔
اور سے موعود کا نشان نہیں۔ ۱۳۳۸ ویس انگلتان میں ایڈ ورڈ سوم کے عہد میں طاعول پڑی۔
اُس وقت کون سے موعود تھا۔ بھر ۱۲۵ و کواسی ملک میں پڑی۔ بھر ہندوستان میں جہا تگیر

بادشاہ کے وقت پڑی وہ کس سے موجود کی خاطر پڑی۔ وسوائے میں انسان کا گوشت پکایا گیا اور فروخت ہوا۔ ۱۳۵۸ء میں ایسا قبط پڑا کہ لندن کے ۱۵ ابزار باشندے بھوک ہے مرگئے۔ ۱۳۲۸ء کی وہا ، میں جومشر ق ہے اٹھی اس سے فرانس کی ایک ثمث آبادی ضائع ہوگئی۔ مناطعہ میں! غور فرماویں کہ اتنے اسنے حادثات جو پہلے زمانوں میں آتے رہے تب گون کون مدمی نبوت ہوا۔ جب کوئی نہیں تو بیفلط ہوا کہ طاعون مرزا صاحب کی صدافت کا نشان تھا۔

# معيارصدافت چهاردېم (۱۴):

نبی وعدہ خلافی نبیس گرتا۔ مرزاصاحب نے'' برا بین احمد بیا' کے بارہ بیس وعدہ خلافی کی کہ لوگوں سے تین سوجُز اور تین سودلیل کاوصول کیا اور آخر کتاب نہ شائع کی۔ بلکہ دراصل کوئی کتاب نیتھی ورنہ ایک کتاب تین سوج<sup>ز کا</sup>ھی ہوتی تو ضرور شائع ہوتی ۔اور لوگوں کارو پیدا پی ذاتی اغراض کے پورا کرنے کے واشطے خرچ کیا۔'' برا بین احمد بیا' کا کیجھ حصد نکالا بھی مگر'' سران منیر'' کی قیمت تو بالکل ہی بلا معاوض بھنم کرلی۔

## معيار صداقت مايزوجم (١٥):

نی کاظاہر وباطن مکساں ہوتا ہے۔ مرزاصا حب ایک طرف تو انگریزوں کو دجال اورا پے آپ کواس کا قاتل قرار دیتے رہے۔ اور ایک طرف ان کی ایسی تعریف کرتے رہے دیکھورسالہ دعوت قوم صفحہ ہے؟: '' دجال اکبر یا دری لوگ ہیں اور پھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور سے موعود کا کام اُ نگوتل کرنا ہے'' ۔۔۔۔۔() نے)

و کیموحاشیدازالداوہام'صفحہ4''' تشفی حالت بیں اس عاجزنے و یکھا کہ انسان کی صورت دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں ۔ایک زمین پراورا یک حیبت کے قریب ۔ تب یں نے اس شخص کو جو زمین پر بھایا ہوا تھا مخاطب کرکے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے ۔۔۔۔۔(اللہ)۔ ویکھوا مجام آمھم مسفحہ ۴۱۱: "مریم کا بیٹا کشیلا کے بیٹے یعنی رام چندرے کھیزیادت نہیں رکھتا''۔

دیکھوانجا م آگھم صفحہ 2:'' حضرت میں کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہ

اب ظاہر ہے کے مرزاصاحب جس توم کے نبی کی بیعزت کرتے ہیں اوران کے راہبران دین کو د جال اکبرجائے ہیں ان کی مرزاصاحب کے دل میں ہرگزعزت نہیں بلکہ اس توم کو اپنا دشن سجھتے تھے۔ مگر خوشامدے اوپر کے دل سے کیافر ماتے ہیں ویکھو حاشیہ صفحہ ۱۳۳۴ ازالہ اوہام مصنفہ مرزاصاحب: ''اہر رحت کی طرح جمارے لئے انگریزی سلطنت کو دورے لایا (خدا تعالی) اور تمی اور مرازت جوسکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی سلطنت کو دورے لایا (خدا تعالی) اور تمی اور مرازت جوسکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی مقی گور نمنٹ برطانیہ کے زیر سابی آ کر ہم جمول گئے۔ اور ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گذارہ ہیں ۔۔۔۔۔(اٹے)

''ضرورۃ الامام'' میں تحریر فر ماتے ہیں :'' امام زمان ہوں اور خدامیری تائید میں ہے اوروہ میرے لئے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے۔ اور جھے خبر کر دی گئی ہے کہ جوشہرت ہے میرے مقابل کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا'' ۔

**خاطس مین!** یہ ہے منافقانہ عبارت۔ جب پادری لوگ اور انگریز وجال ہیں اور مرزا صاحب میچ موعوداورخدانعالی ان کی مدد میں تیز تلوار لے کر کھڑا ہےتو تیز تلوارے اُن کولل کرے ۔خدائی تلوار ہواور تیز بھی ہواور کا ٹاایک بھی نہ جائے ۔صرف ڈرے بجائے کا ٹے کے ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔ "ستارہ قیصریہ" و "شخد قیصریہ" میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ " پچاس ہزار سے خلادہ کتا ہیں اور اشتہارات چچوا کرمیں نے اس ملک و بلادِ اسلامیہ تمام ملکوں میں بہاں تک کہ اسلام کے مقدس شہروں مکہ مدید، روم، تسطنطنیہ، بلادشام، مصراور کا بل افغانستان جہاں تک ممکن فقاشا کتے ہے تیرے رقم کے سلسلے نے آسان پرایک رقم کا سلسلہ بپا کیا۔ خدا کی نگا ہیں اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری (ملکہ معظمہ) ہیں"۔

# دوعيب وغلطيال

'' دوعیب وغلطیاں مسلمانوں میں ہیںا یک تلوار کے جہاد کوا پنے ند ہب کار کن سجھتی ہیں۔ دوسراخونی مہدی وخونی سے کے منتظر ہیں''۔

''ایک غلطی عیسائیوں میں بھی ہاوروہ میہ ہے کہ سے جیسے مقدی اور ہزرگوار کی نسبت جس کوانجیل میں ہزرگ کہا گیا نعوذ باللہ احنت کالفظ اطلاق کرتے ہیں''۔

فاطلویین! کس فقد رخملق وجموئی خوشامد ہے ایک جگر تو حضرت عیسی القلیمی کو بھلا مانس بھی نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ 'ایسے چال چلن کے آدی کو ایک بھلا مانس بھی نہیں کبد سکتے چہ جائیکہ نبی مانا جائے'۔ (ویجو انہام آخم)۔ اور اس جگہ ''مقد من ہزارگ'۔ ایک جگدا گریزی قوم کو''رحت البی'' فرماتے تو دوسری جگہ'' دجال اکبر'۔ اکٹھ مرزائی وھوکہ دیتے ہیں کہ اگریز دجال نہیں صرف پادری دجال ہیں ہدائی نامعقول بات ہے کہ ایک شخص (نو دہاللہ) رسول مقبول کی وصحابہ کرام کے دعلا وامت کی جنگ کرے اور بادشاہ اسلام کی تعریف کرے ۔ کیونکہ اُس کا ماتحت اسمن سے رہتا ہے۔ گردل ہیں اُس کو دجال ورشی جھتا ہے۔ تو کیا وہ خض مسلمانوں کا دوست اور دلی خیرخواہ سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پس جب مرزا صاحب سرکار برطانیہ کے پیغیرونی کی تو جنگ کر تی اور اُس کے علماء اور پیشوایان دین کو دجال کہیں اور اپنے آپ کوان کا مدمقابل وقاتل وقلع قنع کر نیوالا بنا کیں۔ گر قانون کے قلیجہ ہے ڈراگر اگر تعریف کردیں تو یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ گورنمنٹ کی فیاضی اور عالی حوصلگی اور دنیاوی نظام سلطنت اور بے تعصبی ہے کہ ظاہر طور پر وہ ایسے در بیرہ ڈنی کا کچھ جواب نہیں گیجی سے محمد علی۔ جواب نہیں گیجی سے محمد علی ۔

#### معيارصداقت ثائز وجم (١٦):

نی راست بازاور چاہوتا ہے مگر مرزاصاحب کی تحریر میں اکثر خلاف واقعہ اور جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ انشاء پردازی اور شاعرانہ لفاظی اور طول طویل عبارت کی ایسی دھواں دھار گھٹا ہے اپنے مدعا ثابت کرنے کے واسطے بالکل جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔ اور مطلب کے واسطے حجمت لکھ دیتے ہیں گوتمام اہل اسلام کا بھی یہی مذہب اور عقیدہ ہے دیکھوؤیل کی عبارت:

ا ..... یغیر معقول ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی ایسانی آنے والا ہے کہ جب لوگ فماز کے لئے سماجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھا گے گا۔ اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹے گا۔ اور جب عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منظریں گے تو وہ بیت اللہ کی طرف منوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے منہ کریں گے تو وہ بیت المحقدی کی طرف منوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا۔ اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہ نہ کرے گا۔ آپ کی فتم نبوت کی مہر تو ڑ دیگا۔ اور آپ کی فضلیت نواتم الا نبیا وہ ہونے کی چھین لے گا۔ (دیکھو ھینة الوئی سفوہ)

اور آپ کی فضلیت نواتم الا نبیا وہ ہونے کی چھین لے گا۔ (دیکھو ھینة الوئی سفوہ)

است از الداوہام کے صفح الا نبیا اور حضرت عمر فاروق کھی جیسے بزرگ صحافی کے دور برو ابن صیاد ہی جہ اور خود آنخضرت کے ضرب کے اور خود آنخضرت کے معال معہود تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کھی جیسے بزرگ صحافی کے دو برو

ﷺ بھی اس کی تصدیق کررہے ہیں کہ در حقیقت ابن صیاد ہی دجال معہود ہے۔ سر ۔۔۔ از الداو ہام صفحہ اس میں نے کوئی ایسے اجنبی معنی نہیں کئے جومخالف اُن معنوں کے جول جمن پر صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا اجماع ند ہو۔ اکثر صحابہ سیح کافوت ہوجانا مانے رہے ۔۔۔ (الح )

### فاظهرين! اب بم برايك كالجموث وبهتان مونا ثابت كرتے ہيں:

ا ...... تما م اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ حضرت کے بعد مزول شریعت محدی کے پابندہ و کے ۔ اور حدیث میں ہے جس کومرز اصاحب نے خود کی جگہ اپنی تصانیف میں قبول کیا ہے کہ حضرت میں ہے جس کومرز اصاحب نے جہا مطلب ہیہ ہے کہ عیسائیت کو باطل کر ریگا اور خزیر کا کھانا حرام قر اردے گا۔ ہم ناظرین کی آسل کے واسطے سمجے بخاری کی اصل حدیث بھی نقل کرتے ہیں تا کہ مرز اصاحب کی راستیازی معلوم ہو کہ کس طرح حضرت سے پرشراب خوری کرتے ہیں تا کہ مرز اصاحب کی راستیازی معلوم ہو کہ کس طرح حضرت سے پرشراب خوری اور خزیر خوری کا الزام لگایا۔ حالا تکہ مسلمانوں کی تھی کہا دینے اور شریعت محمدی کے برخلاف النظام کے برخلاف عیسائیت پھیلا دینے اور شریعت محمدی کے برخلاف تعلیم دیں گئے اور شریعت محمدی کے برخلاف تعلیم دیں گئے یا سے تراش لیا۔

وکیمو 'سیح بخاری'' صفحہ ۱۳۳۰: والذی نفسی بیدہ لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلا فیکسر الصلیب ویقٹل الخنزیر ویضع المجزیۃ، ترجمہ: ''قتم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ قدرت میں میری جال ہے۔ قریب ہے کہنازل ہونگے تم میں جئے مریم علیهما السلام کے حاکم عادل کی تو نیکے صلیب اور آئل کریں گے فنزیرا ورموقوف کریے جزیرا ہل ذمہ ہے''۔

اس حدیث سے تین امور ثابت ہوتے ہیں ایک حضرت عیسی العلیلی کا حاکم

عادل ہونا۔ دومراعیسائیت کے برخلاف ہونا۔ تیمراجزیہ کا موقوف کرنا۔ اب ہم پوچھتے
ہیں کہ مرزاصاحب نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ سے بعد نزول بجائے اسلام کے عیسائیت
پڑمل کرےگا۔ اوراسلام کے حلال وحرام کا کچھے خیال نہ کریگا۔ اور (معاداللہ) شراب ہے گا
اور سور کا گوشت کھائیگا۔ اور کیونکر ہوسکتا ہے کہ جوسلیب کو ڈٹ کے واسطے آئے صلیب
پڑی کرے۔ اور خزیرگونل کرنے آئے یعنی اسکا کھانا موقوف کرانے آئے وہ خود کھائے اس
بات پرعیسائی اور مسلمان دونوں متنق ہیں کہ ابن مر یم علیہ السلام کا دوبارہ نزول جلال
کے ساتھ ہوگا۔ صاف معنی ہیں گہاس وقت جنگ ضرور ہوگا یعنی حرب کا وضع کرنا مگر ہزدلوں
اور نامر دوں کے نزدیک وضع حرب ناحق خون ہے اور جہاد فی سپیل اللہ کے کرنے والوں کو
خونی لقب دیتے ہیں جب امام خود سور کا گوشت کھائے تو دوسروں کو کھی منع نہیں کر سکتا۔ پس
ہیتان مرزاصاحب کا خود تراشیدہ ہے بڑو کہ نبی کی شان سے بعید ہے۔ پس مرزاصاحب
نی نہ تھے۔

اور بہتان مرزاصاحب نے بیتراشاہے کے محدرسول اللہ ﷺ نے ابن صیاد کو تصدیق کیا ہے جا ابن صیاد کو تصدیق کیا ہے حالا تکہ بید فاط ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ﷺ نے تو عمر ﷺ فرمایا کہ ابن صیاد د جال نہیں کیونکہ د جال کا قاتل میسلی النظیم عیتے مربم علیم السلام کے نبی النظیم عیتے مربم علیما السلام کے نبی النظیم اللہ جیں۔ جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نبیس و د بعد نزول د جال گوتل کرے گا۔ مگر مرز اصاحب کی راستہازی و کیھئے کہ جھوٹ لکھ مارا کہ محدرسول اللہ ﷺ نے تصدیق کی کہ ورحقیقت د جال ابن صیاد ہے۔

تیسراجھوٹ مرزاصاحب کا:''ال پراجماع امت ہے کہ سے فوت ہوگیا'' حالا فکہ یہ بالکل سفید جموث ہے۔ جب محدرسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا کہ ان عیسلی لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة اليني "عيلي تبين مرداوروه تم من واليس آن والاب قيامت سے پہلے"۔ اور چونكد حطرت عمر الله الله الله الله الله الله فرمایا گرفتو دحیال کا قاتل نہیں ہے اسکا قاتل عیسی ابن مریم علیهما السلام ہے جو بعد نزول اسكولل كرے كا اقواس وقت اگر حضرت عمر ﷺ كا بيعقيد و بوتا كر عيلى الطَّفِيقُ الومر يك جي اور جومر جائے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا تو وہ ضروررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کرتے کہ پارسول اللہ ﷺ میں النظامی و جال کا قاتل س طرح ہے؟ وہ تو مرچاہے۔ مگر چونکہ حضرت عمر عظيفه نے حضرت ميسلي القليفين كو قاتل د جال تسليم كرابيا اور ابن صياد كوقل نه كيا تو ثابت ہوا کہ سحابہ کرام کا پیعقبیرہ تھا کہ سے زندہ ہے 'نہ کہ سے فوت ہو چکا ہے۔ بیصرف مرزاصاحب کا اپنا جبوٹ ہے کہ محابہ کرام کاعقیدہ بیتھا کہ سے فوت ہو چکاہے۔ بیجمی بہتان ہے کہ تابعین وتبع تابعین میح کی موت کے قائل تھے اور مزول عیسی العَلَیٰ کا کے منکر تحےادرکسی بروزی میچ موعود کے قائل تھے۔ہم برے زورے مرزائیوں کوچیلنج دیتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے ، اجتہاد ائمہ اربعہ ہے، اقوال تابعین وتنع تابعین وصوفیائے کرام واولیائے عظام میں ہے کسی ایک کا بھی کوئی قول میا مذہب میا عقیدہ ثابت کردیں کہ سے موعودظلی و بروزی طور پر ہوگا تو ہم اس کوسورو پییانعام دیں گئے کشرطیکہ فیصلہ کوئی صاحب غیر مذہب ثالث ہوکران کے حق میں دیدے۔رات دن جھوٹ بول گڑلوگوں کو دھو کہ دیکر ا پنامد عا ثابت كرناني كى شان سے بعيد بـ " نظيقة الوى" كے سفحة ٢١٦ ير لکھتے ہيں كه " ؤيل آ تھم کی پیشگوئی بہت صفائی سے بوری ہوگی''۔

سجان الله! صفائی ای کانام ہے۔ پھر''هیقة الوحی'' کے صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں کہ ''اس مرتبہ تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جوشہوات نفسانیہ کا چولہ آتش محبت الٰہی میں جلاد ہے ہیں اورخدا کے لئے گئی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں گرآ گے آگ ہے اور دوڈکر
اس معوت کواپنے لئے پہند کرتے ہیں۔ اور ہرائیک درد کو خدا کی راہ میں قبول کرتے
ہیں' ۔۔۔۔۔دائغ کے بیسب شاعراند لفاظی ہے ورند آپکا عمل میہ ہے کدڈر کے مارے نج کوند گئے
اور ترک فرض کیاا ورایک ڈپٹی کمشنر کے سامنے الہا موں سے قوبہ کردی اور اقر ارنامہ پرد شخط
کردیئے کہ آئندہ الیے البامات شائع نہ کرونگا۔ کیا راستیاز کا کام ہے کہ باتوں میں قو
شاعراند انشاء پردازی ہے آسان پر چلا جائے اور خود مل نہ کرے ۔ کیا موت کے مند میں
دوڈ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تج بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڈ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تج بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڈ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڈ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڑ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڑ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڑ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڑ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڑ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرعد الت کے ڈرسے تی بات کو چھپایا جائے ؟ جب ان کے
دوڑ کر جانے کے بیم معنی ہیں گرک کے اس کے کہا معنی ؟ مصر چھ

## ع باطل است آنچہ مدی گوید

دعویٰ آسان ہے گرشل مشکل ہے۔ یہ کون مان سکتا ہے کہ مرزاصاحب نے شہوت نفسانیہ کا چولہ آتش محبت اللی میں جلاد یا ہوا تھا۔ جب شہوات نفسانیہ جل گئے تھیں تو محمد ی بیگم کے نکاح کی خواہش کس طرح پیدا ہوئی اور رات دن قوت کی دوا کمیں اور مقوی ولذیذ غذا کیں کون کھا تا تھا۔ اور کستوری وغیرہ ہرروز کون استعال کرتا تھا۔ روغن کی جگہ بادام روغن کس واسطے استعال ہوتا تھا۔ شخ سعدی نے خوب سے کہا ہے معم

عالم که کامرانی وتن پروری کند او خویشتن گم است کرا رجبری کند جر که جست از فقیه و پیر و مرید در زبان آوران پاک نفس چول بدنیائے دون فرود آید بعسل در بماند تیجو مگس پیر'' حقیقت الوجی'' کے صفحہ ۳۵ پر کلھتے ہیں:'' غرض تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسلی النظامی کی موت پرتھا۔ حالانکہ خود ہی'' از الداویام'' میں اکثر صحابہ کا لفظ لکھ چکے ہیں گر "دروغ گو را حافظہ نه باشد" کا معاملہ ہے۔ اورآ کے جاکر ایک بڑا سخت بہتان بائدھا ہے کہ پہلا اجماع تھا جوآ مخضرت ﷺ کی وفات کے بعد بمواای اجماع کی وجہ سے تمام صحابہ حضرت عیسی النظافی کی موت کے قائل تھے۔'' دھتیتہ الوجی'' صفحہ ۳۵ پہلے اکثر صحابہ کالفظ خودلکھ چکے ہیں'اب تمام صحابہ ہوگئے حالا نکہ فلط ہے۔

خاطرین! اوپر ہم سب سحابہ ہے اعلی فراست والے سحابی بعنی حضرت عمرﷺ کاعقیدہ تو ظاہر کرآئے ہیں کہ وہ حضرت کی زبانی سن کر کہ دجال کا قاتل میسی ابن مریم علیهما السلام ہے، لیقین گر گئے۔اب ہم نیچے دوسرے محدثین وعلیاء وصوفیاء کرام لکھ دیتے ہیں تا کہ مرزاصاحب کامجھوٹ ثابت ہوسکے۔دیکھوسیف چشتیائی:

فاظرین! اس بات پرکل امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بعینہ نہ بمثیلہ کما اختر عد القادیانی آسان ہے بحسب پڑھاؤ کی آنخضرت کے کرزول جسی بعید بغیرا سکے کہ رفع جسی بحالت الاندگی مانا جائے ممکن نہیں ۔ لہذا ہو ۔ زور ہے ہم کہتے ہیں کہ کل امت کا جیسے کہزول ندگور پر اجماع ہے ایسانی حیات سے عندالر فع پر بھی ہے ۔ یعنی آسان کی طرف الفائے جائے کے وقت میں گی جیات پرسب کا اتفاق ہے۔ بھی ہے ۔ یعنی آسان کی طرف الفائے جائے کے وقت میں گی جیات پرسب کا اتفاق ہے۔ بھی مقدمہ فذکورہ کہزول فرع ہے 'رفع' کی ۔ رہا یہ کہنی آس نزرہ رہا کہ اھو بھی سے مقدمہ فاکورہ کہزول فرع ہے 'رفع' کی ۔ رہا یہ کہنی از رفع بھی می خزندہ رہا کہا ھو مقدمہ المجمہور یا وفات پاکر بعد ازاں اٹھائے کے وقت از ندہ کیا گیا۔ کہما ھو مذھب النصاری وبعض اھل الاسلام مثل مالک رحمہ اللہ سویم مشکر مختلف فیبا ہے اس پر اجماع نہیں ۔ کیونکہ امام مالک وفات کے قائل ہونا حیات کی حدد وفات تو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے اور مالک کا قائل ہونا حیات آسے عندالا فع اُن بعد وفات تو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے اور مالک کا قائل ہونا حیات آسے عندالا فع اُن کے بڑے برے وزنہ مقلد ین امام مالک

رحمة الله عليه النج امام علي على و نه بوت اور بر تقدير عليهده بوف كنزول بسمى الجينه كوجو فرع برفع بسمى الجينه كوجو فرع برفع بسمى الجينه كا مت مرحومه كانه لكت البندا" بجمع البحار" بين "قال مالك مالت"ك بعد شيخ محمر طابرية اويل لكت بين "ولعله أداد دفعه على السمآء أو حقيقة ويجيء اخو الزمان لتواتو خبو النزول" الا تقرير عوائح بواكه مسئله نزول كل طرح حيات من يرجى اجماع بدك النزول " الا اسلام الله يرمنفق بين بلك مسئله نزول كل طرح حيات من يرجى اجماع بدك الما ولا يوائد فعادي النزول وو فعادي الله عالم الله ما بعد النزول وو مان بي مسلما فول عانى الله على النزول وو عامن كا يم مسلما فول عانى الله عالم الله ما بعد النزول وو عامن كا يم مسلما في الله على النزول وو عامن كا الله على الله عالم النزول و المناس كا النزول و الله عالم الله عالم الدول والم الله عند النزول و المناس كا النزول و المناس كا النزول و المناس كا الله عالم الله الله عالم الله على عالم الله على الله عالم الله عالم الله علم الله على الله

امام الائمة الوصنيف و الله المر" مين فرمات بين: وخووج الدجال وياجوج ماجوج وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسلى التلك من السمآء وسائر علامات يوم القيمة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن (فقاكر)اور يكي ندجب بكل ائر شفع بيكاليمي سياس كيسل بن مريم عليهما السلام المينه لا بمثيله كنزول برمنق بين چنانچ ائر سحال ست اور في مغيره كي تصريح سيام بين من عليم كائم شعال ست اور في ميولى وغيره كي تصريح سينه الما برسيام كالمرتب بين المينه المرتب المنظم من المرتب المنظم المسلام المناجمة المن

اورائد مالكيدكا بحى يجى ندبب به چنانچه شخ الاسلام احمد نفرادى المالكى نے فواكد دوائى بين تصریح كردى كداشراط ساعت سے به آسانوں ہے بہ الطبط كا اُترنا۔ اور علامہ زرقانى مالكى شرح مواجب قسطوانى بين برئى بط سے لکھتے بين فافا نول سيدنا عيسى الطبط فاته يحكم بشريعة نبينا على بالهام أو اطلاع على الروح المحمدى او بما شاء الله من استنباط لها من الكتب والسنة و نحو فلك المحمدي او بما شاء الله من استنباط لها من الكتب والسنة و نحو فلك الى الله على المحمدية

فهو رسول ونبى كريم على حاله لا كما يظن بعض أنه ياتى واحدا من هذه الامة بدون نبوة ورسالة وجهل انهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حى نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نبوة ورسالته اور "علام يوفي "كاب الاعلام يمن فرمات بين أنّه يحكم بشرع نبينا و وردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع اور "في البيان" بين بكر وقد تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضح ذاك الشوكاني في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد في المنتظر والدجال والمسيح وغيره في غيره وصحح الطبرى هذا القول و وردت بذالك الاحاديث المتواتره.

(فعج البيان ش١٣٠٣)

ائدار بعد کے مسانید اور ایسے ہی اُن کے مقلدین کے تصنیفات میں احادیث مزول موجود میں کی نے نزول میں ایس کی میں ایس مریم علیها السادہ کونزول مثیل عینی نہیں لکھا۔ بلکہ نزول موجود میں کی نے نزول عینی ایس میں ایس میں علیہ بیاں سرول جسدہ وبعینہ کی تصریح کردی ہے۔ فتو حات کی نقلین بجوالد ابواب ابھی گذر تھیں ہیں۔ اور نیز حضرت شیخ اکبراس نزول کے اجماعی ہونے کواس عبارت سے باب ۲۲ میں فلاہر فرماتے ہیں واقع لا تحلاف انع ینول فی انحو النو مان النح ۔ اور نیز حدیث برتماا وسی عیسیٰ ''فقو حات' میں موجود ہے جس سے چار ہزار صحابی کا اجماع حیات میں پرمعلوم ہوتا ہے وسید جنی ان شاء اللّه تعالیٰ الغرض کل محدثین اور ائمہ نذا ہی اربعہ اور اسحاب روایت و درایت اور صحابہ کرام' چنا نچے حضرت عمرا ورحضرت این عباس اور حضرت علی اور عبداللہ بن سماع اور رکھ اور انسی کو عبد اور حضرت ابو کر عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ اور عبداللہ بن سمام اور رکھ اور انسی و نعیرہ اور حضرت ابو کر صدیق و نیر داور بخاری و مسلم تر ندی صدیق اور جنور اور بخاری و مسلم تر ندی

ونسائي وابوداؤ داور بيهيق وطبراني اورعبدين حميد وابن ابي شيبه وحاكم وابن جرمير وابن حبان وامام احمد وابن ابی حاتم وعبدالرزاق وغیرہ کا جماع ہے عیسیٰ ابن مریم کے زندہ اٹھایا حِائِ اورائز ني يعينه لا بمثله كما قال شيخ الاسلام الحرائي: وصعود الآدمي ببدنه الى السمآء قد ثبت في أمر المسيح عيسى ابن مريم المُنْ فالله صعده الَى السمآء وسوف ينزل الى الارض وهذا مما توافق النصارى عليه المسلمين فافهم يقولون المسيح صعد الى السمآء ببدنه و روحه كما يقوله المسلمون ويقولون انه سوف ينزل الى الأرض ايضاً وهذا كما يقوله المسلمون وكما أخبر به النبي ﷺ في الاحاديث الصحيحه لكن كثيرا من النصاري يقولو ن انه صعد بعد ان صلب وانه قام من القبر وكثيرا من اليهود يقولون انه صلب ولم يقم من قبره، أمّا المسلمون وكثير من النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السمآء والصلب والمسلمون ومن وافقهم من النصاري يقولون انّه ينزل الى الأرض قبل يوم القيمة وانّ نزوله من اشراط السّاعة كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة والغ استصريح عدثابت بكرقادياني كاندبب اس ستلديس سب الساسلام ے الگ ہے۔ (از سیف پشتیاتی)

#### معیار صدافت مفتد ہم (۱۷):

نی کسی پرلعنت نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انسی لم ابعث لعامًا ولکن بعثت داعیا ورحمة اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون یعنی بیس لعنت کرنے کیا ہے نہیں نی بنایا گیا۔ مجھے خدانے لوگوں کوخداکی طرف بلانے اور رحمت کیلئے نی بنایا ہے۔ اے خدا!میری قوم کوہدایت فر ما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔

(ديكموة الني عياض شفا سنيديم)

اللہ اکبرا بیاس وقت کا فرماناہے جب کہ ابن قیمہ کے پھرسے نبی ﷺ کی پیشانی اورا بن شیاب کے پھر سے حضور الطّلطان کا باز وزخمی ہوا۔اور منتبہ کے پھر سے نبی اللہ کے جاروں دانت شیبد ہو گئے۔

اب مرزاصاحب کا حال ملاحظہ فرمائے کہ تمام تصنیف میں سواسب وشتم ولعنت کے بالوگوں کی موت کے چھٹیں۔''مشیقۃ الوجی'' میں کئی جگہ لکھا ہے کہ بابوالہی بخش میری بدعا ہے مرا۔ ڈوئی صاحب میرے مقابلہ پر دعویٰ کرتا تھا کہ میری بدعا ہے مرا۔ اور چراغ الدین جمول والا میری بدعا ہے مرا۔ لیکھر ام ہماری بدعا ہے مرا۔ اور جوثی مرزا صاحب الدین جمول والا میری بدعا ہے مرا۔ لیکھر ام ہماری بدعا ہے مرا۔ اور جوثی مرزا صاحب کے الہام یا پیشگوئی کو امر واقعہ کے لحاظ ہے جانہ سمجھے تو اس کے حق میں وہ خوش خلقی ورحمت اللعالمینی کا ثبوت و ہے جیں کہ بناہ بخدا:

دیکھوآ نجام آتھم' صفحہا۲۔ ''اے مرداد خورمولو ہو! گندی روحو! اے ایمان وانصاف سے دور بھا گنے والو! تم جھوٹ مت بولو۔ اور وہ نجاست نہ کھاؤ جو عیسا ئیول نے کھائی ہے''۔

ایک دعابھی مرزاصاحب کی لکھتا ہوں تا کہ ہے نبی اور جھوٹے میں فرق ہو۔
و ھو ھذا: ''اور میں عاجزی ہے وعا کرتا ہوں کہ ان تیرہ مہینوں میں جو ھا دیمبر ۱۸۹۸ء
ھاجنوری و 19 ء تک شار کئے جا کیں گے۔ شخ محمد حسین اور جعفرز ٹلی اور بیتی ندگور کہ جنہوں
نے میرے ذکیل کرنے کیلئے اشتہار لکھا ہے، ذلت کی مار سے و نیا میں رسوا کر۔ سجان اللہ!
سے نبی کو دشمنوں سے زخم لکیں اور وہ دعا کرتا ہے۔ مگراس کی تا بعداری کا مدتی جس تا بعداری

کے ذراجہ ہے نبی کہلاتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پیچی ۔صرف دشمنوں کے اشتہار پرانکو بدوعادی ہے۔ یوری یوری تابعداری اس کا نام ہے۔

فاظهر بین! صرف ای قدر نموند کے طور پر لکھنا کافی ہے۔ مرزاصاحب کی پیشگو ئیاں تو مخالفین کی موت ہی ظاہر کرتی رہیں اور بددعا کیں ان کی بربادی اور ذلت اور اعنت کی کرتے رہے۔ حالاً فکد مرزاصاحب کو کسی نے کوئی بدنی سزانہیں دی۔ صرف شخفیق حق اور اسلام کے برخلاف ان کی تحریروں کود کچھ کر لکھا ہے۔ تج جھوٹ میں فرق کے واسطے اتنائی کافی ہے کہ دانت مبارک شہید ہوئے ، بازوٹو نے ، بیشانی مبارک زخی ہوئی۔ مگراس کے عوض دعا تھاتی ہے۔ اور جس کو بچھ بھی تکلیف نہیں پینچی دن رات سب کو کوستا ہے اور بددعادیا ہے۔

## معيارصدافت مشدهم (١٨):

نی د نیاوی عیش و زرو مال کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ کا نمونہ سامنے ہے۔ آپ وعافر ماتے کہ الٰہی ایک دن بھوکار بیوں اور ایک دن کھانا ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے گر گڑاؤں ، تجھ سے مانگوں اور کھا کرتیری حمدوثناء کروں۔

و کیھوشفا صفح ۲۲: حضرت صدیقه د صبی الله عنها فریاتی میں ایک ایک مہینہ برابر ہمارے چو لیے میں آگ روشن نہ ہوتی ۔حضرت کا کنبہ پانی اور کھجور پر گذارا کرتا۔

(بخارى عن عائشه رضي الله عنها)

اب مرزاصاحب کا حال سنو کہ گوشت کی جگہ مرغی کا گوشت، بھی کی جگہ بادام عطریات ومقومیات ولذیذ کھانے اور کستوری وغیر ہ کا استعمال اور سونے چاندی زیورات کا وہ شوق کہ جس کی تفصیل کھنے کوتو بہت وقت چاہیے مگر اس پرنفسانی خواہش کے ترک کا دعویٰ ہے۔ اور نفسانی خواہشات کا چولہ آتش محبت میں جل گیا۔ خدا جائے اگر باتی رہتا تو کیا

آفت لاتا۔ خواہش نفس مردہ کا بی عالم کہ مرتے دم تک محمدی بیگم کی خواہش رہی اور امید وار

رہ کہ اگر باکرہ نہیں تو بوہ ہوکرہ ی ملے مگر منہ سے فرماتے جاتے ہیں کہ لذات نفسانی و

خواہشات دنیاوی کا چولہ جلادیا ہے۔ جلے ہوئے نفس کے گھر کے زیورات کی ذرا فہرست

من او پھرخود انصاف کر لینا '' کڑے کلال طلائی فیمتی ۵۰ کروپیے، کڑے نگن طلائی فیمتی ۲۲۰ موپیے، ہوئے میں ملائی فیمتی میں میں دوبید، کڑے نگن طلائی فیمتی میں میں دوبیدہ کرک فیمتی میں موبیعے، کو میں میں موبیعے، کو بھی میں موبیعے، کو بھی کا مدو میں موبیعے، کو بھی میں موبیعے، کو بھی میں موبیعے، کو بھی میں موبیعے، پونچیاں طلائی بڑی ۲۰ موبیعے، چاند طلائی فیمتی ۲۰۰ روپیے، چاند طلائی فیمتی ۲۰۰ روپیے، چاند طلائی فیمتی ۲۰۰ روپیے، میں جڑاؤ طلائی فیمتی ۲۰۰ روپیے، میں جڑاؤ

**خاطب بین!** بیفنافی الرسول میں اور دنیا و مافیہا ہے فافل ہوکر بقاباللہ کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں!

چول بدنیائے دول فرود آیر بعسل دو بماند ہمجو مگس معیار صدافت نوز دہم (۱۹):

جب کوئی نبی آتا ہے تو زمانہ کی اصلاح ان کے مروجہ علوم وعقول کے موافق کرتا ہے۔ اس زمانہ میں علوم فلسفہ وسائنس کا زور ہے۔ اور تمام انسانوں کی طبائع علوم کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اس زمانہ کا نبی سنت اللہ کے مطابق بڑا سائنسدان فلسفی ہونا چا ہے۔ جس طرح قرآن نے تمام عرب کوفصاحت و بلاغت سے اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو سیاسی وتلانی مضابین سے محوجہرت کرکے اپنا سکہ جمایا تھا۔ اس زمانہ کا نبی بھی اپنے فلسفہ

وسائنس سے سب کو زیر کرتا اور فلسفہ زمانہ کی طبائع کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔ مگر مرزا
صاحب نے تو بجائے موحیدہ زمانہ کے حالات کی تعلیم کے دو ہزار برس پیچھے کو ہٹا دیا جو
استعارات کفروشرک کے محد ﷺ وقر آن نے تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک مٹائے تھے دہ مرزا
صاحب نے چھرتازے کئے کہ(۱) میں خدا کے پانی سے ہوں۔ (۲) میں نے دیکھا کہ میں
خدا ہوں اور چ کی خدا ہوں۔ (۳) مجھ کو خدا نے بمز لہ بیٹے اورا ولا داور تفرید کے کہا۔ (۴)
خدا نے مجھ کو کہا کہ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ خدا نے مجھ کو کہا کہ میں تم کو پیدا نہ کرتا تو آسان
کو پیدا نہ کرتا۔ اب تیرام تبدید ہے کہ جس چیز کوتو کے ہوجا وہ ہوجائے گی۔

حالا تکہ ہوا پچے بھی نہ قیسے کہ زمانہ کی رفتار چلی آتی ہے کہ مدیدان مے پدائنلہ مرزاصاحب نے دیکھا کہ توام کرامتوں اور نشانوں پر بچنسے ہیں۔ دوسرے پیروں کی طرح اپنی کرامات ونشانات تصنیف کردیئے۔ کہ جس پرلوگ بنس رہے ہیں کہ میں نے خدا کو بجسم دیکھا اور دستخط کرائے۔ سرخی کے دیسے میرے کرت پر پڑے۔ خدا میرے میں یا تیں کرتا ہے کہ سب نبوت کے منافی ہیں۔

# معيارصدافت بستم (٢٠):

نی جھوٹی فرضی کارروائی نہیں کیا کرتے۔ مرزاصاحب نے جائیداد غیر منقولہ میں سے باغ وزمین اپنی ہوی نصرت جہاں بیگم کے نام گروی کردی اور ۱۳ سال کی میعاد کے گذر نے کے بعد تنج بالوفا کردی ۔ کہ جائز وارثوں کو حصہ نہ ملے اور بیاری ہوی کی خاطر میہ ب انصافی کی کہ پہلی ہوی کی اولا و کومحروم کردیا۔ بھی سنا ہے کہ بیوی نے ان زیورات کے بدلے جو خاوند کا ملک ہے اس کی غیر منقولہ جائدادگروی کرائی ہواول حضرت اقدس پر بیوی کی میہ بے اس کی غیر منقولہ جائدادگروی کرائی ہواول حضرت اقدس پر بیوی کی میہ بے اعتباری کہ رجس کی کرائی اور پھر زیورات بھی لے لئے۔ ویکھوٹل

#### رجری و هو هذا:

# انقال جائیداد ومرزاغلام احمدصاحب قادیانی (نقل رجنزی بإضابط)

تكه مرزاصا حب غلام احمد خلف مرزا غلام مرتضى مرحوم قوم مغل ساكن وركيس قادیان تخصیل بٹالہ کاہوں ۔ موازی کنال اراضی نمبری خسرہ کھاتہ نمبر ۱۷۱۷ معاملہ ۱۲ ممل جمع برملی ، ۱۸۹۷ء واقعقصبہ قار<del>۱۷۴۷ ماری اور کا</del> جود ہے ۱۴ کنال منظورہ میں ہے موازی کنال \_ \_ \_ نمبری خسر ونبری ۲۲۴۵ • ۲ اندکوریاغ لگا جوا ہے۔ اور درختان آم وگھٹہ وشہوت وغیرہ اس میں لگے ہوئے '<u>تھلے ہوئے میں</u>۔اور موازی ۱۲ کنال اراضی منظورہ جا ہی ہے۔اور بلاشرا کیتہ النیر یا لک وقابض ہوں سواب مظہر نِيَنَالِيَةَ برضاؤَ رغبت خود بدرتي ہوش وحواس خیسہا بني کل موازي ۱۴ کنال اراضي پذکورہ کو معه درختان مثمره وغيره موجوده باغ واراضي زرعي ونصف حصدآ ب وعمارت وجرخ جوب جاہ موجودہ اندرون باغ ونصف حصہ کہو۔۔۔۔ودیگر حقوق داخلی وخار جی متعلقہ اس کے بعوض مبلغ یانج ہزار رویبیسکدرائج نصف جن کے ما صما ۲۵۰۰ بوتے ہیں۔بدست مسات تھرت جہاں بیگم زوجہ خود رہن وگروی کر دی ہے۔ اور روپیہ میں یہ تفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنسی نقلز مرتھریہ ہے لیا ہے ۔ کڑے کلال طلاقیمتی • ۵ کر ویبیہ ۔ کڑے خور دوطلا ، قیمتی • ۲۵ روپیدژ نڈیاں ۱۳ عدور بالیاں۲عد دینسبی عدد در بل طلائی۲عدو۔ بالی کینگر والی طلائی . دوعد دکل فیمتی ۲۰۰ روپیه به کنگن طلائی فیمتی ۲۲۰ روپیه به بندطلائی فیمتی صماروپیه به کفایه طلائی قیمتی ۲۱۵روپیه جهلیاں جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰روپییه یو نیچیاں طلائی برسی قیمتی حیار عدد

• ۵ اروپیه چوجس اورمو نگے جارعد دقیمتی ہا۔۔۔روپیہ۔ چنال کلال۳عد دطلائی قیمتی ہا حاند طلائي فيمتى \_\_\_ روييه\_ باليال جراؤ دارسات مين فيمتى ما\_\_ نته طلائي فيتى ما \_روپىيە- ئىكەطلائى خوردقىتى ٢٠روپىيە- ىمائل قىتى \_ \_ \_ روپىيە پېونىچيال خورد طلائى ٢٢\_\_\_رويبيد بردي طلائي فيتتي \_\_\_ رويبيه ثيب جزاؤ طلائي فيتتي \_\_\_ رويبيه كرنسي نوٹ نمبری ۱۵۹۰۰۰ ی ۲۹ لا ہور کلکتہ قیمتی ۔ ۔ ۔ اقر اربیہ کہ عرصہ ۳۰ سال تک فک الرہن مر ہونے نبیں کراؤ نگا۔ بعد ۳۰ سال مذکور کے ایک سال میں جب جا ہوں زرر ہن دوں تب قک الرہن کرالول۔ ورند بعد انقضائے میعاد بالا بعنی ۳۱ سال کے تیتیبویں سال میں مر ہونہ بالا ان ہی رو ہوں پر نیچ بالوفا ہو جائے گا اور مجھے دعویٰ ملکت نہیں رہیگا۔ قبضہ اس کا آج ہے کرادیا ہے۔ داخل خارج کروادوانگا۔اور منافع مرجونہ بالا کی قائلی ربن تک مرجہنہ مستحق ہےاورمعاملہ فصل خریف ۱۹۵۵ ہے مرجہنہ دیگی۔اور پیداوار لے گی۔ جوثمر واس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرجهد مستحق ہے اور بصورت ظہور تنازعد کے میں ذمه دار ہوں۔اورسطر امیں نصف مبلغ ورقم ۔۔۔ کے آگے رقم ۔ کوقلم زن کر کے صمار لکھا ہے۔ جونيج ہےاور جودر ختان خشک ہول وہ بھی مرتہنہ کاحق ہوگا۔اور در ختان غیرثمر ہ وخشک شدہ کو مرتہنہ واسطے ہرضرورت وآلات کشادرزی کےاستعال کرعکتی ہے بنابران رہن نامہ لکھدیا ہے کہ سند ہو۔المرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ء

بقلم قاصى فيض احمه ٩٣٩ رللعه

العبد:مرزاغلام احريقلم خود

گواه شد:مقیلان ولد حکیم کرم دین صاحب بقلم خود گواه شد: نبی بخش نمبر دار \_ بقلم خود بثاله حال قاویان

# اسٹامپ بک مکرر دوقطعہ

حسب درخواست جناب مرزاغلام احمرصاحب خلف مرزاغلام مرتضى صاحب مرحوم \_ آج واقعه ٢٥ جون ١٨٩٨ء يوم شنبه وقت ٤ بج بمقام قاديان يخصيل بثاله يسلع گور داسپور ہ آ با اور یہ دستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجنزی پیش کی۔العبد مرزا غلام احدرا بن مرز اغلام احدمرزاغلام احد بقلم خود ۲۵ جون ۸۸ پر متخط احر بخش رجسرار ... جناب مرزا غلام احمرصاحب خلف مرزا غلام مرتفني صاحب ساكن ركيس قاديان بخنصيل بثاله عنلع گورواسپوجس کومیں بندات خود جانتا ہوں ۔ پھیل دستاو پز کاا قبال کیا وصول یائے ۔ مبلغ ۵۰۰۰ صب ۱۱۱ رویے کے منجملہ الب ۱۱۱ رویہ یکا نوٹ اور زیورات مندرجہ بنرامیرے روہرو معرفت میر ناصر نواب والد مرتبنه لیا سطره میں مبلغ الاصد کی قلم زن کرکے بجائے اس کے حام لکھا ہے۔ از جانب مرحب ناسر نواب حاضر ہے۔ العبد مرزا غلام احمد را بن مرزاغلام احد بقلم خود ۲۵ جون ۸<u>۹۸ و</u>- دستخط احد بخش سب رجستر اردستادیز <u>۱۳۵۸ می</u>ل نمبر ایک بعد۲ ۳ صیغه ۲۲۷ و ۲۷۸ آج تاریخ ۲۷ جوان ۱۸۹۸ و یوم دوشنبر جسری جو کی۔ ويتخطاحمه بخش سب رجسرار به

## معیار صداقت بست و یک(۲۱):

نبی جوامع الکلم ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کلام ماقل و دل ہوتی ہے۔ مرز اصاحب کی تخریراس قدر طول طویل اور مبالغات واستعارات سے مملو ہوتی ہے کہ مطلب خبط ہوجاتا ہے۔ ابعض دفعہ اپنی تخریر میں مرز اصاحب کوخود یا دئیس رہتا کہ بیجھے کیا لکھ آیا ہول ۔ اکثر عبارات متضاد لکھتے ہیں: ﴿ لَمُ كَانَ مِنْ عِنْدِیْ عَنْدِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَبْدِلاقَا عَنْ جَنْ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَبْدِلاقَا عَنْ جَن جَس كلام میں اختلاف ہووہ خدا کی طرف سے نہیں۔ مگر مرز اصاحب کے تغیر آلگ لیعن جس كلام میں اختلاف ہووہ خدا کی طرف سے نہیں۔ مگر مرز اصاحب کے

کلام میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ اس کے خدا کی طرف سے نہیں۔ ''میں کسی کلمہ گوکو کافر نہیں کہتا۔'' دوسری جگہ فرماتے ہیں''جو مجھ کونہ مانے وہ کافر ہے''۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ''فرشتے زمین پڑئیں اتر تے''۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں''فرشتے مُتشکل ہوکرزمین پرآتے ہیں''۔ مصرح

هی من نیستم رسول و نیاورده ام کتاب

دوسری جگد کہتے ہیں' میں رپول ہوں ، نبی ہوں' جب خدامیرانام نبی ورسول کہتو میں کیونکر انکار کروں وغیرہ وغیرہ ۔

(۳) نبی کوخدا پر بھروسہ ہوتا ہے اورا کینے وتی والہام پر یقین ہوتا ہے۔مرز اصاحب نے جو جوکاروا ئیال منکوحہ آسانی کے واسطے کی جی ان سے افکی سچائی معلوم نہیں ہوتی ۔

نقل اصل خطوط جومرز اصاحب قادیانی نے مرز احمد بیگ صاحب

اورديگررشته دارول کو بھیجے تھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدة ونصلي

مشفقي مكرى اخويم مرزااحمه بيك صاحب سلمهٔ تعالى ـ

السلام علیک و رحمه الله و بو کاته. قادیان میں جب واقعہ ہائلہ مور کاته. قادیان میں جب واقعہ ہائلہ محدو فرزندآن کرم کی خبری تھی تو بہت در واور رئے اورغم ہوا۔ لیکن بوجہ اس کے کہ بینا جزیبار تھا اور خطئیس لکھ سکتا تھا۔ اس لئے غرابری ہے مجبور رہاصد مہ وفات فرزندان ایک ایسا صدمہ ہے کہ شاید اسکے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہوگا۔ خصوصاً بچوں کی ماؤں کیلئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خداوند تعالیٰ آپ کومبر بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔جو حابتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آ گے ان ہونی نہیں۔ آپ کے دل میں گواس عاجز کی نبیت کچھ غبار ہو لیکن خداوندملیم جامتا ہے۔ کہ اس عاجز کا دل بالکل صاف ہے اور خدائے قادر مطلق ہے آپ کیلئے خیروبرکت جاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں نس طریق اور کن لفظوں میں بیان کروں تا کہ میرے دل کی محبت اورا خلاص اور ہمدردی جوآپ کی نسبت مجھ کوہے آپ ہر ظاہر ہوجائے مسلمانوں کے ہرایک نزاع کا خیری فیصافتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا كاقتم كها جاتا ہے تو دوسرامسلمان اس كى نسبت فى الفور دل صاف كرليتا ہے سو مجھے خدائے تعالی قادر مطلق کی شم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے البام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلال کارشتہ اس عاجز ہے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا تو خداتعالی کی تنبیبیں وار دہوگئی۔اورآخرای جگہ ہوگا۔ کیونکہ آپ میرے عزیز اور پیارے تھے۔ اسلئے میں نے عین خر خوابی سے آپ کو جتلایا کہ دوسری جگد اس رشتہ كاكرنا برگزمبارك نه ہوگا۔ میں نہایت ظالم طبع ہوتا جوآ پ پرظاہر نه كرتا۔اور میں اب بھی عاجزی اورادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس مول که اس رشت سے آپ انحراف ند فرمائيں ۔ كه بيآب كى الركى كيليج نهايت ورجه موجب بركت ووكا۔ اورخدائ تعالى ان برکتوں کا درواز ہ کھول دیگا جوآپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ بیاس کا حکم ہے جسکے ہاتھ میں زمین اورآ سان کی تنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی۔اور آپ کو شاید معلوم ہوگا پانہیں کہ بیہ پیشگوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں ہیں مشہور ہو چکی ہے۔اور میرے خیال میں شاید دی لا کھ سے زیادہ آ دی ہوگا جواس پیشگو کی میراطلا<sup>ع</sup> رکھتا ہےاورایک جہان کی اسکی طرف نظر گلی ہوئی ہے۔اور ہزاروں یا دری شرارت سے نہیں

بلكه حماقت مے منتظر ہیں كەپ پیشین گوئی جموثی نظے تو ہمارایله بھارى ہو لیکن بقیناً خدا أن کور موا کرے گا۔ اور اپنے وین کی مدوکرے گا۔ میں نے لا ہور میں جا کر معلوم کیا کہ برارول مسلمان مساجد میں تماز کے بعداس پیشگوئی کے ظہور کے لئے بھدق ول وعاكرت إلى موريا كلى بهدروى اور محبت ايماني كا تقاضه باوريه عاجز جيس لا الله الا الله محمد رسول الله يرايمان لايا بو ي بى خداوند تعالى كان الهامات يرجوتواتر ت اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ ہے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ ہے اس پیشین گوئی کے بورا ہونے کیلیے معاون بنیں تا کہ خداتعالی کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خداتعالیٰ ہے کوئی بندہ لڑائی نہیں کر شکتا۔اور جوامرآ سان پر تھبر چکا ہے زمین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔خدانعالیٰ آپ کودین اور دنیامیں کی برکتیں عطا کرے۔اوراب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آ سان پر ہے مجھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب عم دور ہوں اور دین اور دنیا دونوں آپ کوخداوند تعالیٰ عطافر مائے۔اگر میرے ہے اس خط میں كوئى ناملائم لفظ موتومعاف فرمادير والسلام له خاكسارا جقر عبادالله غلام احرعفى عندا جولائی م<u>۹۸اء بروز جمعه</u>۔

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلي

مشفقی مرزاعلی شیر بیگ صاحب سلمہ تعالی السلام علیک ورحمۃ اللہ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کی طرح سے فرق نہ تھا۔ اور میں آپ کو ایک فریب طبع اور نیک خیال آدی اور اسلام پر قائم مجھتا ہوں۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر سنا تا ہوں آپ کو اس سے بہت رہے گھر میں محصللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ ناچا ہتا ہوں جو مجھے ناچیز اس سے بہت رہے گھر میں محصللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ ناچا ہتا ہوں جو مجھے ناچیز

بناتے ہیں۔اوردین کی برواہ نہیں رکھتے۔آپ کومعلوم ہے کدمرز ااحمد بیک کی لڑ کی کے بارے بیں ان لوگول کے ساتھ کس فقد رمیری عداوت ہور ہی ہے۔اب میں نے ساہے کہ عیدگی دوسری میا تیسری تاریخ کواس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اورآ یکے گھر کے لوگ اس مشورے میں ساتھ ہیں۔آپ مجھ سکتے ہیں کداس نکاح کے شریک میرے بخت دشمن ہیں۔ بلكه مير \_ كيادين اسلام كے بخت دغمن ہيں ۔عيسائيوں كو بنسانا جائے ہيں ۔ ہندؤں كوخوش کرنا جا ہے ہیں۔اوراندر سول ﷺ کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے۔اورا بی طرف ے میری نسبت ان لوگوں ہے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اسکوخوار کیا جائے ' ذلیل کیا جائے ' روسیاہ کیا جائے۔ بیا بی طرف ہے آلیک تلوار چلانے گئے ہیں۔اب مجھ کو بیجالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اگر میں اُ سکاہوزگا تووہ ضرور مجھے بچائےگا۔اگرآپ کے گھر کے لوگ بخت مقابلہ کر کےاہیے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ مجھ مکتار کیا میں چو ہڑ ایا جمار تھا جو مجھ کوڑ کی ویناعار یا ننگ تھی۔ بلکہ وہ اب تک ہاں ہے ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کیلئے مجھے چھوڑ ویا۔اور اب اس لڑکی کے نکاح کیلئے سب ایک ہوگئے۔ یوں و مجھے کسی کی لڑکی ہے کیاغرض کہیں جائے مگریہ تو آزمایا گیا کہ جن کو میں خوایش مجھتا تھا اور جن کی لڑ کی کیلئے حیاہتا تھا کہ اُس کی اولا دہوؤوہ میری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے پیاہے وہی میری عزت کے پیاہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہواور روسیاہ ہو۔خدابے نیاز ہے جس کوچاہے روسیاہ کرے۔ مگراب تو وہ مجھےآ گ میں ڈالنا جا ہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانار شتہ مت تو از و خدا تعالی ہے خوف کرو کسی نے جواب نہ دیا بلکہ میں نے سناہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا كه جارا كيارشته ب\_ صرف عزت لي في نام كيلية ففل احمه كے كھر ميں ب بينك وه طلاق ویدے ہم راضی ہیں۔اور ہم نہیں جانتے کہ بیخض کیا بلا ہے۔ ہم اینے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ یہ شخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسڑی کرا کرآپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا مگرکوئی جواب نہ آیا۔اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمارارشتہ باقی رہ گیاہے؟ جوچاہے کرے ہم اسکے لئے اپنے خویشوں ،اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہو سکتے۔ مرتامرتارہ گیا۔ ابھی مرابھی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحبہ کی مجھ تک پینچی ہیں۔ بیشک میں ناچیز ہول، زلیل ہوں اورخوار ہوں۔ مگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں میری عزت ہے جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ اب میں جب ایسا ذلیل ہوں تو میرے بیٹے ہے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔لہذامیں نے ان کی خدمت میں خط تکھدیا ہے کدا گرآ پ اینے ارادہ ہے بازنہ آئیں اورا بے بھائی کواس ارا دو ہے روک نہ دیں پھر جیسا کہ آپ کی خود منشاہے کہ میر امیٹا فضل احمر بھی آپ کی لڑکی کواپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا بلکدا کیے طرف جب محمدی کا کسی مخض ے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمرآپ کی لڑکی کوطلاق دے دیگا۔ اگر نہیں دیگا تو میں أسكوعاق اورلا وارث كرونگا۔ اور اگرميرے لئے احمد بيگ سے مقابله كروگے اور بداس كا اراد و بند کرا دو گے تو میں دل و جان ہے حاضر ہول اور فضل احد کو جومیرے قبضہ میں ہے ہر طرح ہے درست کرکے آپ کی لڑکی کی آبادی کیلئے کوشش کرونگا۔ اور میرا مال انکا مال ہوگا۔الہٰذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کوسنجال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور ے خط تکھیں کہ بازآ جا نمیں اورا ہے گھر کے لوگوں کو تا کید کریں کہ وہ بھائی کوڑائی کرکے روکدے۔ ورنہ مجھے خداتعالٰ کی قتم ہے کداب ہمیشہ کیلئے بیتمام رشتے نا طاتو ڑ دونگا۔ اگر فضل احمد میرا فرزنداوروارث بنتا جا بتا ہے توای حالت میں آپ کی لڑ کی کوگھر میں رکھے گا۔ اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔ورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ایے ہی سب نا طے رشتے بھی ٹوٹ گئے ۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھےمعلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ

كبال تك درست بين ـ والله اعلم خاكسارغلام احمرازلدهيانه اقبال محينج "همرئ لو<u>14:</u> نقل اصل خط مرز اصاحب جوبنام والده عزت بي بي تحرير كيا تھا بسم الله الوحمن الوحيم

### بحمده تعالئ

والده عزت بی بی کومعلوم ہو کہ مجھ کوخیر پینجی ہے کہ چندروز تک محمدی مرز ااحمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالی کی قتم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح ہے سارے رشتے نا طے تو ڑ دونگا ورکو کی تعلق نہیں رہے گا۔اس لئے نصیحت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہا ہے بھائی مرزااحد بیگ کوسمجھا کریدارادہ موقوف کرادو۔اورجس طرح تم ہے ہوسکتا ہےاسکوسمجھا دو۔اوراگراییانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نوردین صاحب فضل احمہ کوخط لکھدیا ہے اور اگرتم اس ارادے ہے بازنہ آؤ تو فعنل احماع تاہ کی ٹی کیلئے طلاق نامہ ککھ کر بھیج دے۔اور أكرفضل احمه طلاق لكصفه ميس عذركر بي تو اس كو علاق كياجائ اورايينه بعداسكووارث نه تمجها جائے۔اورایک بیبیدوراشت کا اسکونہ ملے۔سوامیدرکھتا ہوں کہ شرطی طور پراس کی طرف ے طلاق نامد کھا آ جائےگا۔جسکا یہ مضمون ہوگا کہ اگر مرزاا جدیک محدیٰ کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے ہے باز ندآئے تو پھرای روز ہے جو'محمدی' کا کسی اور ہے نکاح ہوجائے' عزت بی بی کونٹین طلاق ہیں ۔سواس طرح لکھنے ہے اس طرف تو محمدی کا کسی دوسرے ے نکاح ہوگا اور اسطرف عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق بر عبائے گی۔ سویہ شرطی طلاق ہے۔اور مجھےاللہ تعالیٰ کی قتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہنیں۔اورا گرفضل احمہ نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کوعاق کر دونگا۔ اور پھر میری وراثت ہے ایک دانہ ہیں یا سکتا اوراگراآ باس وقت این بھائی کو مجھالوتو آپ کیلئے بہتر ہوگا۔ مجھےافسوں ہے کہ میں نے

عزت بی بی کی بہتری کیلئے ہرطرح ہے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش ہے سب نیک بات ہیں گاہی۔ بات ہوجاتی گرآ دی پر نقد برغالب ہے۔ یا درہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں گاہی۔ مجھے شم ہاللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسانی کرونگا۔ اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن نکاح موگاس دن عزت کی لی کا نکاح نہیں رہےگا۔

# راقم غلام احمداز لود هیانه اقبال گنج ۴۴ رمنی <u>۱۹۸۱ و .</u> از طرفعزت بی بی بطرف والیده

اس وقت میری برا دی اور تباہی کی طرف خیال کرو۔ مرزاصا حب کسی طرح بھے
سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو مجھا و تو سمجھا سکتے ہو۔ اگر نہیں تو پھر
طلاق ہوگی اور ہزار ہا طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر ۔ جلدی مجھے اس جگہ ہے
لیجاؤ۔ پھر میرا اس جگہ ظہر نا مناسب نہیں جیسا اکہ عزت بی بی نے تاکید سے کہا ہے۔ اگر
نکاح رک نہیں سکتا پھر بلاتو قفعزت بی بی کیلئے کوئی آ دی قادیان میں بھیج دوتا کہ اسکو لے
جائے۔

**خاطرین!** انصاف کریں کہ یہ مامور من الله اور خدا پر بینین کر نیوالوں کا کام ہے؟ ﴿ إِیَّاکَ مَسْتَعِینُ ﴾ کے بہم عن ہیں؟

### معیارصدافت بست وسه (۲۳):

نی کاخودخدا حافظ ہوتا ہے اور نبی ڈرتانہیں۔رسول اللہ ﷺ ایک درخت کے پیچے ہوگئے۔ تلوارشاخ ہے آویزال کردی نےورث ابن الحرث آیا تلوار نکال کر نبی ﷺ کو گستاخانہ جگایا۔ بولا! اب تم کومیرے ہاتھ ہے کون بچائیگا؟ فرمایا اللہ۔ وہ چکر کھا کرگر گیا۔ آپ نے تلوارا ٹھائی اور فرمایا اب تجھے میرے ہاتھ ہے کون بچاسکتا ہے؟ وہ جیران ہوگیا۔ ( سیجی بخاری)

مرزاصاحب کوآریوں کا خط دھمکی کا پہنچاتو گھرے باہرا کیلے نہ نکلتے اور سیر کو جاتے تو بہت اوگ ہمراہ لے جاتے ۔ ڈرکے مارے جج کو نہ گئے ۔ ان باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکوخودیقین نہیں کہ میں بچانی ہول۔ورنہ جسکا خدا حامی ہواسکوڈرکس کا۔ اور پہ چھوٹ تھا کہ انکوا ہے الہاموں پرایساہی یقین ہے جیسا کہ قرآن پر۔

## معیارصدافت بست و چهار (۲۴):

نبی بہا در ہوتا ہے ہز ول نہیں ہوتا ۔ گرم زاصاحب نے تمام بہا دروں و بجابدوں کوخونی و دحش کہا ہے ۔ کیونکہ آپ جواس صفت ہے عاری تھے ۔ مہدویت کا دعویٰ تو کر دیا مگر جب جنگ کا فرض بتایا گیا تو فر مایا کہ مہدی خونی نہ ہوگا۔

> زاہد نداشت تاب وصال پری رخال تخجی گرفت وترس خدا را بہانہ ساخت

حالا تکدیچ نبی محدرسول اللہ ﷺ اس قدر بہا در تھے کے حضرت علی محرم اللہ و جدفر ماتے ہیں کرجس جگہ کفار کا غلبہ ہوتا تھا تو ہم رسول اللہ ﷺ کے بازو کے پنچے پناولیکرلڑتے تھے اور رسول اللہ ﷺ جیسا کوئی بہا درنہ یاتے۔

 السمآء اورجس کی ۱۸راپر بل ۱<u>۸۸ ۽</u> کواشاعت کی گئی آگر و مهل موجود ہیں پیدا نہ ہوا تودومرے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔

٣..... بهت ي خوا تين مباركه جووالده محمود كے علاوہ بين نكاح ميں آنی تحسیں۔

(اشتباره ۱ رفروری ۱۱ م ۱۹ م)

٣.....ان خواتین سے جوز وجہ دوئم کےعلاوہ بہت نسل کا ہونا۔

۴.....۱۸ مراپر میل ۱۹۰۴ و کوامیک قیامت خیز زلزله کی خبر دی اوراس کی میعاد وسال آئنده کی بهارتک بتلائی۔

۵.....۸ رفر وری ۲۰۱۱ و کارشائع کیا'' زلزله آنے کو ہے'' یخود باغ میں ڈیرہ انگائے۔

٢..... د كمچه ميں آسان ہے تيرے لئے برساؤنگا اور زمين ہے نكالو ل گا' پر وہ جو تيرے

مخالف ہیں پکڑے جا کمیں گے۔(مرزاک خالف کوئی بارشوں میں نہیں پکڑے گئے )۔

٢٥ - ٢٠٠٠ موت تيرال ماه حال كؤ 'بدر ٢٥ رخبر المواية الشعبان كوكونى موت نبيس بهوئى -

۸..... ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کی نبعت ۳۰ رسٹی (1913ء کوشائع کیا'' فرشتوں کی تھیٹی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے'۔ آج ۳۰ رستمبر کے 191ء تک میں پالکل سیح سلامت ہوں۔ اور دجالی فتند کو پاش پاش کررہا ہوں۔
 دجالی فتند کو پاش پاش کررہا ہوں۔

٩....١٥ رفر وري يحووا وكوشائع كيا كه ايك هفتة تك ايك بحي باتى ندر ہے گا۔

• ا..... منشى الى بخش صاحب مرحوم كى نسبت پيشگوئى كى كەمرزايرايمان لے آيگا۔

اا.....سلطان محمد کی نسبت پیش گوئی کی کہ وہ یوم نکاح ہے ڈھائی سال گے اندر فوت ہو جائے گا۔ • ارجولائی واقاء

۱۲..... دختر احمد بیگ کی نسبت چیش گوئی کی کداس کے ساتھ مرزا کا نکاح ہو چکا اور وہ ضرور

واليس آئے گی۔ ۱رجولائی ۸۸ء

سل مولوی محمصین برجالیس اوم کاندر ذات آنے کی پیشگوئی۔

۱۳ .... موادی محد حسین ،ملال محر بخش اورا بوالحن متنبّی کی تیره ( ۱۳ ) مهینه میں ذلت به

١٥.....ما انا كالقران وسيظهر على يدى ما ظهر من الفرقان. ( بُوَيَجْدَاصَالِحِينَ

قرآن مجیدئے گیں اس کا کروڑوال حصہ بھی مرزاصاحب ہے آج تک نہیں ہوسکا)۔

عود جوانی کاالهام مشتهره ۲۲ رمنی ۲۰۰۱ ی-

١٨ .....٨ ارفر ورى ١٩٠٤ عده.

۱۹..... پہلے بنگالہ کی نسبت جو تھم جاری کیا گیا تھا' اب ان کی دل جوئی ہوگی ۔ اا رفروری
 ۲<u>۰۹۱</u> کا الہام ۔

۲۰۔۔۔۔عبداللہ آتھم کی نسبت پیشگوئی میعاد مشتہرہ کے اندر ندتو فوت ہوا، نداس نے عاجز انسان کوخدا بنانے سے رجوع کیا۔ ندائد ھے دیکھنے لگے، ندلنگرے چلنے لگے، ندبہرے سننے لگے، ندسیجے کی بڑی عزت ہوئی ، نہجوٹے کی ذلت۔

٢١.....دىمبر ١٩٠٢ يى تىكى ئىشان آسانى كى خىلى بىشگونى جو نالفور كوسا كت كرد يگا\_

٣٢ .....طاعون تقادمان بيچر بني پيشگوني - (مشي زن)

۲۳.....مولوی ثناءاللہ صاحب کی نسبت پیشگوئی کدوہ پیشگوئیوں کی پڑتال کے واسطے بھی قادیان ندآئے گا۔

۲۴....مواوی محمر حسین صاحب کی نسبت پیشگوئی که وه اس پرایمان لے آئیں گے۔

(صاها کاراحدی)

۲۵ .....الکلب ییموت علی الکلب ایک مولوی کی نسبت که وه باون سال کی عمر میں مرجائے گا۔ (گراب ان کی عمرستر سال ہے )۔

٢٧ .... لك الخطاب العزة \_

۲۵..... قيصر منذ كاشكريير

۲۸....سیدامیر شاہ رسمالدار میجرسر دار بہا در ہے پانسور و پیدیکی کیکر فرزندولانے کا وعدہ۔ ۲۹.....منشی سعداللہ لودھیانوی کے اہتر ہوجانے کی پیشین گوئی۔

۳۰ .....انسی احافظ کل من فی الداد . (خاص مرزا کے گھر میں عبدالگریم سیالکوئی اور پیراندنه طاعون سے ہلاک ہوئے )۔

اس مریدوں کی طاعون سے حفاظت۔ ( مگر بڑے بڑے مرزائی طاعون سے ہلاک ہوۓ مثلاً بربان الدین جائی ہے ہلاک ہوۓ مثلاً بربان الدین جائمی ، محدافضل ایڈیٹر البدر اوراس کالڑ کا مولوی عبدالکریم سیالکوٹی ، مولوی محمد یوسف سنوری ، عبداللہ سنوری کا بیٹا ، ڈاکٹر بوڑیخاں ، قاضی ضیاء الدین ، ملاں جمال الدین سیدوالہ ، حکیم فضل الہی ، مرز افضل بیگ وکیل ، مولوی محرفی ساکن زیرہ ، مولوی نوراحد ساکن لوراحد ساکن لودھی نشکل ، ڈنگ کا حافظ۔ "باخود از در انتہے" )۔

فصل اُن دلائل میں جومرزائی صاحبان مرزاصاحب کی

نبوت میں پیش کرتے ہیں اورائے جواب 🥏

دليل نصبو ١: مرزاصاحب چونكدي موعود بين،اس واسط بي بين-

جواب ا ..... عدیث شریف میں محدرسول الله ﷺ نے می موجود حضرت میسی این مریم کوفر مایا اور وہی نبی اللہ ہے۔اس شک کے دور کرنے کے واسطے کد کوئی بغیر میسی التقلیقی کے سے موجود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔اس طرح تفریق کر دی کیفیٹی النظمیٰ بیٹا مریم کا نبی الله كالشيكة اورميرے درميان كوئى ني نہيں أخرز ماند ميں نزول فرمائے گا۔ دنيا ميں اس ب زیادہ کوئی فرق کرنے والے صاف الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اول: عیسی کہا۔ دوم: اس کی مال كانام ال واسط بتايا كداس كامر دباب نه تفايعني واي عيسي جو بغير باب پيدا وا ـ سوم: بي الله يعنى واي عينى جو چيسوبرس مجھ سے يبلے نبي ورسول تھا۔ چھاد م: جسك اور مير ب درمیان کوئی نبی نہیں اور سوائے میرے درمیانی عرصہ میں کوئی نبی نہیں۔ اور جائے نزول وُشْقَ فرماياً - چنانچه وه عديث سير بناعن أبني هريرة انّ النّبني ﷺ قال الأنبيآء اخوة لعلَّاتٍ أمَّهاتهم شتَّى ودينهم واحد واني أوَّلي النَّاس بعيسي بن مريم لأنّه لم يكن نبي بيني وبينه وانّه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا الى الحموة و البياض ..... ورواه احمد وابوداؤد وبسند صحيح) ترجمد الوبرير عليه روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کو تمام انبیاءعلاقی بھائیوں کی طرح ہیں کہ فروی احکام اُن کے مختلف ہیں اور دین انکاایک ہے لیعنی تو حیدو دعوت الی الحق میں متفق ہیں اور میں قریب تر ہوں عیسیٰ بن مریم کے اس لئے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئینی نہیں اور میثک وہ آنے والا ہے۔ جب تم اسکو دیکھوتو اسکی پیچان سے کہ ایک مردمیانہ قد گندم گول گیروے کپڑے بینے ہوئے ہے۔ پھرفوت ہوگا ورمسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے''۔ (روایت کیان حدیث وامام احمراورایوداون نے ساتھ سند کی کے )

اب کس قدرز بروئق ہے ایسے صاف نشانات وعلامات تک ہوتے ہوئے ایک شخص غلام احمد جسکے باپ کانام غلام مرتضلی ہو۔ پنجاب قادیان کار ہے والا ہو ہم سی موعود کا دعویٰ کرے اور حضرت ایلیا کانام کیکر لوگوں کو مغالط میں ڈالے کہ حضرت ایلیا کا دوبارہ آنا

ملا کی نبی کی کتاب میں تھااوروہ نہ آیا۔اورحضرت میسٹی التکلیفتا نے کہا کہ وہ ایلیا یکی تھا۔ حالا فكديد غلط ب اورميح موعود كے ساتھ أسكى كوئى مشاببت نبيس - اقل: حضرت ايليا ك باب کانا خبیں بتایا گیا تھا۔ دوم: حضرت ایلیا بغیر باپ پیدا نہ ہوئے تھے۔ اور نہان کی والده كا نام ملاكى نى نے بتايا۔ مسوم: وورسول الله ﷺ سے پہلے بغير فاصله ديگرنبي نه تھے۔علاوہ برآن جب یجیٰ کو یو حیما گیا کہ تووہ ہی ایلیا ہےجسکی خبر ملا کی نبی نے دی تھی تو حضرت یجیٰ التلفظیٰ نے انکارکیا کنبیں میں وہ نہیں۔ مدعی ست وگواہ چست کا معاملہ ہے۔ اور پھر جب تورات وانجیل مرز اصاحب کے نز ویک محرف اور غیر معتبر ہیں تو پھر یہ کیا ثبوت ے کہ ایلیا کا قصہ درست ہے۔ اور آگر درست ہے تو حضرت عیسی التکھیلا کا آسان پر جانا اور والیس آنا بھی جب اناجیل میں ہے تو ورست ہوا ۔ مگرییکس قندر ہے انصافی ہے کہ مرزا صاحب کے مطلب کے واسطے وہی انجیل جو غیر معتبر ہے معتبر ہوجاتی ہے۔اور جب فریق مقابل کا مطلب حاصل ہوتو روی اور غیرمعتبر و محرف رہتی ہے۔ غرض میج موعودتو وہی حضرت عیسلی نبی اللہ ناصری صاحب انجیل جسکے اور محدر سول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبی نبين موكا \_اورتدرمول الله على كافر مانا مركز مركز تل نبيل مكتا \_الكررمول الله عظير إيمان ہے تو مانواورا گراُ سکومخبرصا دق نہیں یقین کرتے تو جسکو جاہو مانو ،آپ کواختیار ہے۔ ٣ ..... نبی اللہ تو حضرت عیسلی الفلنظامی کالقب تھا جسکوآپ مار بیٹھے ہیں اور بھول آپ کے جو مرجائے اسکوخداوالیں نہیں لاسکتا۔ تو مرزاصاحب پھر نبی اللہ کیسے ہوئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد جدید نبی نہیں آ سکتا اور بیمرزاصاحب مان کے ہیں کہ جدید نبی کھ ﷺ کے بعدنبين آيا\_چنانجدان كى اصل عبارت رفع شك كواسط كلهمتا مول:

''حضرت محمصطفیٰ ختم المرسلین کے بعد دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کافر و

کاذب جانتا ہوں میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصطفی ﷺ پرختم ہوگئ''۔(دیجو پینڈیل نبرہ درزاند،دہام سفیہ۔۔،)

جماب وصول الديمة من التبديد المحققة في م بوق يدرو يوديد بربره ورائد البام عود 222) و التبديد التبديد بن التبد

(ویکھواز الہاویام ٔ صفحہ ۵۸۹)

سسبب بسیل العلی السب کے نزول کی خبر مخبرصادی نے دی ہے وہ آنائی نہیں کیونکہ بھول آپ کے مرچکا ہے تو پھر جھاڑا ہی ہے ہے۔ پھر سے موجود کوئی آیا ہی نہیں ایسب امیدی تورسول اللہ کی نے ان عیسیٰ لم یمت واند راجع الیکم سے دلائی ہوئی ہیں۔ یعنی عیسیٰ نہیں مرااور وہ تمہاری طرف واپس آنیوالا ہے۔ اور بیقر آن مجید کی آیت وائ مِن اَمُولِ اللہ کے اور بیقر آن مجید کی آیت وائ مِن اَمُولِ الْکِمَابِ الله لَیُولِمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه کی کُنفیر ہے۔ پس جوامرقر آن وحدیث سے تابت ہوا اگر آپ اس سے انکار کر کے عیلی کو مارکر فن بھی تشمیر میں کر کے تو

پھر اب مسیح موعود کیسا۔ جب آنیوالا مریکا تو اب کسی نے آنا ہی نہیں۔ اور اگر کہو کہ ظلی وہروزی طور پرآنا تفاوہ آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جینے فرتے اہل اسلام کے ہیں کوئی ا یک جمعی الطفی الطفی کے بروزی نزول کا قائل نہیں ۔سب کے سب اصالتاً نزول کے قائل ہیں۔قرآن وجدیث ،قول صحابہ واجتہا دائمہار بعہ تابعین وتبع تابعین کسی میں ہے کوئی ایک تو نکالوکہ جو بروزی اورظلی مزول کا قائل ہو۔ مرزاصاحب نے بڑاز ورنگا کراور تلاش کر کے صرف ایک تحریر حضرت محمد اگرم صابری کی نکالی ہے۔ چنانچہ'' ایام صلح'' کے سنجہ ۱۳۸ پر لکھتے جیں:''ایک گروہ اکا برصوفیہ نے نزول جسمانی ہے اٹکار کیا ہے اور کہا ہے کہ نزول کیج موعود بطور ہروز کے ہوگا''۔ چنانچہ''اقتباس انوار''میں جوتصنیف شخ محمدا کرم صابری ہے جس کو صوفیوں میں بڑی عزت ہے دیکھاجا تا ہے۔ جو حال میں مطبع اسلامی لا ہور میں ہمارے مخالفول کے اہتمام سے چچپی ہے، بیرعبارت آبھی ہے: روحانیت مکمل گاھے بر ارباب ریاضت چناں تصرف می فرماید که فاعل افعاں شاں مے گردد واین مرتبه را صوفیه بروزی گویند. وبعضے برآنند که روح عیسی در مهدی بروز کند و نزول عبارت از همین بروز است مطابق این حديث كه (لامهدى الا عيسي ابن مريم) واين مقدمه به غايت ضعيف است. مرزاصاحب فاین مقدمه به غایت ضعیف است کوچور دیا بداور صرف لا تقوبوا الصلوة پیش كرے عوام كومغالط دياہے جومدى نبوت كى شان سے بعيد ہے۔ نبی کسی کو دھو کہ نہیں ویتا اور نہ کسی ہے غلط بیانی کرتا ہے۔ گوم زاصاحب نے یہاں اول تو غلط بیانی کی ہے کہشنے محمد اکرم صابری بروزی نزول کے قائل ہیں اوراصل نزول عیسیٰ کے منکر میں ۔ حالا تکہ وہ تر و پد کرر ہے میں کہ ایک فرقہ جو پہ کہتا ہے کہ نزول بروزی ہوگا اور

لامهدی الا عیسی ابن مویم سے سند پکڑتے ہیں، ضعف ہے۔ گرمرزا صاحب نے ایس مقدمه به غایت ضعیف است کوچیور کردهوکددیا ب-حضرت محدا کرم صابری كايه برگزنه بب نبيس تفاكه حضرت عيسلي التكفيلاً كانزول بروزي بوگا \_ بلكه وه تو اس كي نز ديد كرتے بيں اور حديث لامهدى الا عيسى وجى ضعف كتے بيں \_ چنانچددوسرى جلد ای کتاب کے سخت کے میں لکھتے ہیں: یك فرقه برآں رفته اند كه مهدى آخر زمان عیسی العلی این مریم است واین روایت بغائیت ضعیف است زير آنكه اكثر احاديث صحيح ومتواتر از رسالت پناه ﷺ ورود يافته که مهدی آخر زمان از بنی فاطمه خواهد بود. وعیسی باد اقتدا کرده نماز خواهد گذارد. وجميع عارفان صاحب تمكين برايس متفق اند. چنانچه شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرهٔ درفتوحات مکی مفصل نوشته است که مهدی آخر زمان از آل رسول ﷺ من او لاد فاطمه زهره رضى الله عنها ظاهر مے شود واسم او اسم رسول الله ﷺ باشد. فاظرين! غور فرمائيل كه بدراست بازكا كام بي كراية مطلب ك ثابت كرني کیواسطے دھوکہ دے۔صرف اس خیال ہے کہ کون اصل کو دانکھے گائے آ دھی عبارت لکھ کراپنا بدعا ثابت كرنے كى كوشش كرے اوراس بات كو گناہ نەسمجھے۔ بھلا كوئى ايما ندارابيا دھوكہ ديتا ے کہ جوشخص ایک بات کوضعیف کہدر ماہو اس کواس کی عبارت کا حصہ چھوڑ کر کہا جائے کہ اس کا بھی یہی مذہب تھا۔ایسا بیخوف تو کوئی نہیں ہے کہ ظاہراد یکھتا ہے کہ ﷺ ٹھماکرم کہدر ہا ب كد چونكد حديث لا مهدى الا عيسى ابن مريم ضعيف باوراس ك مقابل سيح حدیثوں میں ہے کہ مہدی آل رسول ہے ہوگا۔ مرزاصاحب اس واسطے کہ میں آل رسول

ے نہیں ہوں۔اورمہدی کا دعویٰ کیا ہے اس واسطے مغالطہ دہی ہے کام لیا جائے۔انسوس! اس درجہ کا عالم ہواور دعاوی میں تو آ سان پر چلا جائے اور راستبازی یہ ہے کہ صرح دھو کہ دیتا ہے کہ مجمد اگرم بروز کا قائل ہے حالانکہ وہ ضعیف کہدرہاہے۔ بروز اور تنائخ ایک ہی ہے۔ صرف لفظی تنازیہ ہے کیونکہ شخ محد اکرم نے صاف لکھ دیا ہے کہ روح عیسیٰ در مهدی بروز کند اور تنایخ بھی یمی ہے کہ ایک روح جو پہلے دنیا سے گذر چکی ہے پھر دوبارہ آ کرویے ہی کام کرے جیسا کہ پہلے کرچکی ہے اور مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے میں روح عیسوی کام کررہی ہے ، بیتناسخ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تناسخ باطل ہے۔ بروز کا مئلہ نہ قرآن میں ہے اور نہ کی حدیث میں ہے اس لئے باطل ہے۔ اگر صفاتی بروز مطلب ہےتو میر تبہ ہرایک انسان کو عاصل ہے جب کوئی شخص صبر کرے گا تو حضرت ایوب القليكلا كي صفت كاظهور موكا اور جب توحيد بهيلائ كا توحضرت ابراميم القليكلا اورمحمه ﷺ کا بروز ہوگا اور جب خاوت کرے گا تو جاتم طائی کا بروز ہوگا۔اور جب تکبر وغرور کرے گا تو فرعون کا بروز ہوگا۔اس صفاتی بروز ہے تو مبوت ثابت نہیں ہوتی ' بلکہ مسلمہ گذاب کابروز ثابت ہوتاہے کہ پہلے سیلمہ کی روح نے مسلم سے وجود میں دعویٰ نبوت کیا' اب مرزاصاحب کے وجود میں دعویٰ نبوت کررہی ہے۔

م .... صوفید کرام کس طرح سیخ حدیثوں کے برخلاف کہد سکتے ہیں۔ ہم نیچے وہ حدیثیں جو مہدی کے بارے میں ہیں لکھتے ہیں تا کہ مرزاصا حب کا جھوٹ ظاہر ہو۔ اور مہدی کا دعویٰ بہ خبوت ثابت ہو کیونکہ مرزاصا حب فاری النسل ہیں اور مہدی فاطمی حینی قریش النسب ہوگا۔ فی دواید لاہی داؤد ''قال رسول الله لولم یبق من الدنیا الا یوم بطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیہ رجل منی أو من أهل بیتی بطابق اسمه الله ذلک الیوم حتی یبعث فیہ رجل منی أو من أهل بیتی بطابق اسمه

اسمی واسم ابیه اسم ابی یملاء الارض قسطا وعدلا کما ملنت ظلما وجورا"، ترجمه "ایک روایت ابوداؤدگی بیپ کفر مایا آنخضرت کی نے اگرونیات صرف آیک وان بی باتی روگیا بوئت بھی اللہ تعالی اس دن کودراز کر یگا ایسا کہ بھیجی دے گا اس دن کودراز کر یگا ایسا کہ بھیجی دے گا اس دن میں ایک شخص کو میری نسب سے یا میری اٹل بیت میں سے نام اس کا میر سے نام اس اور نام باپ آسکے کا باپ میر سے کے مطابق ہوگا اور وہ بھر دیگا زمین کو انصاف اور عدل سے جیسا کہ زمین بحری ہوگی ہوگی اور سم سے "وعن ام سلمة قلت سمعت رسول جیسا کہ زمین بحری ہوگی ہوگی خام اور سم سے "وعن ام سلمة قلت سمعت رسول الله بھی یقول المهدی من عتوتی من او لادی فاطمه. (رواہ ابوداؤد).

ترجمہ: ام سلمہ زوجہ مطبرہ حضرت نبینا ﷺ روایت ہے کہا انہوں نے کہ سنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے تھے: امام مہدی میری اولا دیعنی فاطمہ رصی اللہ عنها سے ہونگے۔

فاظوین! اب تو مرزاصاحب کا جھوٹ معلوم ہوا کے صوفیائے کرام بروزی نزول کے قائل ہیں۔ اب ہم جب دوسری حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں جن ہیں حضرت کے نرایا کہ میرا بھائی عیسی بیٹا مریم کا نازل ہوگا۔ فاند لم یعمت اللی الان بیل دفع الله الی هذا السمآء ترجمہ: فی الواقع حضرت عیسی الطفیلی اس وقت تک نہیں مرے بلکہ خدائے الکو آسمان پر اٹھالیا ہے۔ (کنزاممال)۔ ینول عیسلی عند الممنازة البیضاء فی دمشق یعنی حضرت میسی الطفیلی وشق کے سفید منازہ پراتر یکے۔ توصاف فاہر ہوجا تا ہے کہ بروز کا مسئلہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور جوام قرآن و حدیث کے برخلاف اور اجماع امت کے برخلاف اور اجماع منازہ کی برخلاف اور اجماع خرض کے کہنے سے مان لیا جائے۔ مرزا کی غرض ہوں کے کہنے سے مان لیا جائے۔ مرزا کی غرض ہوئی پر برخلاف ہوں وروز کی مرزد خاب ہواور ہیں عیسی ومہدی بنول جوکہ بالکل غلط اور خوزخشی پر برخل ہے۔

جب عیسی القلی الگ الگ وجود بین اور مهدی الگ بین اور پھر دونوں کے خروج ویزول کی جگہ بھی الگ الگ ہیں تو پھر کس قدر ضداور بہت دھری ہے کہ بلادلیل بروز بروز کہتے جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی مسئلہ بین مانا جاتا تو پھر بروز کا مسئلہ احادیث سجھ کے برخلاف کس حدیث کے برخلاف کوئی مسئلہ بین مانا جاتا تو پھر بروز کا مسئلہ احادیث سجھ کے برخلاف کس طرح مانا جائے بیسلی التقلیل و مشق میں مزول فرمائیگا اور مہدی کرع خراساں سے فکھ گا۔ عیسی التقلیل و جال تو تی کر بیگا اور مہدی سفیان کے فتہ کودور کرے گا۔ پھر کون شخص مان سکتا ہے کہ غلام احمد قادیان پنجاب سے دعوی کرنے والا ہے، دونوں کا بروز ہے اور نبی کہا اسکتا ہے۔۔

دليل نصبر ؟: دليل مرزاصاحب كي بوت كي يه كدا تكاكلام بمثل ب-

**جواب**: بیزعم ہرایک شاعر کو ہوا کرتا ہے کہ میرا جیسا کلام کسی کانہیں ۔ لیس مرزاصاحب کو بیزعم اچنیہ نہیں ہوا۔ ہم نیچے اکثر شاعروں کے قام پمعداُن کے اشعار کے درج کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کلام کے بےمثل ہونے کا دعویٰ گیا۔

ا....مننی شاعرعر بی کا اپنامعجز ه اپنے اشعار پیش کرتا تھا۔

۲.....محد علی بابی ہر روز ایک ہزار شعر مناجات کالظم کرتا تھا جو کوئی اور نہ کرسکتا تھا'جب وہ کاذب ہوئے تو مرزاصاحب کیونکر سچے ہیں۔ جن کے شعر بھی ان کے مقابلہ میں روّی ہیں۔ دیکھوانوری کیا کہتا ہے:

### ۳....انوري:

مادر سلیتی نزاید زیر چرخ چنبری بادشاہے چول غیاث الدین گداچول انوری ختم شد برتو سخاوت برمن مسکیس سخن چول ولایت بر علی وبر نبی پیغیبری

#### م....معدى:

شیران شاعران بسیار گفته شعر بائے پر نمک کس مگفته شعر جمچوں س و ع و و و ی ۵.....عراقی:

عشاق تو گرچه جمه شیرین مخن انند گلین چونعراقی ست شکرخائے دگرنیست ۲.....ف**ظای**:

نظای که نظم درے کار اوست دری نظم کردن سزاوار اوست ۷.....عرفی:

اقبال سکندر بجیانگیری نظم برداشت به یکدست حشم را و قلم را مداشت به یکدست حشم را و قلم را مداشت به یکدست حشم را

ظفر مند کسکا میدان خن میں منہ چڑھے تیرے ۔ جو آتا ہے وہ اپنا منہ چراتا مند کوآتا ہے۔ ۹.... شوق:

توبہ توبہ خدا نہ تھے ہم دی ہم کو خدا نے کی خدائی ہم نے ماطورین! بیان آپ کوشاعری ہیں خداتھا تھا۔ ایس مرزاصا حب بھی شاعری کے ذرایعہ نے نہیں ہوائے آپ کوشاعری ہیں خداتھا تھا۔ ایس مرزاصا حب بھی شاعری کے ذرایعہ نے نہیں ہوا۔ خداتھا لی رسول اللہ ﷺ کوفرما تا ہے کہ تیری شائن نہیں ہے کہ تو شعر کہے۔ دیجھوقر آن: ﴿ وَمَا عَلَّمُونَا اللهُ عَلَّمُونَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَمَا يَدُبُعِيْ لَا اللهُ عَلَيْ رَبِيل ہوتا اور مداسکولا اُق ہے ' یا یعنی نبی شاعر نہیں ہوتا اور مرزاصا حب شاعر جھاس واسطے نبی نہوئے۔

اب صرف تد براس امر پر کرنا ہرا کیک مسلمان کا فرض ہے کہ مرز اصاحب نے اپنی زبان سے اپنی تعریف اور خودستائی کی ہے اور شاعرانہ طاقت سے اپنی بزرگی کا سکہ جمانا چاہتے ہیں اور اس شاعرانہ استعارات ومبالغات سے نبی ہونا جاہتے ہیں اور اپنی قوت متفكره مے زورے اپناملہم اور بوجی ہونااور نبی ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ بیصرف خدانے انہی کو طاقت دی ہے یا آ گے بھی ان ہے بڑھ ہزھ کر با توں یا توں سے اپنا نخر وخودستائی ظاہر کیا ہے۔کیاان کو بھی کسی نے نبی مانا؟ ماانہوں نے نبوت کا دعویٰ کیایا کسی مسلمان نے ان کو نبی تشلیم کیا؟ ہرگزنہیں ۔ تو پھرمرزاصا حب کوزبانی اورشاعرانہ لفاظی اورمبالغہ آمیز طور طویل عبارت ہے جو یا پینجیرالکلام ہے گری ہوئی ہے ' کس طرح نبی مانا جائے۔ پس انکا کلام بھی سنواور پھر مرزا کے کلام کا ان ہے مقابلہ کرو۔اگر آپ مبالغہ اور تعلیٰ نفس اور خودستائی کے عاشق ہوتو پھرمرزا ہے جو بڑھے ہوئے ہیں آ بان کو نبی ومامور من اللہ ورسول مانو ۔ جنوز باغ جبال را نبود نام و نشال کدمت بودم ازال مے کہ جام اوست جبال بكام دوست مئ مبر دوست سے خوروم ورال نفس كه جبال را نبود و نام ونشال ترجمہ: ابھی جہال کے باغ کانام ونشان بھی ندتھا کہ میں اس شراب سے مست تھا کہ جسکا پیالہ جہان ہےاہیے دوست کے ساتھ اینٹی خداکے ساتھ میں محبت کی شراب پیتاتها أس وقت كه جهان كانام ونشان نه تها ـ

خاط رین! انصاف ہے کہیں کہ مرزاصاحب کا کوئی شعر بھی ان کے ہم پلہ ہے۔اور کوئی حقائق ودقائق قادیانی اسکامقابلہ کر کتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا عراقی صاحب کوآپ نبی مان لیں گے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر مرزاصاحب کو کیوں مانا جائے۔

# غزل عراتي

منم بعثق سرا زعرش برتر آورده بزیر پائے سر نه فلک در آورده به بح بستی از بے خودی خود رفتد در خودی و سر بیخودی بر آورده اساس قصر جلالم عنایت ازلی بسی ز کنگره عرش سر بر آورده

ز آسان قضاروح قدس بر نقیے مرید جانم روی معطر آورده

برای صدر نشینان در گیم رضوال ز شاخ طوب صد چر سر بر آورده

فاظه دین اجوافیانی به تبدیل الفاظ مرزا صاحب اپنا نام کرکے مدتی نبوت ہوئے اور
انہیں باتوں کا نام حقائق ومعارف رکھا اور امامت کے لباس میں بوکر شریعت محمدی الله کا کمدرکردیا۔ امام زمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ ستون شریعت کو ایس اتوں سے مرکز مقال سے بنانے کا باعث ہو۔ اور سنو منع

چو زیادہ مت گشتم چه کلیسا چا کعبہ چو تبرک خود گرفتم چه وصال وچه جدائی مرزاصاحب اس منزل ہے بالکل محروم تھے کیونکہ تمام عمر مخالفین مذاہب کے گرد رہے۔ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے رہے اورا بینے بزرگوں کو کہلاتے رہے۔ کلیسا اور کعبہ کوایک نظر ہے دیکھناان کے نصیب نہ ہوا اور نہ حق الیقین کے مرتبہ کو پہنچ کر پیخلقو ا بالحلاق الله ے متصف ہو کرخلق خدا کوایک نظر کے دیکھا جیبا کہ رب العالمین تمام مخلوق کوایک نظرے دیکھتا ہے۔''ھیقۃ الوی''میں دعویٰ تو بہت کیا ہے کہ میں تیسرے درجہ والول میں ہوکرخدا کی ذات میں محوہو گیا ہوں اورا پنی ہستی کاچولہ محیت الٰہی کی آ گ میں جلا ویا ہے۔ گر ثبوت میہ ہے کہ آخر عمر تک ہرایک اپنے مخالف کو کوستے ہے۔ محبوب کی ہرایک ادااور ہرایک چیزاورفعل محبّ کو پیارا ہوتا ہے۔ پس خدا کی ذات میں جو مخص محو ہواسکوان جھڑول ہے کیا کام! وہ تو سوا خدا کے ظہور اور اس کی صفات کے غیر کود کیتا ہی تہیں۔ یعنی غیریت اس کونظرنہیں آتی سب مین ذات ہے تو گھر غیریت کس کی۔اگر چہ متعلمان و واعظان کلام سے تو پورے اُتر آئے میں بلکہ سب سے بردھ گئے میں مگر جب حقیقت کا

موقعہ پڑے اور ان کے حال پرامتحان ہوتو فور اقلعی کھل جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا تول ہے:

موقعہ پڑے اور ان کے حال پرامتحان ہوتو فور اقلعی کھل جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا تول ہے:

مجھورا بھوند ایک رنگ کیا بھورا کیا بہوند

الیس جبعل انسان کا نہ ہوا ور منہ ہے کہتا جائے کہ بیس نے نفس کو مار دیا ہے اور
مقوی و لذیذ کھائے کھائے اور طرح طرح کے سامان عیش وعشرت نفس کے واسطے مہیا

کرے جو کہ ایسی فعظیمیں دنیا دار امیر وکبیر کو بھی حاصل نہ ہوتو کون عقل کا دھنی صرف زبانی لن
مزانیوں پریفین کرسکتا ہے۔ جس کا فعل اور قول برابر نہ ہوؤہ ہرگز قابل اعتبار نہیں۔
مزانیوں پریفین کرسکتا ہے۔ جس کا فعل اور قول برابر نہ ہوؤہ ہرگز قابل اعتبار نہیں۔

ترک دنیا بخلق آموزند خویشتن و پیم غله اندوزند کامصداق ہے۔ تحریری وتقریری واشتہاری تو ہرایک شخص مدتی نبوت ہوسکتا ہے گرممل معیار ہے۔ جب بھی منہان نبوت پر پر کھا جائے گا تو کاذب ثابت ہوگا کیونکہ خدا کا وعدہ سچا ہے کہ گھررسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ جو جواشخاص مرزاصا حب کی لفاظی اور دعاوی اور زبانی شخی کوان کی صدافت کی دلیل جھتے ہیں۔ ہم ان کووا تغیت کے واسطے صرف ایک بزرگ کا کلام لکھ کرم زاصا حب کے کلام سے مقابلہ کرکے بتاتے ہیں کہ ان کے آگے مرزا صاحب کا کلام کی کے بایہ ہیں گراہوا ہے و ھو ھذا:

مقابلهاشعارمرزاصاحب

ازالهاومام صفحه ۱۲۸و۲۱۹:

#### اشعار عرافتي صاحب

اوصاف لایزال ہم ازمن شد آ شکار بنگر بمن کہ آئینہ ذات «انورم

### اشعار مرزاصاحب

کارم زقرب بار بجائے رسیدہ است کانجا ز فہم و دانش اغیار ہر ترم نورم كداز ظهور من اشياء ظهور يافت ظاهر تراست هر نفس انوار اظهرم بر لوح كائنات قلم آنچه ثبت كرد حوفی بود همد ز حواشی دفترم عالم بسوزد از لمحات جلال من گر پردهٔ جمال خود از هم فرو درم

بد بوئ حاسدال نرساند زبال بمن من بر زمان ز نافد بادش معطرم باد بهشت بر دل پر سوز من و زد صد گلبت الطیف و بد دود مجرم ابنائ روزگار ندانند را ز من من نور خود نبفت ز پشمان شبرم ایک اور صاحب فرمات بین متعمر

کنول رسیده ام ای شخ در چنال مزل که فرق سے نشاسم بعابد ومعبود

کوئی مرزائی بتاسکتاہے گہ مرزاصاحب کا کلام وحال اس شخص جیسا ہے، ہرگز نہیں۔ تو پھر جب وہ مدمی نبوت نہیں تو مرزاصاحب کس طرح نبوت کے مدمی ہو کر سچے مانے جا کیں۔الہاموں کی ہابت بن لو۔ عراقی صاحب فرماتے ہیں شعر

محیط خاطر من ہر زمال ہمر موجے ہزار گوہر الہام ہر سر آوردہ ترجمہ: میرے دل کے دریانے ہر وقت ہر موج کے ساتھ یعنی نفس اور سانس کے ساتھ ہزار موتی الہام کا ظاہر کیا ہے۔

فاظرین! مرزاصاحب نے بڑے دعویٰ ہے لکھا ہے کہ میرے جس قدرالہام ہیں کی شخص کے نبیں اور جو بارش الہام کی جھھ پر ہوتی ہے کی پر نبیس ہوتی ۔ مگر عراقی صاحب کے الہام کا بیز ورکہ ہرسانس کے ساتھ الہام ہوتا ہے اور پھر کلام و یکھے کیسی خوبی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے کہ مرزاصاحب کی تصانیف واشعار سطی اور ملانوں والے سواہہ شت اور دوز خ اور این خالفین کے برا بھلا کہنے کے پہنیس ۔

دليل معبوس: مرزاصاحب كى خاطرطاعون كاعذاب نازل بوااور ﴿ مَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعَدِّبِينَ مَعْدَيبِينَ مَعْدَيبَ مَعْدَيبِينَ مَعْدَيبُ مَعْدَيبُ مَعْدَيبُ مُعْدَيبًا مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبِهِ مُعْدَيبِ مُعْرَاعِ مَعْدَالِعِلْ مُعْدَيبُ مُعِدُمُ مُعْدِيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدِيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدِيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدَيبُ مُعْدُمُ مُعْدِيبُ مُعْدُمُ مُعُلِعُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ م

جواب اول: طاعون اراد و البی سے تعداد عالم کوایک حد معین تک رکھنے کے واسطے پڑتی ہے۔ جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہمیشہ وبائی بیاریاں اور جنگ وزلز لے وطوفان آتے رہ اور ہزاروں کوگ جا وہ موق رہیں گے۔ کیونکہ قدرت نے تعداد مقررہ دنیا میں رکھنی ہے۔ بیغلط خیال ہے کہ طاعون نبی کے آنے کی خاطر پڑی۔ جب تک لوگ مرز اصاحب کونہ ما تیں گے طاعون فرونہ ہوگی۔ کیونکہ پہلے بھی دنیا پر طاعون پڑتی رہی ہوا کہ مرز اصاحب کونہ ما تیں گے طاعون فرونہ ہوگی۔ کیونکہ پہلے بھی دنیا پر طاعون پڑتی رہی ہے اور کوئی نبی نہیں آیا اور خدا اتعالی نے اپنے وعدہ خاتم النبیین کے مطابق محدرسول اللہ کی احد کوئی نبی نبیس آیا اور خدا اتعالی نے اپنے وعدہ خاتم النبیین کے مطابق محدرسول اللہ کی بعد کوئی نبی نبیس ہیجا 'حالا تک پر سے قطاحت وبا کیس اور زلز لے آتے رہے۔ اسلامی کوئی نبی انگلتان بیس آئی۔ جب ایڈ ورڈ سیوم کا عہد حکومت تھا گر اس وقت کوئی نبی انگلتان یا دنیا کے اور کسی حصر پر نہ ہوا۔

ه<u>۲۲اء</u> میں طاعون انگلستان میں جاراس دوم کےعبدحکومت میں پڑی۔گمرکوئی نبی نہ ہوا۔

شاہ جہان کے عہد حکومت میں طاعون ہندوستان میں بڑی بختی سے پڑی مگر کوئی نبی نہ ہوا۔

۱۳۴۸ ایک مبلک و بامشرق سے آئی اور فرانس کی ایک ثلث آبادی ضائع کر گئی مگر کوئی نبی نه ہوا۔

سرسرسے ہیں عراق میں ایک ایسی ہوا چلی کہ کھیتیاں جل گئیں۔ بغدادو بصرہ کے مسافر مرگئے۔ پیچاس روزیبی قیامت ہریار ہی مگر کوئی نبی نہ آیا۔ (۶ریڑالفلا) شورہہ) عراق میں وہا پھیلی اور بے تعداد آ دمی تلف ہوئے۔ اور ہزاروں جانمیں ای سال ڈکٹرلہ سے ضائع ہوئیں' کوئی نبی نیآ یا۔ ( تاریخ افلط میٹرہوں)

۱۳۷۳ ہے میں جانوروں میں بخت وہا پڑی جس سے رپوڑ کے رپوڑ تباہ ہو گئے کوئی نبی نہیں آیا۔ (میکنوری اُنفظ مار دوسنو ۴۲۰)

۹ میں سے میں ایک بخت طاعون ہوا کہ اس کی مثل آ گے بھی نہ سنا گیا' کوئی نبی نہ آیا۔ ( تاریخ الفلا مبغود ۱۲)

فاظرین! بہت ہاور ذظائر ہیں گر بغرض اختصارای پراکتفاہے۔اب مرزائی صاحبان بتا کیں کہ ندکورہ بالا طاعون اور وہائی بیار یوں کے وقت خدائے کون نبی بھیجا؟ اب صاف ظاہر ہے کہ طاعون کسی نبی کے آئے کی علامت نہیں اگر نبی کے آئے کی علامت ہوتی تو پہلے بھی ضرور نبی آئے۔گر چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ باطل ہے کہ طاعون مرزاصا حب کی نبوت کی دلیل ہے۔

دوم: طاعون اگرمرزاصاحب کی تائید میں خدا تعالی جھیجا تو ضرورتھا کہ مدمقابل یعنی دجال کو تباہ کرتی کے دجال کو تباہ کرتی کہ میں موادی ڈیوٹی قتل وجال تھا اور بھول مرزاصاحب انگریز قوم وجال تھے ۔ تو ضرورتھا کہ طاعون ہے انگریز ویا دری مرتے مگر مشاہدہ ہے ثابت ہے کہ ایک انگریز ویا دری جو نے میں طاعون ہے نہیں مرا بلکہ مسلمان بچارے وہندوجن کی قضائتی وہی فوت ہوئے۔

سوم: اگر طاعون مخالفین مرزا صاحب پر ججت تھی تو مرزا صاحب کے گاؤل اور ہم مشریوں کونہ لیتی ۔ گرمشاہدہ ہے کہ قادیان میں بھی طاعون پھیلی اورخوب برباد کر گئے۔ بلکہ مرزاصاحب کے گھر میں بھی میرصاحب کے لڑے اسحاق کو دوگلٹیاں تکلیں اور بخار بھی تھا۔ مگرخدا کی قدرت ہے نیچ گیااور مرزاصاحب نے اپنی دعا کا ڈھکوسلہ بنالیا۔ (ویکموھیۃ اوق مغیرہ ۲۳۶۹۔ اگر خدانے مرزاصاحب کی دعا قبول کرنی تھی تو پہلے ہی ان کی پیشگوئی کو کیوں حجشا یا کہ قادیان طاعون ہے محفوظ رہے گی کیونکہ خدا کا فرستادہ اس میں ہے اور قادیان خدا کے رسول کی بخت گاہ ہے۔

چھاد م: اگر طاعون غیر مرزائیوں کے واسطے عذاب کی شکل میں خدا تعالی نے بھیجی تھی تو مرزا صاحب کے مرید طاعون سے فوت ندہوتے ۔گرمولوی سیالکوٹی پیراند تہ مرزا کے گھر میں فوت ہوئے حالانکہ ''بشتی تو ہے'' میں صفحہ اپر تمام مرید شامل کئے گئے تھے۔گر بہت مرید مرزا صاحب طاعون سے بلاگ ہوئے۔ محمد افضل، مولوی ہر بان الدین، مولوی محمد یوسف، مولوی فوراحمد وغیرہ۔ (دیکھوالڈ رائٹیم نبرہ سفیہ)

مگر چونکہ طاعون حسب ارادہ البی دنیا کی تعداد کوحد مقررتک رکھے کیلئے آئی تھی۔ چونکہ قدرت دنیا کی تعداد صد سے بڑھے نہیں درتی جب دنیا کی تعداد صد سے بڑھ جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے گھٹائی جاتی ہے اور باہمی جنگ وجدال شروع ہوجاتے ہیں۔ اور جس ملک میں جنگ ندہوں وہاں ایسی ایسی وبائی بیاریاں بھیجی جاتی ہیں۔ پس طاعون مرزا صاحب کی صدافت کا نشان نہیں۔ مرزاصاحب کی صدافت کا نشان ہوتی تو مرزائی کوئی طاعون سے ندمرتا' تا کہ غیراحمہ یوں پر ججت ہوتی۔ اب کیا ہے بچھ بھی نہیں۔

دليل نصبوع: زاز اعمرزاصاحب كى صدانت كانثان مير-

جواب: بیبھی غلط ہے۔حوادثات ہمیشہ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ہم ذیل ہیں زلزلوں کی ایک فہرست دیتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ زلز لے مرزاصا حب کی تا سکید ہیں نہیں آئے، ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔اور جب آتش ماوے زمین کے بیچے سے نکلتے ہیں تو زمین بہت

عاتی ہے۔

## و العام من الحت زلزلد آیاجس سے اسکندریہ کے منارے کر گئے۔

( تاريخ أخلفاءاردوسفي ١٥٨)

سور کے بیال کے بیر وشق میں ایسا بخت زلزلد آیا کہ کہ ہزاروں مکان گرگئے اور خلقت ان کے بیچے دب گئی۔انطا کید میں بھی زلزلہ آیا اس واقعہ میں پچاس ہزار آ دمیوں ہے کم نقصان نہ ہوا۔ (تاریخ اللها منفی ۱۵۸)

۳۳۳ ہے میں ٹونس اور قرب و جوار نیرای وخراسان نیشا پور، طربستان ، اصفہان میں بخت زلز لے آئے۔ بہاڑوں کے مکڑے اڑگئے۔

ه ۲۴۵ جیس تمام دنیا میں پخت زلز لے آئے۔شہراور قلعے اور پُل گر گئے۔انطا کیہ میں پہاڑ سمندر میں گر پڑا۔ آسان سے پخت ہولینا ک آ واز سنائی دی۔ (تاریخ القلاء سفیہ ۱۸) مناخل بین!اس وقت مرزاصا حب ہوتے تو ضرور فر ماتے خدانے میری خاطر آ واز دی ہے کہ یہ سے موجود تیا ہے۔افسوس گیاوفت پھر ہاتھ آ تانہیں۔

**دلیل معبوہ**: مرزاصاحب کی پیش گوئیاں ہیں جو کچی نگلیں بیانسانی طاقتوں ہے باہر ہے کہ کوئی شخص کی کی مرگ کاوفت بتادے۔

جواب: پیش گوئیاں نبوت کی دلیل ہر گزنہیں ہو سکتیں کیونکہ پیش کوئیاں کا ہن، جوگ، پنڈت، جوتش، رمال، نبوی، قیافہ شناس، جن کی قوت مقائیسہ کی مشق پڑھی ہوئی ہو، پیش گوئیاں کرتے ہیں اورا کٹر تجی لگتی ہیں۔ بیاظہر من اشتمس ہے کہ انگر بزبڑے بڑے ستارہ شناسوں کی طرف ہے ہمیشہ پیش گوئیاں مشہتر ہوتی رہتی ہیں۔ پس نبوت ورسالت کی معیار پیش گوئیاں ہر گزنہیں۔ مرزاصا حب خود'' براہین احمد بی'' کے صفحہ ۲۲۵ پر لکھتے ہیں کہ '' کیونکہ دنیا میں بجزانبیاء علیه السلام کے اور بھی ایسے لوگ بہت نظرا تے ہیں کہ ایسی ایسی خریں گا۔ ایسی ایسی خبرین پیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلز لے آئیں گے، وہا پڑے گی، اُڑائیاں ہوں گی، قبط پڑے گی، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا اور بار باان کی کوئی نہ کوئی خرقو کی ناکل آتی ہے'' ۔۔۔۔ (اٹے)۔ پس معیار نبوت پیش گوئیاں نہیں ہیں۔

بھٹے اکبرمی الدین این عربی فرماتے ہیں کہ ''انبیا وعلیه السلام کوان کے علوم سرف وجی البی سے خاص طور پرآئے تو ان کے دل نظر عقلی سے سادہ ہوئے کیونکہ وہ جائے ہیں کہ عقل الن امور کونظر فکری ہے اسلی طور پردریافت کرنے سے قاصر ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے پاس وی بھیجی کہ ''لئن لم تنته الا محوق اسمح عن خیوان النبوة'' اگرتم اس تجب کے کئے سے بازند آؤگے تو میں تمہارانا م نبوت کے دفتر سے منادونگا۔ (دیجہ فیرس اللم)

اب شخ اکبرے کلام ہے معلوم ہوالکہ وہی خاصہ انبیاء علیم السلام ہے اور اس وہی بیں کوئی نبی شک نبیس کرسکتا اور نہ عقل انسانی وہی گی ھنیقت کو پاسکتی ہے۔ نبی ہمیشہ وہی البی کے تابع ہوتا ہے اور اپنی عقلی دلیلیں نہیں پیش کرسکتا ہے گرم ذاصا حب نے وہی البی جوجھ رسول اللہ بھٹے پر ہوئی کہ عیسیٰی ابن مریم الطفیٰ اخیر زمانہ میں اصالتا ہمہ جسم عضری آ سان ہے نزول فرمائے گا اور وجال کوئل کرے گا۔ ہے نبی محدرسول اللہ بھٹے نے تو کوئی عقلی اعتراض محال عقلی کا نہ کیا کہ خداوندا! یہ جسم خاکی تو آ سان پر کس طرح کے جاسکتا ہے اور عیسیٰی الطفیٰ کوئوئے کرہ زم بریرے کس طرح گذارا اور عیسیٰی الطفیٰ آ سان پر کھا تا بیتا کیا ہوگا اور بول و براز کہاں کرتا ہوگا۔ محدرسول اللہ بھٹے نے تو مان لیا اور حدیثوں بیل بلاکسی ہوگا اور بول و براز کہاں کرتا ہوگا۔ محدرسول اللہ بھٹے نے تو مان لیا اور حدیثوں بیل بلاکسی خلک وشیہ کے ذرا دیرے درمیان

کوئی نبی نبیس آسان سے نازل ہوگا اور صلیب کو تو ڑے گا اور خنز مریکو آل کرے گا۔ وغیرہ وغیرہ دخیرہ دخیرہ دخیرہ دخیرہ دخیرہ دخیرہ داوروہ مرانہیں۔ان عیسنی لم یمت واند داجع المیکم یعنی نبیس مرااوروہ تنہاری طرف واپس آنیوالا ہے۔ گرمرزاصاحب نے ہزاروں اعتراض مادہ پرستوں کی طرح کئے۔

اب موال ہوتا ہے کہ کیا محدرسول اللہ ﷺ کو اتنی عقل نہ تھی کہ محالات عقلی کا اعتراض کرتے مااس اعتراض کو وی الٰہی کے مقابلہ میں جگہ دیتے۔جس کا جواب یہ ہے کہ محمر ﷺ كوخدا كى ذات يا كمه أورسفات لامحدود كاعرفان تقااوران كاحق اليقين تقا كه خدا تعالى قاور مطلق ب جوجا ب كرسكتا ب سبخن الذى اذا اراد بشيء فيقول له كن فیکون "بعنی پاک ہے وہ ذات جس چیز کا ارادہ کرے سرف کہد دیتا ہے ہو جا' وہ چیز ہوجاتی ہے'۔ اورنظیر بھی قائم تھی کہیسی العلقائ کو بغیر باپ کے پیدا کیااور قانون قدرت جوآ وم التلك التعليم التعليم كالتعليم التعليم التعلم التعلم التعلم التعلم التعليم التعليم التعليم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم ال خداجب فرما تا ہے کہ میسی التلفظ اخرز مان میں آئے گا اور مرانہیں ہم نے اسکوا تھا لیا ہے تو محمد ﷺ صاحب عارف کامل ہوکراور سیانبی ہوکر ہرگز محالات عقلی کا اعتراض نہ کرسکتا تھا اور نہاس نے کیا۔ مگر مرزاصا حب چونکہ عرفان اختیارات ڈالٹ بلاری تعالیٰ سے ناواقف تصاورا نكانورمعرفت قدرت ذوالجلال سے ایسامنور ندتھا جیسا كەانبیا معلیهم السلام كااور جبيها كەممەنچىڭ كاءاس واسطىحالات عقلى اعتراضات ان كومادە پرستول كى طرح سوجھے جبیہا کہ کفار عرب کو قیامت کے آنے اور حشر بالاجساد وعذاب دوزخ اور رسول اللہ ﷺ کے معراج پر سوجھے تھے۔ مگرانبیاء علیہ السلام اس بیاری سے پاک ہوئے ہیں۔ حضرت عزير الطفيلا كاحال شاہد ہے كه انہوں نے صرف اتنا خیال كياتھا كہ ﴿أَنِّي يُحْدِينُ

هلا ، الله بعد مؤتها كالين تعب عفر مات بين كه كيوترالله تعالى بعدم في كازنده کرے گا۔ صرف اتنے خیال ہے بیعتاب ہوا کہ اگر جماری قدرت اور طاقت میں شک کر گےاپیا رکہنے ہے باز نیآئے گا تو تیرانا منبیوں کے دفتر سے کاٹ ویا جائے گا۔جس ہے صاف ثابت جوا که که ذات باری تعالی کی نسبت به کهنا که خدام ده کوزنده نبیس کرسکتایا کیونکر زندہ کرے گا، ہرگز جائز نہیں۔ اور پہ کہناصرف عدم معرفت اللی ہے ہے۔ کیونکہ جو محض ا یک وجود کی طاقت گونورمعرفت ہے دیکھ لیتا ہے کہ جس ذات یاک نے بغیر ہونے مادہ وآلات وظاہری اسباب کے بیٹمام کا تنات بنادی۔اس کے آگے اس امر کا کرناجسکو ناچیز انسان اپنی قدرت اورطافت ہے بالاتر سمجھتا ہے یا محال جامتا ہے کر دینا کچھ مشکل نہیں مگر چوخض عرفان کے نورے بے بہر ہ ہے ہ میں خیال کرتا ہے کہ جس طرح میں ایک امریحال عقلی کے کرنے پر عاجز ہوں ،خدابھی عاجزے اور جس طرح میں آسان پرنہیں جاسکتا خدا تعالیٰ بھی کسی انسان کوآ سان ہرلے جانے کے واسطے عاجز ہے ۔ تگرانبیا ءعلیہ السلام چونکیہ ان کی دوجہتیں ہوتی ہیں ایک انسانوں کی طرف اور دوسری خدا تعالی کی طرف۔اور وہ خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کاعلم رکھتے ہیں۔اس واسطے ہی ورسول محالات عقلی کا لفظ خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت نہیں کہتے ۔اورمرزاصاحب محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کے دلدل میں تھنے ہوئے تھا سلئے وہ نبی ہرگزنہیں ہو تکتے۔ ا..... پیشگوئیاں بھی غلط کلیں حالا تکہ عبداللہ آتھ موالی پیشگوئی اور منکوحہ آسانی والی پیشگوئی

ا..... پیشگوئیاں بھی غلط تعمیں حالا تکہ عبداللہ آھم والی پیشگوئی اور متکوحہ آسانی والی پیشگوئی معیار صدافت مرزاصاحب نے خود قرار دی تھیں۔ مگر وہ بہت صفائی سے جھوٹی تکلیں۔ اگر چہمرزا صاحب نے تاویلیں بہت کیس مگر چندا تکہ کہمگل ہے کئی دیوار بے بنیاد را، مجھوٹ جھوٹ ہے خواہ اس پرلا کھامع کرو۔ بیتاویل کے عبداللہ نے رجوع کرلیا اس لیے نہیں

مرا۔اول تو پندرہ (۱۵) مبینے کی میعاد میں جس خدانے عبداللہ کی سزامقرر کی تھی اور پھر ملتو ی کروی تھی تو مرزاصا حب کو بھی خبر کرویتا تا کہ وہ مشتہر کرویتے کہ عبداللہ ابنیس مرے گا۔ کیونکہ اس نے رجوع حق کی طرف کرلیا ہے۔ گرچونکہ خدانے تاریخ مقررہ سے پہلے کوئی اطلاع مرزاصا حب کونییں دی اس لئے بیتاویل باطل ہے۔

اسسا آگر عبداللد رجوع کرتا تو مسلمان ہوتا گر بدستور عیسائی رہا۔ پس بیفاط ہوا کہ اس نے رجوع کیا۔ حضرت یونس التقلیقات کی مثال دیکر جوم زاصاحب نے مغالط دیاہے، غلط ہے کیونکہ حضرت یونس التقلیقات کی قوم ایمان لے آئی تھی اور عبداللہ ایمان نہیں لا یا تھا۔ پس بیا غلط ہوا کہ عذا بٹل جایا کرتا ہے۔

۳۔۔۔۔۔اگر عبداللہ دل میں ایمان لایا اور ظاہر نہیں کیا تو منافق تھا اور منافق کافرے بدر ّ ہے۔اس کے بھی عذاب کاٹل جانا جھوٹی تاویل ہے۔

الم است. مرزاصا حب وعبدالله اوراسلام وعیسائیت میں کیجے فرق ندرہا کہ جب مرزاصا حب
نے اسلام پیش کرکے اس کے واسطے عذاب ما نگااوراس کی معوت ما نگی تو خدانے عذاب ک
وعید کردی۔ گرجب عبدالله نے عیسائیت کے ذریعہ سے مخطعی چاہی تو خدانے اس کو بھی
مخلصی دے دی تو پھر دونوں پر ابر ہموئے۔ بلکہ عبداللہ زیادہ مضول قابت ہوا کہ خدانے اس
کی خاطر مرزاصا حب جو تھم جاری کرآئے تھے وہ منسوخ کرادیا یہ بالکل غلط بیائی ہے کہ
آخر عبداللہ مرتو گیا ، یہ کیسالغود وی کی ہوئی آخرانسان بھی نہ بھی تو مرے گا۔ ایس جب
مریکا تب ہی پیش گوئی تھی ہوئی۔ معر

اے دوست ہر جنازہ وشمن چو بگذری سشادی مکن کہ ہر تو ہمیں ماجرا ردو

ہمارے بزدیک تو مرگ کی پیشگوئیاں صرف مکر وفریب ظاہر کرتی ہیں کیونکہ پیشگوئی کے وقت پہلے سوچ لیاجا تا تھا کہ ہرایک انسان نے مرنا ضرور ہے۔ جب مریکا تب ہی تاویلات سے اپنی سچائی ثابت کردیں گے۔ شادی کرکے پیشگوئی کرنا کہ اولا دہوگی سے وایم کرامتیں ہیں ''کہ پیرصاحب پھرڈوبادیتے ہیں اور گھاس کوٹر ادیتے ہیں۔''

دوسری پیشگوئی منکوحه آسانی کی ہے، یہ بھی غلط نکلی اور مرزاصاحب مندد کیھتے رہ گئے۔ پھراس میں ترمیم کی کہ با کرونہیں بوہ ہوکرضرورآئے گی۔ بھلا کوئی یو چھے کہ یہ کیوں کوئی غیرت مندانسان جا ہتا ہے کہ اس کی منکوحہ آسانی دوسرے کے یاس جا کر ہال بجہ جنے اور بیوہ ہوکر پھر نگاح میں آئے ۔ گرخیر رہ بھی مان لیا گیااور مرزاصا حب نے بڑے زورے لکھا کہ میری جان نبیں نکلے گی جب تک یہ پیشگوئی پوری نہ ہو۔ چنانچہ ہم سب عبارات مرزاصاحب پہلےلکھ چکے ہیں۔گرقدرت خدا محد ﷺ کی نقل کی تھی کہ ان کا نکاح حضرت عا نشه رضی الله عنها ہے آسمان برہوا تو زمین بربھی ضرور ہوا۔ میرابھی ابیا ہی ہو جائے گا، تو نبوت ثابت ہے مگرخدا تعالیٰ اپنے وعدہ خاتم النبیین کے برخلاف کس طرح کرتا۔اور سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کر دیا کہ مرزاصاحب بصد حسرت دنیاہے چل دیئے اور محدی بیگم ایے گھر میں آباد ہے۔ مگرلطف یہ ہے کہ مرزائی اس فاش غلط پیشگوئی کوجھی کی پیشگوئی کہتے ہیں۔اور دلیل دیتے ہیں کہ محدی بیگم کا ہاپ جومر گیا۔ کیا خوب! مرز اصاحب نے مرز احمد بیگ ہوشیار یوری کا جناز ہ آ سان برد یکھاتھایا اس کیاڑ کی کےساتھ نکاح ہوا تھا۔جھوٹ اور ہٹ دھری کی بھی کوئی صفییں ۔ کیاشادی کیامرگ ۔ کیا نکاح کیا جنازہ ۔ ڈولی کے عوض جنازہ نكلا اورخوش فہم مرزائی جنازہ كو ڈولی تمجھ كر پیش گوئی تچی كہتے جاتے ہیں۔ پس جب مرزا صاحب کی پیشگو ئیاں بھی غلط کلیں تو وہ نی کیونکر ہوئے۔

دلیل نصبو 7: وارقطنی میں اہام تھ باقر نے فرمایا ہے: ان لِمهدینا آیتین لم تکونا
مند محلق السموات والارض تنکسف القمر لاؤل لیلة من رمضان
وتنکسف الشمس فی النصف منه. ترجم: ہمارے مہدی کے لئے دونثان بیں اور
جب سے کرز میں وآ سان خدائے پیدا کیا یہ دونثان کی اور ہا مور اور رسول کے وقت میں
طاہر نہیں ہوئان میں سے ایک بیہ کے مہدی معہود کے زمانہ میں رمضان کے مہید میں
طاہر نہیں ہوئان کی اول رات ہوگا یعنی تیرھویں تاریخ میں اور سورج کا گربین اس کے دونوں
میں سے بچے کے دن میں ہوگا لیاں بینثان صدافت ہے جومیر سے زمانہ میں ہے جس کوعرصہ
میں سے بچے کے دن میں ہوگا لیاں بینثان صدافت ہے جومیر سے زمانہ میں ہے جس کوعرصہ
میں ایراد سال کا گذراہے ۔ ای صفت کا جانا نداور سورج کا گربین رمضان کے مہینہ میں وقوع
میں آیا ۔۔۔۔(ایجی اوی میں 100)۔

جواب: اسساول تو مرزاصا حب نے اپنی عادت کے موافق ترجمہ غلط کر کے تو یف کی اور ہے۔ یعنی جس عبارت کا ذکر تک نہیں وہ اپنے پاس ہے داخل کر لی ہے: '' ید دونشان کی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے''۔ فاخلوین! یہ کسی لفظ حدیث کا ترجمہ نہیں۔ اگر کوئی لفظ حدیث میں ہوئے''۔ فاخلوین! یہ کسی لفظ حدیث کا ترجمہ نہیں۔ اگر کوئی لفظ حدیث میں ہے تو مرزائی بتادیں اور پھر آگے مہدی معبود کے زمانہ میں یہ بھی اپنے پاس سے پہلی اپنے پاس ہے درن کر لیا ہے۔ پھراس کے دونوں میں سے بھی کے دان یہ بھی اپنے پاس سے درن کر لیا ہے۔ اور اخیر کا فقرہ جو تا کید کے واسطے دوبارہ تھا، وہ چیوڑ دیا ہے۔ لیمن والم تکونا مند خلق المسموات والارض جس کا ترجمہ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہواجب سے تکونا مند خلق المسموات والارض جس کا ترجمہ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہواجب سے مطلب کے واسطے رسول یا خدا اللہ نے آسان اور زمین پیدا گئے۔ (دیموسی میں کا ترجمہ یہ مطلب کے واسطے رسول یا خدا کے مامور میں اللہ مان سکتا ہے جوابے مطلب کے واسطے رسول یا خدا کے عالم میں تحریف کو نیف کرے۔ لفظ بچھ ہیں معنی پچھ کرتے ہیں اور اپنے پاس سے عبارت زیادہ کے کلام میں تحریف کیا سے عبارت زیادہ کے کلام میں تحریف کی کے کرتے ہیں اور اپنے پاس سے عبارت زیادہ کے کلام میں تحریف کی کے کرتے ہیں اور اپنے پاس سے عبارت زیادہ

کرتے ہیں'جو کہ امام زمان کی شان سے بعید ہے۔

صیح ترجمہ بیہ ہے:'' ہمارے مہدی کے واسطے دونشان ہیں جو کہ جب سے زمین وآسان طاق ہوئے بینی پیدا ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا یعنی قمر کواول رمضان کی گرئن لگے گااور سورج کونصف رمضان میں لگے گا اور جب سے آسان و زمین اللہ نے پیدا کئے ایسا کبھی خبیں ہوا''۔

فاظرین! لفظ حدیث صاف منارے ہیں کہ مند محلق السموات والاد ض یعنی جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے ایبا بھی نہیں ہوا۔ خلاف قانون قدرت خرق عادت کے طور پر ہر دوگر بن ہوں گے لیعنی پہلی رمضان کو چاند کو گربن گے گا اور نصف رمضان لیعنی ۱۳ و ۱۵ رمضان کوسور ج کو۔ اور مرز اصاحب کے وقت ایبانییں ہوا۔ پس بیا باطل ہے کہ چاند وسور ج کا گربن رمضان میں مرز اصاحب کی صدافت کا نشان ہوا و خلاف عادت ہونا دود فعد فرمادیا۔

اسسہ چونکہ اس حدیث کامضمون خلاف قانون قدرت ہے۔ یعنی وہ امر جوابتدائی آفرینش ہواوہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ مرزاصاحب کے اپنے ندہب کے برخلاف ہے کیونکہ وہ کال عقلی وخلاف قانون قدرت کے جال میں کچنے ہوئے تھے اورائی واسطے خدا کو عاجزانسان کی طرح کالات عقلی پر قادر نہ ہجھ کر حضرت میسی النظامی کی آسان پرجائے اور واپس آنے ہے مشکر تھے تواب وہ کس طرح یہ پیش کر سکتے ہیں کہ خلاف قانون قدرت چاند گربن وسوری گربن ہوا بلکہ بیصدیث ہی نہیں۔ ایک قول امام محمہ باقر کا ہے جو کہ تھے صدیث کے مقابل پر ہے اورائی کے دوراوی ہیں عمر وجابر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محدثین کے مقابل پر ہے اورائی کے دوراوی ہیں عمر وجابر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محدثین کے مقابل پر ہے اورائی گرم رزاصاحب کی مطلب پر تی عدے بڑھی ہوئی ہے۔

ضعیف سے ضعیف تول اور حدیث سے مطلب نکاتا ہوتو اس کو بار بار لکھتے جاتے ہیں اور قرآن اور سیجے حدیث کی پرواہ نہیں کرتے جیسا کہ لا مھدی الا عیسنی پراڑے جاتے ہیں اور خضب یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ لکھتے ہوئے خوف خدا نہیں۔ اس قول چاندگر ہن وسورج گربن کو عمر ایسین " کے صفحہ ۲ کم پر حدیث نبوی کھٹے قرار دے دیا ہے۔ حالا تکدیہ قول کسی حدیث کی گنا ہے" صحاح سنہ" بیس نہیں۔ چونکہ سیجے حدیث جس میں آنخضرت کھٹے کے صاف صاف فرما دیا 'کہ چاندگر بین وسورج گربن کسی کم وخوشی کے نشان نہیں۔ یعنی کے صاف صاف فرما دیا 'کہ چاندگر بین وسورج گربن کسی کے م وخوشی کے نشان نہیں۔ یعنی کسی کی موت وحیات سے پہلے تعلق نہیں رکھتے ۔ صرف خدا تعالی کے قادر مطلق ہونے کے کسی کی موت وحیات سے پہلے تعلق نہیں رکھتے ۔ صرف خدا تعالی کے قادر مطلق ہونے کے دونشان ہیں۔ جب بیقول اس حدیث کے متعارض ہے قوم دود ہے۔

۳.....یر زاصاحب کافر ما نابالکل خلط ہے کہ پہلے بھی "مامور من اللّٰه و رسول" کے مدی ہونے کے جات کے واسط اکثر مدی ہونے کے چات کے واسط اکثر نام مدعیان نبوت ومہدویت بمعہ تاریخ وین گربن پر دوجا ندوسورج" ماہ رمضان" میں لکھتے ہیں تا کہ مرزاصا حب کی راستیازی معلوم ہو۔

۱۲ ججری ۱۳ ججری پی مجرحنیفه مدمی نبوت کے وقت ماہ رمضان میں چاندو سورج کوگر ہن لگا۔ (ویکسونایة المصوراسفی ۳۸)

۵۸ ججری و ۷۰۱ ۱۰۸ ججری میں جعفر مدعی نبوت ہوا اور اس کے وقت میں رمضان میں دونوں گرئین ہوئے۔(وکیمواین خاکان وغایۃ اُمقصو د)

۲۳۲ ۴۲۳۱ ہجری میں حسن عسکری نے دعویٰ کیا اور ہر دو گر بن درمضان میں ہوئے۔(دیکھوان خاکان)

۲۷۷ ۷۷۷ جری میں عباس نے دعویٰ نبوت ومہدویت کیا اور ہر دوگر ہن

ا سکے وفت میں ہوئے۔(دیکیوسل مسلی)

۱۰۸۹٬۱۰۸۸ ہجری میں مجرنے دعویٰ مہدویت کیا اور ہر دوگر بن اس کے وقت ہوئے ۔ (دیجیومیدی نامہ)

۱۲۲۲/۱۲۰۸ جمری میں سید احمد بر بلوی نے دعویٰ مہدویت کیا اور ہر دوگر آن ہوئے۔ (دیکھوٹولائ احدی)

۱۳۱۱ ۱۳۱۱ جری میں محمد عبداللہ بن عمر نے دعویٰ مہدویت کیا اور ہر دوگر بن اس کے وقت ہوئے۔(دیمیر مسائل )

چونکداخصار منظور ہے اس واسطے ای پراکتفا ہے درنہ بہت می نظیریں ہیں بلکہ

بہت سے کذابوں کا بینشان ہے کہ رمضان ہیں چا ندوسورج کا گرئین حسب معمول ۲۸،۱۳ وغیرہ کوہو ۔ ہے مہدی کا نشان تو وہی ہے جو کہ اول ونسف رمضان ہیں خلاف تا نون مقررہ ہوگا۔ کیونکہ حسب معمول جیسا کہ مرزاصا حب فریاتے ہیں ایسا تو چیبیس (۲۲) مدعیان ہیں ہوا۔ اور رمضان ہیں چاندگر بن وسورج گرئین ہوا۔

ہیں سے تینیس (۲۳) کے وقت ہیں ہوا۔ اور رمضان ہیں چاندگر بن وسورج گرئین ہوا۔

اس حساب سے تو مرزاصا حب بھی اُنہیں اپنے بھا کیول اُنگز ابول مرضان ہیں چاندوسورج کا شرئین ہوا۔

نہ کہ سے مہدی۔ اگر سے مہدی ہوتے تو اول رمضان اور نصف رمضان ہیں چاندوسورج کا گرئین ہوتا۔

٣ .....مسئر كينته صاحب في اپني كتاب "يوزآف دى گلوبس" ميں كسوف وخسوف كا جو قاعده بيان كيا ہے اس سے صاف ظاہر ہے كہ دوستونئيس (٢٢٣) سال ايك دور قمرى ميں وس دفعہ ماہ رمضان ميں چاندوسورج كوگر بن ہوتا ہے۔

اگراس قول كومرزاصاحب كى خاطر حديث مان بھى ليس تو پھر بھى مند خلق

السملوات والارض كے كيامعتى ہوئے؟ جيكے معنى بير جي كدابتدائے آفرينش سے ايسا تھے پيل ہوا ليعنی جب سے زمين وآسان خلق ہوئے ہیں۔

اول: رمضان ونصف رمضان میں جائد وسورج کا گرئن بالتر تیب بھی نہیں ہوا اور مہدی کے وقت میں ہوگا۔ حسب معمول ۱۳ سے ۱۵ تک اور ۲۷ سے ۳۰ تک تو ہمیشہ گرئن ہوتے رہتے ہیں جیسا کداویردکھایا گیا ہے۔

دوم: مرزاصاحب حضرت عیسی النظافی کا سان پرجانے کے منکر ہیں اس لئے کہ پہلے نظیر ہیں ہے۔ یعنی ایسا کہ سی کے اسان آسان پرجائے اور وہاں تو حضرت ایلیا گی نظیر ہمی تھی ۔ اب خود بتادیں کہ اس کی کیا نظیر ہے کہ جب سے آسان وزمین پیدا ہوئے ہیں ایسا کہ جمی نہیں ہوا۔ اب کس طرح مان کرا بی صدافت کی دلیل ویتے ہیں جب پہلے نظیر نہیں تو اب یہ بیان کی اب یہ بیان کی اب یہ بیان کی میں تو اب یہ بیان کی اب یہ بیان کی کر بیان کر اب یہ بیان کی کہ بیان کی کر اب یہ بیان کی کر اب یہ بیان کی کر اب یہ بیان کر اب

۵....افظ صدیت بیر بین که بینکسف القصر فی الاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصفه منه ایجی چاندگرین بگی گا بیلی رات رمضان کواورنسف اس کے بیل سوری کو تیجب ہے کہ مرزاصاحب نے اول کے معنی اوسال الدورنسف کے معنی بجائے آدھا کے اخیر کیوکر کر لئے۔ اور کس افت کی کتاب بیس تکھا و یکھا کہ اول رمضان کے معنی نصف رمضان اور نصف رمضان کے معنی اخیر رمضان بیں۔ افسوس! مرزاصاحب اپنے مطلب بیس الیے موجود تے بیس کہ تمام جہان کی مسلمات کواچی پیدا کردہ دلیل کے سامنے جو بالکل سیاق وسباق کے طلاف ہوتی ہے ردی قرار دیتے بیں اور بالکل بے سند گھتے جاتے بیل کے سامند گئے جاتے ہیں۔ بھلا یہ کیا محقول ہے کہ بھی پہلی دوسری کو بھی گربین لگ سکتا ہے۔ کیونکہ خلاف قانون بیس ۔ بھلا یہ کیا محقول ہے کہ بھی پہلی دوسری کو بھی گربین لگ سکتا ہے۔ کیونکہ خلاف قانون بیس ۔ بھلا یہ کیا محقول ہے کہ بھی پہلی دوسری کو بھی گربین لگ سکتا ہے۔ کیونکہ خلاف قانون بی حقول ہے کہ بھی بھی دوسری کو بھی گربین لگ سکتا ہے۔ کیونکہ خلاف قانون بیس ۔ بھلا یہ کیا محقول ہے کہ بھی پہلی دوسری کو بھی گربین لگ سکتا ہے۔ کیونکہ خلاف قانون بیل حقول ہے کہ بھی بھی دوسری کو بھی گربین لگ سکتا ہے۔ کیونکہ خلاف قانون بیل حقول ہے۔ اور خدا ایسانہ بیس کرسکان بھی خرق عادت کرسکتا ہے ؟ جس کا جواب

س ہے کہ اگر خدا اول رات کے جاند کوخرق عادت کے طور پر گربن لگائے سے عاجز ہے اسك كه پېلى رات كا جا ندبهت چيونا ہوتا ہے تو سورج تو چيونانہيں ہوتا۔اس كوبمو جب قول کے الفاظ کے نصف رمضان میں کیوں گرہن نہ لگا۔ اور مرزاصاحب نصف کے معنی اخیر رمضان كس الخت كروت ليتح بين؟ اور منله خلق السملوات و الارض كوارُ اديت ہیں۔اور پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ رمضان میں خرق عادت کے طور پر گربن لگا ہے۔ جب خلاف قانون فندرت خدا کر ہی نہیں سکتا تو پھر حدیث بھی غلط ہے کہ اول رمضان میں جو ابتدائے ونیا ہے بھی نہیں ہوا تو مجرنشان کیسا؟ یہ بھی غلط ہوااور حدیث بھی غلط۔ (معاذاللہ ) ٣ ..... مرزاصا حب كہتے ہيں كہ اول دوم سوم كے جاند كو ہلال كہتے ہيں ، ند كہ قبر۔اس واسطے اول رمضان معنی کرناغلط ہے اور ۱۲،۱۳ درست ہیں ، اگر ہلال ہوتا تو اول رمضان درست تھا۔ جس کا جواب میہ ہے کہ ۱۳،۱۲ کے جاند کو بدر کہتے ہیں۔ اگر حدیث کا مطلب حسب معمول٣٠١٢ كوگر بن بونا بوتا تو بدر كالفظ بونا جا ہے تھا، نه كے قمر كا \_ كيام زاصا حب كومعلوم نہیں کہ ہلال وبدرقمر کی حالتوں کا نام ہےاصل قمر بی ہے۔

(۱) عربی زبان میں قمر کا لفظ بلال و بدر دونوں حالتوں پر بولاجا تا ہے: ﴿ وَالْقَمَوَ قَدُّرُنَاهُ مَنَازِل ﴾ (۲) ﴿ وَالْقَمَوِ إِذَا تَلْهَا ﴾ . حدیث میں بھی قمر چاندکوکہا گیا ہے چاہے پہلی دوسری کا ہویا ۱،۵۱ وغیرہ کا۔الشمس والقمر ثوران محدوات یوم القیمة . یعنی ''آ فیاب اور ماہتا ہے بینی کی دو چکیوں کی طرح بنور پڑے ہوئے' ۔ غرض یہ دھوکہ ہے کہ اول رمضان کے معنی ۱۲ و ۱۳ ارمضان ہے ورنہ بلال ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آگر ۱۳ امراد ہوتی تو بدر ہوتا کی وکل جی جا نہ کو اول رصف الله کہتے ہیں و لیے ہی ۱۳ و ۱۳ کے چاندگو بدر ہوتی کہتے ہیں۔ چونکہ بدر نہیں فرمایا اور ساتھ ہی مند حلق السمنوات و الاد ص فرمایا اس

کے ثابت ہوا کہ رمضان کی پہلی رات کوخلاف معمول چا ندکوگر ہن ہوگا اور نصف رمضان میں سورج کو ہوگا۔ پھر سورج کے گربن کے واسطے نصفہ منہ کی قید کیوں لگائی۔ اگر اول رمضان ہرا اونہ ہوتی۔ کیونکہ ہمیشہ سورج کو گربن ۲۹،۲۸ کولگتا ہے۔ جب کہ سورج کا موقعہ بجائے ۲۹،۲۸ یہ ۱۳۰۱ او ۱۳ افسف فر مایا تو ضروری ہوا کہ چا ندکا موقعہ گربن بجائے ۱۳،۱۲ کے کہ دوم رمضان ہو، ورنہ بالکل غلط معنی ہوتے ہیں۔ جس قدر چا ندکو چھے ہٹا دیا ای قدر سورج کو بھی چھے ہٹا دیا ای قدر اور چا ندکو گربی جھے ہٹا دیا ای قدر اور چا ندکو گربی ہوگا ہے۔ اول رمضان کو ہوگا۔ منہ کی ضمیر رمضان کی ہوگا۔ منہ کی ضمیر رمضان کی مور خرف راجع ہے جو صاف صاف ظاہر کررہا ہے۔ اول اور نصف رمضان سے اول و نصف رمضان ہی مرادے نہ کہ کوئی من گھڑت کے سندخود تر اشیدہ معنی ہیں۔

ساعن شریک قال بلغنی ان قبل خروج المهدی ینکسف القمر فی
 شهر رمضان مرتین (رواه نمیم) این (رمضان شرود فعریا تدگر بن بوگان)

اس حدیث نے بہت صاف کر دیا کہ اول رمضان کو ہی چاندگر بن ہوگا' خلاف معمول لیعنی جب ہے آسان زمین ہے ہیں کبھی اول رمضان کو چاندگر بن نہیں ہوااور دوسرا گر بن حسب معمول ۱۲ او۱۲ ارمضان کو ہوگا۔ پہلا گر بن صرف مہدی کے نشانات کے واسطے ہوگا۔ جس سے صاف مرز اصاحب کی تمام دلائل کا بطلان ہوگیا۔ کیونکہ اس حدیث نے تفییر کردی۔ (صفحہ کے اداشادہ الساد مطور معر)

اب تو ہالکل صاف ظاہر ہوگیا اور اول رمضان سے کیم رمضان ہی مراد ہے اور چونکہ اول رمضان کوچا ندگر ہن نہیں جوار پس بیر ہاطل ہے کہ مرز اصاحب کی صداقت آسمان نے کی۔ ۸....عن کعب قال بطلع من المشرق قبل الخروج المهدى نجم له ذنب بعن المشرق كى طرف الكيستاره جس كواسط دم بوگى، مهدى كخروج مه پيل طلوع كرد كي يعنى الكيستاره بهى نبيس الكاتو مهدى كانشان كيسه بوااور مرزا صاحب كرد كانشان كيسه بوااور مرزا صاحب كرد الطرق مانى نشان كيامعنى بوك ماحب كرد الطرق مانى نشان كيامعنى بوك مداحب كرد المطرق مانى نشان كيامعنى بوك مداحب كرد المطرق مانى نشان كيامعنى بوك مداحب كرد المطرق مان نشان كيامعنى بوك مداحب كرد المطرق مانى نشان كيام مداحب كرد المطرق مانى نشان كيامعنى بوك مداحب كرد المطرق مانى نشان كيام مانى نشان كيام مانى نشان كيام كيامعنى بوك كيامعنى بوك كيامعنى بوك كيامعنى كيامعنى بوك كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيام كيامعنى كيامعنى كيامعنى كيام كيامعنى كيامعنى

دوم: عن آبی جعفر محمد بن علی الباقر الله قال اذا رأیتم ناراً من المشرق ثلاثة ایام وسبعة ایام فتوقعوا خرج ال محمد ان شاء الله تعالی ترجمه: "جم وقت دیموم شرق ے آگ تین دن یا سات دن پی امید کروکد آل محمد فی خروج کیا ہے آگر چا بالله فی الله تعالی علی فی الله تعالی فی نامی هریوة فی قال یکون بالمدینة وقعة یفرق فیها الحجار الزیت بالحمرة عندها الا کضربة سوط فینبغی عن المدینة یریدین ثم یبایع المهدی (رواه نعم) ترجمه اورا بو بری سوط فینبغی عن المدینة یریدین ثم یبایع المهدی (رواه نعم) ترجمه اورا بو بری فی سام انجاد الزیت پرخوف طاری بوگا اس نے مدید میں ایک بڑی لاائی بوگی جس میں مقام انجاد الزیت پرخوف طاری بوگا اور مدید کا منگل خ (بیروان مدید جانب شرق) ضرب تازیاندگی طرح موجب اذیت بوگا تب دوصادق مدید ے با برنگیس گے ۔ پرمهدی کی بیعت کی طرح موجب اذیت بوگا تب دوصادق مدید ے با برنگیس گے ۔ پرمهدی کی بیعت کی جائے گی۔

9.....مرزاصاحب تو میچ موجود ہونے کے مدی جیں۔اور بیکسی حدیث بیں نہیں ہے کہ کیے موجود ، مجد ی وقت رمضان میں چا ندوسورج کو گر بن ہوگا۔اگر بیک بین کہ مہدی وقت موجود ، مجد ی وقت رمضان میں چا ندوسورج کو گر بن ہوگا۔اگر بیک بین کہ مہدی وقت رجل فاری ، مامور من اللہ ،امام زمان ، کرشن ، جی وغیرہ وغیرہ جن کے مرز اصاحب مدی تھے صرف ایک ہی وقید دعاوی مفصلہ ذیل دلائل ہے باطل ہیں :

الف: مسيح موجود عيسى ابن مريم ني الله ناصري جسك اور محدرسول الله على ك درميان كوئي

نی نبیس و بی نزول فر مائیگا اوراسکا نزول دمشق میں ہوگا۔

ب: حضرت مبدی التفایق کاظهورموضع کرے علاقہ خراسان ہے ہوگا اور وہ تربین سیدۃ النساء فاطمہ اوس کے باپ کا النساء فاطمہ اوس کے باپ کا النساء فاطمہ اوس کے باپ کا نام رسول اللہ بھٹا کے باپ کا نام رسول اللہ بھٹا کے نام پر ہوگا اور مدینہ میں بیعت لے گا'نہ کہ قادیان پنجاب میں۔
ج: مجد دامتی محدر سول اللہ بھٹا ہوتا ہے اور ہرا یک صدی کے سر پر ہوتا ہے۔ مجد د نبوت و مہد ویت کا مدی نہیں ہوتا اور مرز اصاحب نبوت ورسالت کے مدی ہیں۔ پس بیر خیال خلط ہے کہ موجود مہدی و مجد دو کرشن وغیر وا کیک ہے۔

د: رجل فاری کا ڈھکوسلا ہالکل ہے دبط ہے۔ بیصدیٹ تو حضرت سلمان فاری کھیے کے حق میں تقلی ہے رجل فاری کا ڈھکو ہیں موجود ہر حق میں تھی ۔ مرزاصاحب نے ناحق رجل فاری ہونے کا دعویٰ کیا۔ رجل فاری میچ موجود ہر گرنہیں ہوسکتا اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ میچ موجود رجل فاری ہوگا۔ محدرسول اللہ بھی نے حضرت سلمان فاری دھی ہے کہ حق میں بیتھ رہیں کی کہ بیٹھن اس قدرستال ہی ایمان ہے کہ اگرامیان شریار بھی معلق ہوتا تو وہاں ہے بھی لئے آتا۔ بید کیونکر سیجے کہ جورجل فاری ہے بینی فاری کارہے والا ہوو ہی سلمان باری ہے اورامیان گونٹریا' سے لا نیوالا ہے۔

نہ ہر کہ چبرہ بر لفروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دارد و سکندری داند

لو کا لفظ تو شرطیہ ہے۔ پس نہ ایمان شریا پراٹھایا گیا تھا اور نہ حضرت سلمان فاری رہے۔
لائے تھے۔ یہ کیسا بودا استدلال ہے کہ چونکہ میں فاری النسل ہوں اس لئے رجل فاری ہوں اور ایمان کو رجل فاری ہوگا۔ رسول اللہ کھی نے تو اس کومریم کا بیٹا اس واسطے کہا کہ اس کا باپ نہ تھا۔ گر تعجب ہے کہ باپ والا مسیح موجود ہونے کا دعوی کرے۔ اور قاعد کلیہ یہ ہے کہ اعلام کبھی نہیں بدل سکتے۔ جب سے کہ معلام کبھی نہیں بدل سکتے۔ جب سے کہ

موعود کے اعلام رسول اللہ ﷺ نے فرما دیئے کے عیسیٰ العَلَیْقُ ابن مریم نبی اللہ جسکے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ۔ پس میارعلمٰ جو کہ رسول اللہ ﷺ نے تفریق کے واسطے فرما دیئے کہ کوئی جھوٹا مدعی نہ ہووہ بتارہے ہیں کہ مرزاصا حب سیج موعودتہیں اورایسا ہی مہدی كے اعلام بھى بتا ہے۔ محمد بن عبداللہ فاطمی النب منی قریش عربی النسل۔ اب كوئی سوہے کہ کیا عربی گنسل اور کیا فاری النسل۔ غرض سب کے سب غیر معقول دعویٰ ہیں' کیونکہان تمام کا مجموعہ پھرامام زمان قرار دیا ہے۔اور''ضرورت امام'' کےصفحہ۲۳ پرموٹے خطے لکھتے ہیں کہ''امام زمان میں ہوں اور محدرسول اللہ ﷺ کے وی لکھنے والے کو خیال ہوا کہ میں بھی ملہم ہوں تو فوراً ہلاک ہو گیا اورایسام خضوب ہوا کہ قبر نے بھی اس کو ہاہر میں تک دیا تھا'' یگرخودمرزاصاحب رسول اللہ ﷺ کے دی کے ساتھ وی کا دعویٰ کریں تومسلمان اورامتی ہیں اور مجمد ﷺ کی طرح امام زمان بھی ہوں اورامتی بھی ہوں ۔ بیا بیانامعقول دعویٰ ہے جیسا کہ کوئی کے کہ میں رعیت بھی ہوں اور پاوشاہ بھی ہوں۔اب کوئی صحیح الدماغ آ دمی الی ایسی متضاداور نامعقول با تیں کس طرح مان ملکا ہے۔ میر کس حدیث میں ہے کہ سے موعود تھر ﷺ کی برابری کرے گا اچھا یہ سب پچھوتو اسازی طلقہ کے اندر رہا۔ اب مرزا صاحب کو ہند کی آب و ہوا نے عربی النسل ہونا، فاری النسل ہونا، ناصری ہونا سب کچھ فراموش كراكر كرش جي مهاراج بهي بونا د ماغ ميں ۋالا \_الله اكبرا كيامحه رسول الله ﷺ توحید برست اور کجا کرشن جی مباراج بت برست \_ قیامت کے منکر تنائخ کے قائل \_ کہاں یاک ذات محمدﷺ دنیا اور عاقبت کی خبر دینے والا' بلکہ جو قیامت برایمان عدلائے وہ اس ئے نز دیک مسلمان نہیں' اوراللہ اکبر کے نعرے لگانے والا اور دنیا پرتو حید پھیلائے والا اور کہاں ہند کا کرشن رام رام جینے والا اورانسا نوں میں حلول کرنے والا۔

فاظورین اید ہے مدی امات کی فلفی عقل جس نے فلفداور سائنس کے رعب بیس آگر مجزات انجیا علیهم السلام سے وا اکار کیا اور جب گراتو ایسا گرا کہ کرشن جی کا روپ دھارا جو عقلاً و عادما محال اور نائمکن ہے۔ اور یہ کونسا فلفہ ہے کہ ایک وجود بیس عیسی الطفیحیٰ و محمد کی وجود میں میسی الطفیحیٰ و محمد کی وجود وغیرہ و غیرہ کی روعیں جع ہوسکتی ہیں؟ حالا فکہ روح صرف ایک ایک ایک روح اور معاذ اللہ کرش جی کی روح ایک منت میں الگ موجا کیں بدن میں فرکرائیک منت میں الگ موجا کیں گی روح اور معاذ اللہ کرش جی کی روح ایک کی موح ایک کی روح اور معاذ اللہ کرش جی کی روح ایک کی مور کی کی روح میں ہوجا کیں گئی ہون بی کی طرح نہیں رہ ساتھ جی ہوگئی گی اور کرش جی کی روح میں جو گیتا میں فیضی نے اکبر بادشاہ کے ایک رکھ کی کرش جی کا مور تعلیم ذیل کے شعروں سے جو گیتا میں فیضی نے اکبر بادشاہ کے تھم سے کیا تھا 'جریئر ناظرین کیا جاتا ہے۔ پھر سے گھا کی تعلیم کے مقابلہ برخود ناظرین فور کر کے تیجے دکال لیس۔

من از برسه عالم جد گشته ام آی گشته از خود خدا گشته ام منم بر چهستم خدا از من است فنا از من است و بقا از من است تناشخ وا نکار قیامت:

جمد شکل انگال گرفتہ اند بہ تقلیب احوال دل گفتہ اند گرفتار زندان آمد شد اند زبید آنی خصم جال خود اند فاظه بین! غور فرما ئیں کہ ایک شخص مدی ہے کہ میں میسی الطبط بھی ہوں جمہ اللہ بھی جول،مہدی بھی حتی کہ کرش بھی ہول۔ جب کھ شوت نہیں دے سکتے تو فرماتے ہیں کہ میں اصلی نہیں ہوں،ان کا بروز ہول اورظل ہول۔

فاظرين! بروز وتناسخ ايك بى إصرف لفظى تنازعه بكوتكه بروز كمعنى ظاهر بوف

کے ہیں۔اورظہور یا جسمانی ہوتاہے یا روحانی اور یا صفاتی ۔اگرمرزاصا حب کو بروزعیسیٰ ومیدی ورجل فاری محمدو مامورمن الله وکرشن وغیره کا جسمانی فرض کریں توبیہ بالکل باطل ے۔ کیونکہ مرزاصا حباہے باپ غلام مرتضٰی کے نطفہ سے اپنی والدہ کے پیٹ سے صرف ا کیلے پیدا ہو کے اوران کا تعلق ان اشخاص ہے جو کئی سوبرس اُن سے پہلے ہو چکے، جسمانی ہر گزنہیں ہوسکتا۔ جب جسمانی نہیں ہوسکتا تو روحانی ہوگا۔روحانی تعلق بھی باطل ہے کیونکہ ا یک جسم میں دوروح نہیں رہ سکتے' تو متعددروح کس طرح انکھےرہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پر حکماء متقدمین وحال کا اتفاق ہے کہ روح جو ہر مجرد ہے صرف ایک ہی بدن انسان میں متصرف ہوسکتا ہے۔ال تعلق بدن ہے بمنزلہ کاریگر کے ہے بینی جبیبا کہ کاریگر اوزاروں ے کام کرتا ہے ای طرح قوائے جسمانی ہے روح بدن میں کام کرتی ہے اور بذرایعہ حواس ظاہرہ وباطنه احساس وانبجام امورعالم کرتی ہے۔ پس مرزاصا حب کا دعویٰ روحانی بھی غلط ہے۔ کیونکہ بقول ان کے ارواح انبیاء بعدمر کے بہشت میں داخل ہو چکیں اور جو بہشت میں داخل ہوجائے اسکو نگلنے کی اجازت نہیں ۔ (دیمواز الدائون مصفی ۳۵۳)

یہ بچ ہے کہ جو تحض بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے خارج نہیں کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے خارج نہیں کیا جاتا ہے پس روحانی بروز باطل ہے۔ کیونکہ جب روح بہشت سے نکل بی نہیں عتی تو پھر بروز وظل روی باطل ہوا۔ ''خلل'' یعنی سایہ اصل کا ہوتا ہے جب اصل بہشت میں بند ہوتا پھرا سکا طل محال ہے۔ خل کے واسطے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اصل اس دنیا میں نہیں تو اس کا سایہ بھی نہیں ۔ باتی رہا بروز صفاتی سووہ مرتبہ ہرا یک بشر کو حاصل ہے جب انسان نواس کا سایہ بھی نہیں ۔ باتی رہا بروز صفاتی سووہ مرتبہ ہرا یک بشر کو حاصل ہے جب انسان نیک کام کرتا ہے تو صافحین کا صفاتی بروز ہے۔ اور جب بُر ہے کام کرتا ہے تو کفار و فجار و فجر و کا مسئلہ بالکل باطل ہے۔ مرز اصاحب کا بروز ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ بیہے کہ بروز کا مسئلہ بالکل باطل ہے۔ مرز اصاحب

معمولی ایک شاعرانہ طبیعت کے آ دی تھے۔اورطبیعت کی موز ونی کے زورے رسول و نبی بنتاجا لیتے تھے۔سووہ دوسرے کذابول کی طرح دعویٰ کرکے چل دیئے اورمسیلمہ کذاب وغیرہ کی طرح پیروبھی چیوڑ گئے جوسنت اللہ کے موافق بطریق سابق کذابوں کی امتوں کے آ ہستہ آ ہستہ بریاد ہو نگے اور ضرور ہو نگے ۔سب کذاب بھی یہی کہتے آئے ہیں کہ پہلے كاذب تنح آورييل سجامول وه ملياميث وبرباد موشئ مكرمين چونكه سجابول اس واسط میرے پیرو ہمیشہ غالب رہیں گے اورسر سبز ہو نگے ۔ مگرسنت اللہ یبی ہے کہ ہزار ہالوگ اسلام میں ایسے ایسے پیدا ہوئے اور آخر کارفنا ہوئے۔ تاریخ جب بیر باواز بلند ریکاررہی ہے كه أستاد ' حسيس' ، جيسے اولوالعزم جس كے صرف تين لا كھ مريدسيا بى لڑنے والے تھے۔ جب اس قدر حميت كا آدى اورا كثر حنگوں ميں فتياب ہونے والا بها درجيكا آج نام ونشان نہیں۔صالح بن ظریف نے نبوت کے دعویٰ کے ساتھ سلطنت بھی حاصل کرلی اور سینآلیس (۴۷)ربرس تک کامیانی کے ساتھ نبوت وہادشاہت کی۔ مگروہ بھی بمعداین امت ومریدوں کے خاک ہے مل گیا اور سے رسول کادین ناز وبتازہ چلا آتا ہے۔جب نظیری موجود ہیں تو پیمر کیاوجہ ہے کہ مرزائی سنت اللہ سے مطابق برباد نہ ہو نگے۔ بیصرف مریدوں کو پھنسانے کیواسطے ہے۔ ہرایک کاذب کہا کرتا ہے کا میرا گروہ بمیشدرے گا تا کہ مریدوں کے حوصلے بیت نہ ہوں۔ پیچارے مرزائیوں کی ترقی کی ان کذابوں کی ترقی وحمیت وشجاعت و جاشاری کے مقابلہ میں کچھ حقیقت ہی نہیں ۔ سرف انگریزوں کی عملداری کے باعث زبانی وتح میری دعاوی میں ۔خلافت اسلامیہ ہوتی تو مدت کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ پس مسلمانوں کو پہلے گذابوں کا حال غورے پڑھنا جاہے جو کہ ہم پہلے ای کتاب میں لکھ کے ہیں۔ پھرا پی عقل خدا داد ہے بتیجہ زکال لیں۔ بید حوکہ ہرا یک کاذب دیتا آیا ہے کہ خدا مجھ

ے باتیں کرتا ہےاور میں خدا کے حکم ہے کہتا ہوں ۔مرز اصاحب کا نرالا دعو کی نہیں ۔ **دلیل منصبو ۷**: مرز اصاحب کو مخاطبہ وم کا ملہ الٰہی ہوتا تھا۔اور جس کوم کا لمہ ومخاطبہ الٰہی ہو وہ نبی ہوتا ہے۔۔

جواب: مكالمدو مخاطبه خداكى طرف سے بھى ہوتا ہے اور شيطان كى طرف سے بھى رسب اولياء الله وصوفيات كرام وساوس شيطان سے پناه مانگتے آئے ہيں۔ وساوس شيطانى اور البهام ربانى ميں فرق كرنے والى شريعت محمدى البہام الكركوئى البهام ياكشف يا رؤيا ' شريعت كے برخلاف ہے تو وسوسہ شيطانى اور مردود ہے۔

شخ اکبر کی الدین این عربی مقدمه "فصوص الحکم" میں فرماتے ہیں "وی خاصه انجیاء علیه السلام ہے۔ اور یہ بواسط فرشتہ جرائیل التک کی جوتا ہے۔ اس لئے یہ وسوسہ باک ہوتا ہے۔ اس لئے یہ وسوسہ باک ہوتا ہے بینی وہ خالص کلام خدا تعالی ہے۔ حضرت محمد الله کی حدیث کووی ( لیعنی وی متلو ) یا قر آن نہیں کہتے ۔ وی مخصوص نبوت ہے ہے اور البہام ولایت سے مخصوص ہے۔ اور نیز وی میں تبلیغ شرط ہے اور البہام میں تبلیغ شرط نہیں ۔ "وار دات رحمانی و ملکوتی " اور "وار دات رحمانی و ملکوتی " اور "وار دات جنی و شیطانی " میں جوفرق ہے وہ یہ ہے کہ جووار دات رحمانی ہوتے ہیں ان سے خوف ورجاو خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے اور جا اس میں رغبت ولذت ہوتی ہے اور جواس خوف ورجاو خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے اور جواس کے برخلاف ہووہ شیطانی واردات ہیں "۔

فاظه بین ایشخ کی عبارت سے دوامور ثابت ہیں۔ ایک وی خاصد انبیا معلیهم السلام مونا اور بذر اید جبرائیل النظام مونا۔ دوم: الهام اولیاء رحمانی بھی موتا ہے اور شیطانی بھی موتا ہے مگر مرز اصاحب نے اپنی برایک وار دات کووٹی قرار دیا اور الہام رحمانی وشیطانی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ سب رطب ویابس جوآپ کے دماغ میں آجائے اور جوجائز ونا جائز آپ کے دل ہے اُٹھے اسکانام وی البی رکھ لیا اور اس کوقر آن کا رہبہ دیا اور بھی وجدا کی
گراہی کی ہے اگر وہ شریعت محمدی ﷺ کومعیار قرار دیتے تو ہرگزیہ مجون مرکب کشف
خواب رکھیا البہام فکر ارادہ خیال وہم قیاس سب کووی البی کا رہبہ ند دیتے اور نہ اہما کا
امت ہے الگ ہوتے ۔ سب اولیاء اللہ وعلماء امت کے زو کیک شریعت معیار البہام وکشف
ہے۔ جوالبہام وکشف شریعت کے برخلاف ہووہ اللہ کی طرف سے نہیں ۔ مگر مرز اصاحب
مب کو اللہ کی طرف ہے مجھے کہ کر شوکر کھاتے رہ اور جب وہ جھوٹ نکا اتو اس جھوٹ کی
مرمت کے واسطے اور ہزار مہا جھوٹ ان کو بنانے پڑے اور پھر بھی جھوٹ کے جھوٹے
دے۔ اس واسطے معیار شریعت ضرور کی ہے۔

پیران پیرش عبدالقادر جیلانی د حمة لله علیه ' فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ ''الہام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے بشر طیکہ وہ قرآن وصدیت اور نیز اجماع اور قیاس سیح کے مخالف نہ ہو''۔ حضرت امام غزالی د حمة الله علیه احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ'' ابوسلیمان دارانی د حمة الله علیه کہا کرتے ہے کہ الہام پڑمل نہ گروجہ تک اس کی تصدیق آ خارے نہ ہوجائے''۔

مرزاصاحب نے تو سب قیدیں توڑ دیں ۔اپنے کشف والہامات کو وجی کا پایئے خلاف اجماع امت دیا اور اس پر ایمان لائے اور ایسا ایمان جیٹا قرآن پر یعنی'' براہین احمدیئ' قرآن ہے۔اور وسوسہ سے پاک سمجھا حالا نکداُن کے کشف والہامات صاف صاف بتارہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں' ان کی طبیعت کا فعل ہے اور بعض صاف صاف وساوس ہیں۔

ا..... "كتاب البرية" ك صفحه ٥ كر لكهة بين " مين في اينة آپ كوكشف مين ديكها كه

میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں'۔ بغرض اختصاراتی قدر کافی ہے۔ ورنہ یہ کشف بہت طول ہے کہ میں نے زمین وآسان بنائے اور میں اس کے خلق پر قادر تھا وغیرہ۔ اب کوئی مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے والا اور محمد رسول اللہ ﷺ کورسول برحق مانے والا اس کشف کو خدائی کشف سمجھ سکتا ہے؟ مجھی ناچیز انسان بھی خدا ہو سکتا ہے؟ اور خالق زمین و آسان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر صاف ہے کہ یہ دماغ کی خشکی کا باعث ہے اور وسوسہ ہے۔

۲ .....کشف: افا انولنه قویبا من القادیان یعن "نهم نے اس کوقادیان کے قریب اُتارا بے"۔ بیعی اُتارا بیعی اُتارا بیعی است مرزاصاحب نے قرآن کے نصف کے قریب کشفی حالت میں دیکھی۔
 ( دیکیوازالداوبام سفی ۱ یا۔ اب بتاؤ کہ یہ کشف قرآن شریف میں اتن عجارت زیادہ بتا تا ہے ، خدا کی طرف سے ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

سسانمآ امرک اذا اردت بشینا ان یقول له کن فیکون بین الله تعالی مرزا صاحب کوفرما تا ب کداب تیرامرتبه بیب که جس چیز گاتواراده کرے اور صرف اس قدر کهد دے که موجا وه موجائے گی'۔

**کیوں ناظر بن**! جب بیرخدا کی صفت ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور کہددے کہ ہوجا' وہ ہوجاتی ہے۔اب بیدالہام مرزاصا حب کوخدا کا شریک بنا تا ہے تو پھر کس طرح وسوسہ شیطانی نہ مجھاجائے؟(دیجوانبار ہر:۳۳؍ فروری ہوڑایہ)

۳.....انت من ماننا و هم من و شل تو بمارے پانی سے ہےاوروہ بھی ہے۔ (اربین نیزانس

فاظرين! يدخداني الهام ب كدمرزاصاحب حفرت عيسى العَلَيْلا س بره عي وه و

صرف الله کی لاخ روح سے پیدا ہوئے اور خدا کے نطف سے نہ تھے مگر مرز اصاحب تو خدا کے

پانی سے پیدا ہوئے۔ مگر تعجب ہے کہ پھر مرز اغلام مرتضی صاحب کس کے باپ تھے اس

الہام میں تو مرز اصاحب شیطان کے پورے پورے ہتھے چڑھے ہیں کہ آئ تک خدا کا

نطف ہونے کا دعویٰ کی نے نہیں کیا تھا اور خدا بھی اپنے آپ کولم مللہ ولم میوللہ کہہ کرا لگ

رکھتا تھا۔ مگر مرز اصاحب اس کواکیلا وحدۃ لاشریک لذکب چھوڑتے ہیں۔

فاظوین! تہذیب ذیادہ اجازت نہیں دیتی کہ مرزاصاحب کے اس الہام وکشف ہر جرح کی جائے۔عاقلان خود میدانند کہ جب حواس میں فرق آ جاوے تو ایساہی ہوتا ہے مگر یہاں تو تبلیغ کا بھی ٹھیکہ لے آئے ہیں کہ کوئی تو حید پرست مسلمان دنیا پر ندر ہے ورنداس کی مجات نہیں کہ مرزاصاحب کو نبی کیول نہیں مانا۔

۵---- اعمل ماشنت فانی قد غفرتک لک انت منی بمنزلة لایعلمها
 الحق (براین امریسفوه ۱۵) ترجمه: جوچائ کریس فی تین بین نے کی بخش دیا میری طرف
 تیرااییام تبہ کے کفاقت نیس جانی ۔

فاظهر بين ايدالهام مرزاصاحب كاخدا كي طرف به وسكتاب اكدخدا في مرزاصاحب كو مرفيقات دب ديا كه جوچا بوسوكرو بم في تم كوبخش ديا ب شايداي واسطح الكي زبان ب انبياء عليهم السلام اورصحابه كرام حفزت على هيئة وامام حسين هيئة وغيره سب علماء امت وغيره اشخاص ستائ گئة اورم زاصاحب في دل كھول كران كي تو بين كي اورگاليال ديں۔ كيوں نه بوخدا كي خشع بوئے جو بوئے۔

ناظرین! یمی الهام قریب انہیں الفاظ کے شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کو جب جوا کہ ''اے عبدالقادر ہم نے تیری عبادت قبول کر لی اب بس کر ۔ تو حضرت نے حدودشریعت کی طرف دیکھااورلاحول شریف پڑھ کراس الہام کارڈ کیا۔ بیکونکر ہوسکتا ہے کہ میری عبادت خدائے قبول کر لی اور آئندہ بس کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکدرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ما عبدت کے حق عبادت کے بینی ہم نے تیری عبادت کا حق ادانہیں کیا۔ گرمرزاصا حب ہیں کہ ان کشوف والہامات پر دھوکہ خوردہ ہیں۔ جو دماغ میں آجائے خدا کی طرف سے مکالمہ ویخاطہ سجھتے تھے۔

۲ ..... الله يحمد ك على العوش يعن الله تعالى تيرى عرش پرحد كرتا ب يه خدائى البهم كيونكر بوسكتا ب وظلوق خالق كى حمر كرتى ب، نه خالق مخلوق كى حمر كرتا ب مرزا صاحب جب مخلوق تصقو پر خداان كى حمر كس طرح كرتا ب ديكوقر آن مجيد المحمد لله دب العلمين يعنى تو حمد ب العالمين كاحق ب -

غرض جس خص کے کشف خلاف شرع اور انسانیف بھی خلاف شرع ہوں اور ام تی ہونے کا دعویٰ بھی خلاف شرع ہوں اور ام تی ہونے کا دعویٰ بھی خلاف شرع ہوں اور الہام کو وی کا پارٹیس دے سکتا اگر دے تو کا فرو کی ایر ٹیس دے سکتا اگر دے تو کا دعویٰ جھوڑ کرنی ورسول جو چاہے بن سکتا ہے۔ بال محمد بھی ورسول ہے تو پھر کمزوری کیوں؟ کہ تشریعی نجی نہیں ہوں غیر تشریعی ہوں یہ پالکل دھوکہ ہے۔ کیونکہ جب صاحب وتی ہوا اور بعض احکام قرآن کا نائخ ہوا جیسا کہ جہاد فی سیبل اللہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا، خاتم النبیین کے بعد نبیوں کا آتا قرار دیا، حضرت میسل النہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا، خاتم النبیین کے بعد نبیوں کا آتا قرار دیا، حضرت میسل النہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا، خاتم النبیین کے بعد نبیوں کا آتا قرار دیا، حضرت میسل النہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا، خاتم النبیین کے بعد نبیوں کا آتا قرار دیا، حضرت میسل کے دیور دی اور نقاق ہے کہ کھلا کھلا دعویٰ جو تنہیں کے دیور کیا ور نقاق ہے کہ کھلا کھلا دعویٰ جو تنہیں کہتے جیسا کہ ایک مرزائی مولویٰ ظمیر الدین نے لکھا اللہ غلام احمد دسول اللہ نبیس کہتے جیسا کہ ایک مرزائی مولویٰ ظمیر الدین نے لکھا

ہے میں تواس کو یکامرز اصاحب کامرید سمجھتا ہوں کیونکہ وہ انکومطلق نی سمجھتا ہےاور نیز جس طرے تھے رسول اللہ ﷺ پہلی کتابوں اور نبیوں کے ناتخ تھے ایسا ہی مرزا صاحب کو تجھتا ے۔ (اب دیکھیو ہینڈ بل ظہیرالدین ) \_گرافسوں خواجہ کمال الدین وحکیم نور دین صاحب ودیگراراکین مرزائیت ول میں کچھاعتقا در کھتے ہیں اور ظاہر کچھکرتے ہیں۔ جب خلافت اسلامی نہیں ہے تو ڈرکس بات کا ہے۔ جو اعتقادے ظاہر کیوں نہیں کرتے۔ ظاہر توبیہ كهاجاتا يك كدم زاصاحب كوجم شخ عبدالقادر جيلاني دحمة الله عليه خواجه معين الدين پشتي رحمة الله عليه حضرت مجد والف ثاني وحمة الله عليه كي ما تند مجھتے بين تو پھر جوم زاصاحب كي بیعت نه کرے کا فرکیوں ہوا اوراسکی نجات کیوں نہ ہوگی ۔ کیا خواجہ معین الدین چشتی د سعة الله عليه وشيخ عبدالقا درجيلاني رحمة الله عليه ومجد دالف ثاني رحمة الله عليه نے بھي كہيں بيلكھا تفااور کہا تھا کہ جومسلمان قرآن وحدیث پر چلے ،محدرسول اللہ ﷺ کو بیانبی یقین کر کے اُس کی شریعت کے مطابق چلے اور ارکان اسلام نماز ورزہ و چ وز کو ۃ وغیرہ فرائض دین ادا کرے مگر جب تک ہماری بیعت نہ کرےاور چندہ نیددے وہ مسلمان نہیں اوراُ سکی نجات نہ ہوگی؟ ہرگزنہیں ۔ تو پھر بیاکہنا کہ مرزاصا حب ان بزرگواروں کی طرح ایک سلسلہ کے پیشوا ہیں دھوکہ ہے بانہیں؟ کیامرز اصاحب کے دعاوی اور کیاشنخ عبد القادر جبلانی دحمة الله علیه وخواجه معین الدین چشتی د حمدالله علیه وه کیے مسلمان اور محمدرسول الله ﷺ کے سیجے وفا دار اور تابعدار اورمطیع فرمان و تعظیم وآ داب رسول الله ﷺ میں صادق ان برز گول میں ہے بھی کسی نے دعویٰ نبوت کیا؟ وی کا دعویٰ کیا؟ اپنی عورتوں کو''ام المؤمنین'' کہا؟ اپنے جانشين كو' خليفة المسلمين'' كاخطاب ديا؟ يارول كواصحاب كبار، الجمير وبغدا دكومكه اورمدينه کے برابر سمجھا؟ نعوذ باللہُ محمد رسول اللہ ﷺ اور تمام انبیاء علیهم السلام کوغلطی کر نیوا ہے

بتلایا؟ حضرت عیسی العَلَی کوسم ریزیم كرنے والا كها؟ قرآنی معجزات كومل الترب كها؟ خودخدا ہے ؟ خودخالق زمین وآسان ہے وغیرہ وغیرہ ؟ نہیں ۔ تو پھر کیونکر مرز اصاحب ان بزرگوں کی طرح ہوئے۔ بیصرف اوگوں کو پھنسانے کے واسطے ایک حیلہ ہے کہ مسلمان اُن بزرگوں کا نام بن کر پینس جا ئیں اور مرزا صاحب کے مرید ہوں۔ گراب تو میر قاسم علی صاحب اڈیٹراکن ''اخبار دہلی'' نے جوایک سربرآ وردہ متکلم مرزائی ہیں انہوں نے سرف مرزاصاحب کی نبوت ہی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ جو خاتم النبیین کے معنی بیہ سجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔اُ نکو خضوب ومجذوم ومحرف کلصدیا ہے اور كتاب كا نام' 'النبو ة في خيرالامت' ركها ہے اور تمام عقلي وْهَكُوسِكِ لِكَائِ بين اور الكوبھي ا ہے مرشد مرزاصا حب کی طرح زعم ہوا ہے کہ انگوجھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایک ہزار روپیدانعام لکھا ہے مگرمثل مشہور ہے کہ آگ کا جلا ہوا جگنوں سے بھی ڈر تا ہے۔ پہلے تین سو روید بار کے میں۔اس کئے شرط لگائی ہے کہ فریق ٹانی صرف قرآن ہے جواب دے اور خودتمام بےسند ہاتیں خلاف شرع ککھی ہیں۔خیرانعام تو کس نے دینا ہے کمزوری تو پہلے ہی معلوم تھی تب ہی تو مرزاصا حب کی طرح شرطیں ایسی نامکن الوقوع پیش کی ہیں کہ نہ کوئی شرط بوری کرے اور نہ کچھ دینا پڑے مگریبال بھی کوئی روپے کا بھو کانہیں صرف تحقیق حق مدِنظر ہے اس لئے ہم نے اس کتاب کا جواب دیا ہے تا کہ مسلمان بھائی اس دھوکہ ہے خبر دار رہیں کیونکہ پہلے بہت مسلمانوں نے اس عقلی ڈھکو سلے پر ٹھوکر کھائی ہے کہ اس میں محمد رسول الله ﷺ کی مبتک ہے کہ وہ زمین پر مدفون ہوں اور میسی الطبیعی آسمان پر زندہ

-35

ای طرح اب میرقاسم علی نے وصکوسان کالا ہے کداس میں محدرسول الله علی ک

جنگ ہے کداس کی امت میں نبی نہ ہوں کیونکہ پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے۔ جب
موی کے بعد چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہے تو محدرسول اللہ ﷺ کی اس میں جنگ ہا اور
اس امت کی بھی اس میں جنگ ہے کہ کوئی نبی ندآئے۔ گریہ نبیس جھنے کہ جب نبیوں کا سردار
آگیا جسکے تمام انجیاء علیهم السلام "مقدمة المجیش" شے تو پھراس کے بعد کسی نبی کا آنا
ممکن نبیس۔ اگر مسیلہ یااس کے اور بھائیوں نے دعویٰ کیا تو جھوٹے ثابت ہوئے۔

اگرموی التفایقاتی ما نندنی آنے ہوتے تو جس طرح موی التفایقاتی و فات کے ساتھ حضرت یوشع التفایقاتی اور پھراس کے بعد حضرت کی التفایقاتی تک تیرہ سو (۱۳۰۰) برس میں لگا تارنی آتے رہے ۔ گرچوککہ کوئی نبی تیں آیا اور حضرت مجمد ہے نے خاتم النبیین کی تفرید لانبی بعدی نے فرمادی اور کمل آئی ای پرتیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک رہا کہ کوئی نبی نہ ہوا۔ تو اب تیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک رہا کہ کوئی نبی نہ ہوا۔ تو اب تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے بعد حضرت موئی کی مماثلت کی دلیل غلط ہے۔ اگر موئی التفایقاتی کی مماثلت کی دلیل غلط ہے۔ اگر موئی التفایقاتی کی مماثلت کی دلیل غلط ہے۔ اگر موئی التفایقاتی کی مماثلت کی دلیل غلط ہے۔ اگر موئی التفایقاتی کی مماثلت کی دلیل غلط ہے۔ اگر موخرت علی مطابق نبی کہلاتے ہے حضرت علی مطابق نبی کہلاتے مرحضرت علی مطابق نبی کہلاتے ہے حضرت علی مطابق نبی کہلاتے ہے مرحضرت علی مطابق نبی کہلاتے ہی مرحضرت علی مطابق نبی کہلاتے ہیں خابت بھوا کہ محمد سول التفایق کے بعد بھونی وی ونبوت کا دعوی کر می جاتی ہے۔ اپس خابت بھوا کہ محمد سول کھی کے بعد بھونی وی ونبوت کا دعوی کر سول کھی جاتی ہے۔ اپس خابت بھوا کہ محمد سول کھی کے بعد بھونی وی ونبوت کا دعوی کر سول کی جاتی ہے۔ اپس خابت بھوا کہ محمد سول کھی کہ بعد کہ بھونی ہے۔ اپس خابت بھوا کہ محمد سول کھی کہ بعد کہ بھونی ہے۔ اپس خابت بھوا کہ محمد سول کھی کہ بعد کہ بعد کی جاتی ہے۔ اپس خاب کوئی کر سول کھی کہ بعد کی ہوئی ہوئی کے اس خاب کے دور کا کہ بعد کی ہوئی ہوئی کی جاتی ہے۔ اپس خاب کی بعد کی ہوئی کے دور کی ہوئی ہوئی ہوئی کے دور کی کوئی کر سے جمونی ہوئی کے دور کی ہوئی ہوئی کے دور کی کوئی کر سے جمونی ہوئی ہوئی کے دور کی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کے دور کی کر سے کر کوئی کر سے کوئی کی ہوئی کے دور کی کی ہوئی ہوئی کی کر سول ہوئی کی کر سوئی کر کر سوئی کر سوئی

اب ہم نمبروار ہر ایک طریق پر دلیل اور اعتراض اور عقلی ڈھٹو سکے کا جواب ویتے ہیں' و هو هذا:

**پھلس دلیل**: جب ہے دنیا کا سلسلہ اورنسل آ دم کی ابتدا ہوئی ہے تب ہی ہے ہے انون الہی جاری ہے کہ انسانوں کی حفاظت روحانی وجسمانی کے واسطے انبیاء ومرسلین اور والیان و سلاطين ونيا بين بوت رب اورقر آن بين بهى اس كى تصديق ب: ﴿ لُوُلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْصَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَت الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَصُلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ (الرَّبَةِ ) ﴿ لَوَلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ تِمْتُ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَواةً وَمَسْجِدُ يُذْكُو فِيهَا السُمُ اللّهِ كَثِيرًا ﴾ (الرَّبَةُ فَ) . ﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ وَمَسْجِدُ يُذْكُو فِيهَا السُمُ اللهِ كَثِيرًا ﴾ (الرَّبَ فَ) . ﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ وَمَسْجِدُ يُذْكُو فِيهَا السُمُ اللهِ كَثِيرًا ﴾ (الرَّبَ فَ) . ﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ وَمُسْجِدُ يُدُكُو فِيهَا السُمُ اللهِ كَثِيرًا ﴾ (الرَّبَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

جواب: آپ کا دعویٰ میہ ہے کہ نص قر آئی ہے کئی نبی کا آ نابعدرسول اللہ ﷺ ابت کریں جوآیات آپ قر آن مجید کی بطور نص اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کسی ہیں میہ ہرگز دلالت نہیں کرتیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی ایجاجائیگا۔ کیونکہ پہلی آیت کا ترجمہ میہ ہے: ''اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ ہے وفع نہ کرے تو زمین سب خراب ہوجائے لیکن اللہ دفیا کے دینے والوں پر مہر ہان ہے'۔

یہ آیت تو سیاست تدنی کے متعلق ہے آپ کے وجوی کے متعلق ہر گرنہیں۔اللہ
تعالی اپنا احسان جمّا تا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے مختلف قوائے و مراجب نہ بناتے ، تو امن قائم
نہ رہتا اور زور آور مالدار کمزوروں اور شریفوں پرظلم کرتے۔ پس ہم نے امن قائم رکھنے کے
واسطے سلطنتیں قائم کردیں تا کہ کمزوروں کا بدلہ زور آوروں سے اور مظلوموں کا بدلہ ظالموں
سے لیس۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم محدر مول اللہ
سے لیس۔ یہ آپ کے بہاں ہے نکال لیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم محدر مول اللہ

دوسرى آيت كاترجمه بدب كه: "أكرنه جنايا كرناالله اوكول كوايك كوايك ي

تو ڈھائے جاتے تکئے اور مدر ہے اور عبادت خانے اور محبدیں جن میں نام اللہ کا بہت پڑھا جاتا گئے'۔

اس آیت ہے بھی کہیں نہیں نکلتا کہ گھ کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ پس اس سے بھی استدلال نظاہے۔

تیسری آیت کا ترجمہ:'' جھتیق بھیج ہم نے تمام امتوں میں رسول''۔ بعثنا ماضی کا صیغہ ہے یعنی رسول اللہ ﷺ سے پہلے نئہ کہ بعد اور آپ کا دعویٰ بعد رسول اللہ ﷺ رسول کا ثابت کرنا تھا۔ کیس یہ بھی استدلال غلا ہوا۔

چوتھی آیت کا ترجمہ: '' ہرائیک قوم کے واسطے ہادی ہے' یعنی ہدایت کنندہ ہے''۔ پس مسلمانوں کا ہادی محدرسول اللہ ﷺ ہے اوراً سکی شریعت جو تیرہ سو(۱۳۰۰) ہرس سے بذر بعیر علماء بھنچ رہی ہے۔ اس ہے آپ کا مطلب کس طرح نکا کدرسول اللہ ﷺ کے بعد نبی ہوگا۔

یا نچویں آیت کا ترجمہ: ''اور کوئی فرقہ خییں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا''۔ میہ آیت بھی مذکورہ بالا آیت کے ہم معنی ہے۔ اس سے بھی استدلال غلط ہے۔ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کا آٹااس آیت سے بھی ثابت فیلیں ہوتا۔

اب ہم میرصاحب کی عقلی دلیل کا جواب دیتے ہیں:

ا.....نص قر آنی کے مقابلہ میں آپ کی خٹک عقلی دلیل کچھوقعت نہیں رکھتی۔

۳ سید غلط ہے کہ جسمانی حفاظت کے ساتھ روحانی حفاظت الازی ہے۔ مشاہدہ سب دلیلوں کا باوا ہے۔ بہت کی سلطنتیں بغیر نبوت کے بوتی رہی ہیں اور اب بھی موجود ہیں تمام سلاطین نبی نبیس ہوئے۔ نمروو باوشاہ تھا نبی نہ تھا۔ اب یورپ کی سلاطین نبی نبیس ہوئے۔ نمروو باوشاہ تھا نبی نہ تھا۔ اب یورپ کی سلاطین نبی نبیس ہوئے۔ نمروو باوشاہ تھا نبی نہ تھا۔ ورپ کی ۔

سلطنتیں ہیں۔ان میں کوئی نبی نہیں۔ پس بیآ پکاایجا دکر دہ قاعدہ کہ حفاظت روحانی وجسمانی کے واسطے نبی و ہا دشاہ بمیشہ سے چلے آئے ہیں اور چلے جانے چاہئیں۔مشاہدہ سے غلط ہو رہا ہے۔

۳ .... مجدر سول الله ﷺ کے بعد الو بحرصد این اعظیٰ خلیفہ ہوئے یعنی بادشاہ ہوئے مگر نبی نہ ہوئے۔ پھر حفزت عمر ان اللہ خلیفہ ہوئے۔ پھر حفزت عمر حظیٰ خلیفہ ہوئے نبی ورسول نہ ہوئے۔ حضرت عمان حظیٰ خلیفہ ہوئے نبی ورسول نہ ہوئے۔ حضرت عمل حظیٰ خلیفہ ہوئے میں اللہ ہوئے اور فر ما بالا وائی است نبیا و لا یو جی الی خبر دار ہوکہ میں نہ نبی ہوں اور نہ وہی کی جاتی ہے میری طرف۔ ایس بیر بالکل غلط دلیل ہے کہ خلافت ونبوت لازم وطزوم ہے۔

المست انخضرت ﷺ نے جب یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمرﷺ ہوتے تھا است سے اعلی درجہ کی جوئ تھا کہ قاس وقت حضرت عمر ﷺ من کی فراست افرادامت کی فراست سے اعلی درجہ کی تھی ضرورتھا کہ عرض کرتے کہ یارسول اللہ ﷺ جب کہلی امتوں میں پہلے نبیوں کے بعد غیر تشریعی نبی ہوتے آئے ہیں تو آپ کی امت میں کیوں غیرتشریعی نبی نہوں ۔ مگر چونکہ حضرت عمر ﷺ نبی بعدی کے آگے تم کیا' اس لئے عضرت عمر ﷺ نہیں بعدی کے آگے تم کیا' اس لئے تابت ہوا کہ غیرتشریعی کا ڈھکوسلہ باطل ہے اور محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کسی تشم کا نبی نہ ہوگا۔

۵ .... نبی ورسول ایک مقنن ہوتا ہے۔ جب قانون کامل ہو چکا اور نعت نبوت ختم ہو چکی جیسا کر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ﴿ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ اَتَمَمُتُ عَلَیْکُمْ فِعَمْتِنی ﴾ تو اب کی ناقص نبی کی ضرورت ندر ہی۔ جب ضرورت قانون ندر ہی تو مقنن کی بھی ضرورت ندر ہی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ناقص یاظی یا بروزی کا ہونا باطل ہے۔ اور حدیث علماء ندر ہی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ناقص یاظی یا بروزی کا ہونا باطل ہے۔ اور حدیث علماء

امتی کانبیاء بنی اسوائیل بعنی میرےعلاءامت بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند تجدید و مین و بلنے احکام البی کریں گے تو ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل جیسے نبیوں کا آنا بھی بعد محمد رسول اللہ ﷺ بندے۔

۲.....تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے عرصہ میں جب کوئی مدعی نبوت سچانہیں ہوا اور بموجب صدیتے ہوں اور بموجب صدیتے ہیں۔ اور پیشگوئی ہے اور پیشگوئی کے مطابق وہ کا ذہب ثابت ہوئے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے بعد خلاف اجماع امت وصحابہ کرام کسی مدعی نبوت کا دعویٰ سچاہو۔

۔۔۔۔۔وعدہ خداوند: ﴿إِنَّا لَمُحَنَّ مُؤَلِّفًا اللَّهِ مُحَرَّ وَ إِنَّا لَلَهُ لَمَحَافِظُوْنَ ﴾. ليعن''ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اسکے محافظ بیں'۔ نبی غیرتشریعی کے آنے کوروکتا ہے کیونکہ غیرتشریعی نبی شریعت کی حفاظت و تبلیغ و تجدید کے واسطے آتے تھے۔ جب بیدکام علماء امت کرتے آئے بیں اور کررہے بیں اور کرتے رہیں گے تو بھر کسی مدمی نبوت کا دعویٰ ہرگز سچا مبیں ہو یاغیرتشریعی محمد سول اللہ ﷺکے بعد باطل مبین ہوسکتا۔ پس امکان نبوت خواہ تشریعی ہو یاغیرتشریعی محمد سول اللہ ﷺکے بعد باطل

دوسرى دليل: ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَلِكَ الْمُلُكِ ثُوْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآء وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآء ﴾. اعقرآن پرايمان ركتے والے مؤس كر ياالله تو بى تمام ملك كاما لك بُ توجس كوچا ب دنيا كاملك اور حكومت ويتا ب اور جس سے چا ب ويا بواملك چين ليتا ہے۔

جواب: تعب ہے میرصاحب کیا کررہے ہیں۔اس آیت کومحدرسول اللہ ﷺ بعد نبی ﷺ کے امکان سے کیاتعلق ہے۔ آپ کا دعویٰ تو بیتھا کے قرآن سے محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کسی رسول کا آنا ثابت کروں گا۔ کیااس آیت سے پیدکلتا ہے کہ کھنے کے بعد کوئی نبی ور ول آئے گا؟ ہر گزنبیں تو پھر بے فائدہ آیت لکھ کرصرف لوگوں کو بیے جتانا کہ قرآن کی آیت ہے ٹابت کرتے ہیں یہ دھو کے نہیں تو اور کیا ہے ۔ کجا ام کان نبوت کی بحث اور کجا خدا تعالی ہی ملک ویتا ہے اورسلطنت عطا کرتا ہے ۔ خدائے تعالی میشک سلطنت ویتا ہے مگر بلاواسطه اسباب ونیاوی نہیں ویتا کیونکہ بید نیاعالم اسباب ہے اور خدانعالی فاعل۔ افعال مخلوق صرف بامتبار خالق ما علت العلل ہونے کے ہے ورنہ بغیراسباب کے نہ وہ کسی کو سلطنت دیتا ہے اور نہ کسی کوملک دیتا ہے۔اور نہ بغیرا سباب ظاہری کسی ہے۔سلطنت چھنیتا ہے۔ جب بدانظامی اور بغاوت کے سامان ملک میں پھیل جائیں تو یہی اسباب زوال سلطنت کے ہوتے ہیں اور جب عدل والصاف اورا تفاق اورامن ملک میں ہوتو سلطنت قائم رہتی ہے۔جس قوم میں شجاعت کی صفت ہوگی خدا اسکوسلطنت دے گا۔ بز دلوں اور نامر دوں کے حوالے بھی خدانے ملک نہیں کیا اور نہ کوئی نظیرے کہ سی شخص کو بغیراسباب ظاہری سلطنت مل گئی ہو ۔ تکراس دلیل کوام کان نبوٹ کے کیاتعلق ہے؟ کیچھی نہیں ۔ تو پھر استدلال بهمى غلط موابه

قیمسری دلیل: ﴿ اَللّٰهُ اَعْلَمْ حَیْثُ یَجْعَلُ دِسَالَتَهُ ﴾ لیمن 'خدای خوب جانتا ہے کہ کون شخص نبوت ورسالت کے قابل ہے''۔ پس وہ ای کورسول بنا تا ہے۔ بیثابت شدہ امرے کہ سلطنت ورسالت وہبی ہے .....(انخ)

جواب: یہ آیت بھی ہے گل ہے۔اس سے بیکہاں نکلتا ہے کداللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعدرسول بھیجے گا۔ پس بیددلیل بھی ردّی ہے اور استدلال غلط ہے۔

عقل جواب: اگر سلطنت نعت ب اورخداتعالی بلااسباب ظاہری ویتا بو پھر

خدائے تعالیٰ کی ذات پراعتراض وار دہوتا ہے کہ اسکے انعام سلطنت ہے عیسیٰ پرست بت يرست أو انعام يائ اور جواسكو وحدة لا شريك لديقين كرين اوراس كي خالص عبادت کر ایں ان کونعت سلطنت ہے محروم کرے کید کونساانصاف ہے کہ تو حید پرستوں ہے ملک چھین چھین کر خداتعالی و ہریت پرستوں، لامذہبوں اورعیسیٰ پرستوں کو دے رہا ہے حالا تکہ فستی و فجو رُظلم وستم میں پورپ تمام ملکوں سے بڑھا ہوا ہے پھر خدا انکودن بدن تر تی وے رہاہے۔ اور جواسکے نام لیواہیں ان کے ہاتھ سے ملک جا کردشمنان خدا بلکہ منکران خداکے ملک میں شامل ہورہے ہیں۔ گرنہیں خدا تعالی جوایئے آپ کو فاعل افعال و نیاوی اورانسانوں کے کاموں کے انجام دینے والاتعلیم فرما تاہے۔اس کا پیمطلب جومیرصاحب سمجے ہیں کہ خدا بلاواسطہ ارباب سلطنت دے دیتا ہے اور میہ وہبی چیز ہے، غلط ہے۔خدا تعالی بسیب علت العلل کے فاعل حقیقی قرار دیاجا تا ہے اور فاعل مجازی انسان خود ہیں اور اسپاپ و تجاویزے جو کچھ انسان کرتا ہے اسکا بدلہ اسکومل جاتا ہے۔خدا تعالی براہ راست بلااسباب کے اپنی کسی صفت کا بھی ظہور نہیں کرتا۔ رلاز ق ہے مگر بھی کسی کو بلاوا سطہ رزق گھر کی حبیت سے یا آسان سے نہیں دیتا۔ ہاتھ، یاؤں، مقتل علم وغیرہ، اعصاب وجوارح عطا کئے جن کے ذریعہ ہے انسان روزی کما تا ہے۔ای طرع خالق بھی ہے مگرم دوعورت جمع ہونے کے سوااولا دنہیں دیتا۔غرض دنیا میں جوشخص جس کام کے اسباب مہیا کرے گا بلاتمیز کفر واسلام اُس کا وہ کام ہوجائیگا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ بیٹھے بھائے خدا تعالی سلطنت وخلافت بلااسباب ظاہری دیدیتاہے۔ گمرایسی ایسی عقلی دلائل نص قرآئی '' خاتم النبيين'' كے مقابلہ ميں پچھ وقعت نہيں ركھتے۔اگر كوئی شخص عکميا كھائے ياتو ہے آگ کھڑا ہوکرامیدر کھے کہ مجھ کوخدا بچائے گا اسکی بے عقلی اور جہل ہے۔اس طرح ہاتھ یا وُں

چیوڑ کراورسلطنت کو دہبی تمجھ کر دعویٰ خلافت کرنااور پھر خلافت کے نہ ملنے پرتاویلات کرنا باطل ہے۔ بزید کوتو خدا تعالیٰ نے سلطنت ویدی اور مرز اصاحب کوتحروم رکھا۔ کیا آپ کے قول کے مطابق بزیداہل تضااور مرز اصاحب نااہل تھے۔

چوقهی دلیل: جب به امر ثابت بو چک که خداتعالی انسانوں کی حفاظت روحانی
وجسمانی کے واسطے بمیشہ نبی وبادشاہ بنا تاربتا ہے اور نبوت وسلطنت دونوں عطیہ اللی جی
جیما کہ قرآن میں ہے: ﴿وَادْ تُحُرُوْا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَلْبِياءَ وَ
جیما کہ قرآن میں ہے: ﴿وَادْ تُحُرُوْا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَلْبِياءَ وَ
جَعَلَكُمْ مُلُوْكَا ﴾ بین ''اے میری قوم (مولی کی قوم) اللہ کی اس نعمت اوراحمان اور
انعام کویا دکروجب کراس نے تم میں سے انبیاء اور بادشاہ بنائے''۔اس آبت سے معلوم بوا
کونیوت وسلطنت انعام اللی جیں۔

جواب: بیفاط ہے کہ آپ نے تابت کرویا کہ خداتھا لی بھیشہ نبی وبادشاہ بنا تار بہتا ہے۔ گھر
رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نبیس موا۔ حالا مکلہ تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے او پر گذر گئے۔
اگر تحمد ﷺ کے بعد کوئی نبی بنانا موتا توجس طرح موی التفضیلا کے وصال پر یشوع
التفکیلا کو نبوت دی اور پھر لگا تار تیرہ سو (۱۳۰۰) برس بیس مہت نبی حضرت کیا التفکیلا
وہیسی التفکیلات مبعوث کئے ، محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی کرتا۔ مگر چونکہ قرآن میں
خدانے وعدہ کیا کہ تحدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور کوئی بھی نبیس ہوا۔ تو آپ
کا یہ فرمانا دھوکہ ہے کہ خدا ہمیشہ نبی وبادشاہ بنا تار بہتا ہے۔خدانے پر یداو بھول آپ کے
بادشاہ بنایا۔ کیا پر یہ نبی بھی تھا؟ اگر نبیس تھا تو یہ غلط ہوا کہ خدا بمیشہ بادشاہ نبی بنا تار بہتا ہے۔
دوم: یہ آیت قرآن مجید کی تو بنا اسرائیل کے حق میں ہواراللہ اپنا احسان جا تا ہے کہ تم

پانچویں دلیل: یہ بھی ثابت ہوگیا کہ نبوت ورسالت نعت اللی ہے: ﴿ يَبْنِيَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الْعَلَّمِينَ ﴾ اِللّٰهِ آئِيْلَ اذْكُورُوا نِعُمَتِيَ الْتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ آئِيْ فَطَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَّمِيْنَ ﴾ یعن ''اے بی اسرائیل کے نبیوں میرے وہ انعام یاد کروجو میں نے تم پر کئے۔ دنیا میں عزت دی کہ ملک کا حاکم بنایا اور دین میں بھی تم کوسب کا پیشوا بنایا''۔ (الح)

جواب: اس آیت ہے جسی استدادال غلط ہے کیا بنی اسرائیل اور کھا است محدی ﷺ مگر اس آیت سے امکان نبی محدرسول اللہﷺ کے بعد کس طرح ثابت ہوا میتو کسی لفظ ہے بھی نبیس تکلتا کے محد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوگایا نبی کہلائیگا۔ پھرید دلیل بھی ردی ہے۔

چهنس دليل: بدانعام كبعطا اوتات جب اس كي ضرورت او

جواب: بیشک ضرورت کے وقت انعام ہوتا ہے گرم زاصا حب کے زمانہ میں اگریزی سلطنت یا امن کے باعث کچھ ضرورت نہ تھی اور نہ خدانے مرزاصا حب کوخلافت دی۔
کیونکہ اس عظیم الثان عہدہ کے واسطے اہل ہونا ضروری ہے۔ نبوت کے واسطے راست باز ہونا ضروری ہے۔ نبوت کے واسطے راست باز ہونا ضروری ہے۔ نبوت کے واسطے راست باز ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کا کوئی کلام مغالطہ اور استعارہ اور شاع رائن غلوہ کنایات سے خالی نہ ہووہ کبھی نبی نبیس ہوسکتا۔ جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ شاع نبی نبیس ہوتا اور زم ول اور جان کے عزیز رکھنے والا و نیا کے عیش و آرام کے طالب کو جوصف شجاعت اور جانبازی سے خالی اور آپ گھر میں بیٹھے اور یہ برلاگائے کے میر سے تابعد اراس ضرورت کو پوراکریں گے ایسا شخص بھی سلطنت نبوت کا اہل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ ﷺ خود ہرا کی غزوہ ایس کہلی کے ایسا شخص بھی سلطنت نبوت کا اہل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ ﷺ خود ہرا کی غزوہ ایس کہلی کھیا۔

فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ جیسا بہا در کوئی نہیں دیکھا۔ جس جگہ کفار کا سخت غلبہ ہوتا تھا تو ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زیر باز واور پناہ گیر ہوکر کفار سے لڑتے تھے۔ (دیکھ آ داب واخلاق رسول اللہ مصنف مام فزالی باب ۱۰)

ر دیکوا دربواطلان پیون انصاف تو کرے کہ دعوی تو یہ ہے کہ رسول ﷺ کا ہروز ہوں اللہ اکبر! اب کوئی انصاف تو کرے کہ دعوی تو یہ ہے کہ رسول ﷺ کا ہروز ہوں

بر جب المحاسبة اور عمل شجاعت ميد كداما مصلح مين لكھتے جين كه''ميں جج كواس واسطے نہيں جا تا كه موادی اوگوں ہے ذرہے كه مجھ كومر واديں گے'' ۔

دوم: ڈپٹی کمشنز گورداسپور کے سامنے تحریری اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے البہام نہ ہونے ۔ دبل کے مباحثہ ہیں اس لئے نہیں آتے کہ جان کا خوف ہے ۔ اورا یک اگریز کی سفانت کیکر آتے ہیں۔ بھلا خداا کے خص کوا ہامت وخلافت بھی دیتا ہے؟ ہرگر نہیں! حدیث شریف ہیں ہے: "انعما الامام جند یقائل مین ور آنه ویتقی به" (البی ترجمہ: "امام تو ایک دھال ہے جس سبب سے لوگوں کا بچاؤ ہوتا ہے "۔ مرزا ایک دھال ہے جس بیب سے لوگوں کا بچاؤ ہوتا ہے "۔ مرزا صاحب نے امام زمان ہونے کا دعویٰ تو کرلیا اور ترجی ہی کی ساری نقل بھی اتاری گر ساحب نے امام زمان ہونے کا دعویٰ تو کرلیا اور ترجی بی وظیفہ ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں۔ ساتھویں دلیل: نبوت وسلطنت کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ جب بندگان خداکی مساتھویں دلیل: نبوت وسلطنت کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ جب بندگان خداکی روحانیت وجسمانی کیلئے خدا تعالیٰ کسی انسان کو نبوت وسلطنت عطافر ما تا کا کو نبوت عطافر ما تا

جواب: ید بالکل غلط اور من گرت بات ب که جب جسمانیت وروحانیت غیر مطمئن مول تو ضرور نبی آتا ہے۔رسول اللہ علی کے بعدز ماند پر کئی حادثات آئے اور اہلِ اسلام اوردیگر بندگان خداپرایسے ایسے وقت آئے کہ تنگیت پرستوں نے غیر نداہب کے لوگوں پر
وظلم اور ختیاں روار کھیں کہ جسکے سفنے ہدن پررو نگئے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک
کی اور مساجد اور اہل اسلام کی ایسی ہے حربتیاں ہو کیں کہ شکر کا بچہ منہ کوآتا ہے اور اس زمانہ
میں ان مظالم کالاکھواں بلکہ کروڑ وال حصہ بھی بطور نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس وقت نہ کوئی
نی آیا اور نہ رحت میں نے جوش کھا کرا ہے عہد ضائم النبیین کوتو ڑا اور نہ اپنے رسول مقبول
مظالم کا بعد کوئی رسول و نبی بھیجا اور نہ کوئی سلطنت نئی پیدا ہوئی ہے کہ عیسیٰ پرستوں کے
مظالم کا بعد کوئی رسول و نبی بھیجا اور نہ کوئی سلطنت نئی پیدا ہوئی ہے کہ عیسیٰ پرستوں کے
مظالم کا بعد لہ بتی یا ان سے ملک چھینا جاتا۔ اب میں مختصر طور پرتا در نئی میں سے صرف ایک کا
ذکر ہی کافی سمجھتا ہوں' و ہو ہائیا:

ا ..... ۱ است ۱ ا

اورمسلمانوں کا قلع قبع کیا گیا اور تمام اپنے مال واملاک کوچھوڑ کرافریقنہ واٹلی وغیرہ دیار کو چلے گئے۔اب ہم پوچھتے ہیں کہاس وقت کون نبی ہوااور کونٹی سلطنت مظلوموں کی امداد کیلئے قائم ہوئی 9 کوئی نہیں تو پھرآپ کا قاعدہ ایجا دبندہ غلط ہوا۔

## ٢ ....مرزاما حب خوداي برزگول كاحال لكيت بين وهوهذا:

اس زماند میں قادیان میں وہ نوراسلام چیک رہاتھا کہ اردگرد کے مسلمان اس قصبہ کو مکہ کہتے ہے لیکن مرزاگل محمرصاحب مرحوم کے عہدریاست کے بعد مرزاعطامحہ صاحب کے عہد میں جواس عاجز کے داداصاحب تھے ایک دفعہ ایک بخت انقلاب آگیا اور ان سلمیوں کی ہے ایمانی اور بدذاتی اور عہد تھنی کی وجہ ہے جنہوں نے نالفت کے بعد محض نفاق کے طور پر مصالحہ اختیار کرلیا تھا وافوائ واقسام کی صیبتیں ان پر نازل ہو کیں ۔ اور بجز قادیان اور چندو یہات کے تمام دیبات ان کے قبنہ ہے نکل گئے ۔ اس روز سکمیوں نے قادیان اور چندو یہات کے تمام دیبات ان کے قبنہ ہے نکل گئے ۔ اس روز سکمیوں نے پانچ سوکے قریب قرار ان شریف آگ میں جلاوہ نے اور بہت تی کتا ہیں جلا کر فاک کر دیں اور مساجد میں ساجد مسارکردیں ۔ بعض میں ایسے گھر بنا کے اور بعض کودھرم سالہ اور مساجد میں صاحبہ مساور کردیں ۔ بعض میں ایسے گھر بنا کے اور بعض کودھرم سالہ بنا کر قائم رکھا جواب تک موجود ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (دیجوازال دیام الحجام الحجام)

اب میرصاحب فرمائیس که مرزاصاحب کواس وقت این واداصاحب کی مده

که واسط آنا چاہیے تفاء اگر آپ کا قاعد و درست ہے کہ خدا تعالی حفاظت روحانی اور جسمانی

کرتا ہے پھر خدا تعالی کیوں خاموش بیٹھ کرتماشد دیکھتار ہاتر آن شریف جلتے دیکھ کربھی
اور مسجد یں مسار ہوتے دیکھ کربھی خدا کوغیرت نہ آئی (معاذاللہ )اوراس وفت اس نے کوئی نبی
نہ جسجاا ورنہ کوئی نئی سلطنت بھیجی ۔ جس ہے آپ کا قاعد وایجاد بندہ غلط ہوا۔

اب ہم ناظرین کو دکھانا جا ہے ہیں کہ خدانے نبی بھیجا تو کس زمانہ عافیت اور

امن میں جس کی صفت مرزاصا حب ایا م صلح میں بدیں الفاظ کرتے ہیں و هو هذا:

اگریزوں کے احسن انتظام ہے مصر قسطنطنیہ اور بلا دوشام اور دور دراز ملکوں اور
بعض اور پر کے کتب خانوں اور مطبعوں سے کتابیں جمارے ملک میں چلی آتی ہیں۔ اور
پخاب جومرو دوبلکہ مردار کی طرح ہوگیا تھا اب علم سے سمندر کی طرح بھرتا جاتا ہے اور یقین
ہخاب جومرو دوبلکہ مردار کی طرح ہوگیا تھا اب علم سے سمندر کی طرح بھرتا جاتا ہے اور یقین
ہے کہ وہ جلد تر ہزا کیک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائے گا۔ پھراب انصافا کہوکہ
سماطنت کے آنے ہے یہ باتیں ہم لوگوں کو نصیب ہو کی ، اور کس مبارک گور خمنت
کے قدم سے ہم وحشیا نہ خالت ہے باہم ہوئے؟ اگریزوں کی سلطنت نے وعوت اسلام کا
موقعہ دیا۔ (سنی ۱۲ ادے ۱۱ ایا ایا معنوم زاما جب)

اب میرصاحب خودخور قرما کیل کدایسے رحمت کے زمانہ میں اور سلطنت کا آنا کے بانہیں ۔ پھر مرزاصاحب کی نبوت وسلطنت کس طرح مانی جائے سیکھوں کے عہد میں جب بخت ضرورت سلطنت کی نبوت وسلطنت کس طرح مانی خدا نے سیکھوں کو خید میں جب بخت ضرورت سلطنت کی نبھی اس وقت تو قاد یانی خدا نے سیکھوں کو فی دی اور مرزاصاحب کے داداصاحب مرزاعطا محمد کو شکست دی اور جلا وطن کرایا' اگر آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ درست ہے تو مرزاصاحب سکھوں کے عہد بیں یا جب عیسائیت کا زور تھا اور یہودی اور سلمان ذریح ہوتے ، عذابوں کے شہد میں کھنچے جاتے ، آگ میں ہزاروں کی تعدد دمیں جلائے جاتے ، آگ میں ہزاروں کی تعداد میں جلائے جاتے ، آگ میں ہزاروں کی ایجاد بندہ غلط ہی نہیں بلکہ اغلط ہے۔ اس مضمون پر ہزاروں نظیریں تادی ہے نقل ہوگئی ہیں۔

مرزاصاحب کی تحریرے میرصاحب کامن گھڑت قاعدہ کہ بمیشہ نبوت وسلطنت حفاظت کے واسطے خداعطا کرتا ہے، غلط ہوا۔ حضرت محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوااورخلافت خداتعالی امت محدی ﷺ میں وقافو قناعطافر ماتار ہا۔ سب ہے پہلے خلافت حضرت ابو بکر ﷺ مونوت ان کونہ لی ۔ ایسانی خلفائے راشدین خلافت یا تے آھے مگر ایک بھی نبی نہ ہوا۔ پس یہ بالکل غلط اورخلاف واقعات ہے کہ نبوت وخلافت محد ﷺ کے بعد حسب ضرورت عطابوتی رہے ۔ نبوت تو حضرت ﷺ کی ذات پرختم ہوئی۔ ہاں خلافت جاری ہے۔ یورپ کی اتنی سلطنتیں ہیں ان میں کوئی نبی نبیس ہوا۔ پس نبوت وخلافت کوایک مجھنا قلطی ہے۔

**آشهویں دلیل:** حفاظت روحانی وجسمانی سے مراد حفاظت دین وونیا ہے۔ **جدواب**: حفاظت دین بزید علائے دین محدرسول اللہ ﷺ کے بعد ہوتی چلی آئی ہے۔اور مجدددین ہوتے چلے آئے ہیں جیسا کدر مول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء منی اسواٹیل یعن ''میری امت کے علمان فی اسرائیل کے نبیوں کی مانندہو نگے'' \_ یعنی حفاظ وہلغ دین ہونگے اور دین کو ہمیشہ کفریات اور بلاعات ہے یا ک کرتے رہیں گے۔ یہ کہیں نہیں تکھا کہ میرے بعد حسب ضرورت نبی آیا کریں گئے۔ یا قی رہی خلافت کی بحث' جوآب ني سندوى بي كه ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ المَنُوا ﴾ ... رائع يه بالكل في موقعداور بے کل ہے۔ اس سے توصاف ثابت ہوتا ہے کہ یا خدا کا وعدہ مجمونا ہے کہ اس نے مرزا صاحب كوخليف نبيل بنايااوريامرزاصاحب المنوا وعَمِلُوا الضَّلِحْتِ بين عنبين بين -کیونکہ نہ انکوکوئی ملک ملا اور نہ کوئی سلطنت ملی ۔اورا گرخلافت روحانی کہوتو یہ یالکل غلط ہے كِوْنَكُهُ قِرْ آن مجيدِكَ آيت وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْ ا.....الع مِن خلافت ظاهر كالنبي سلطنت كاوعده تفا\_روحاني خليفه محمدرسول الله ﷺ تواس وقت ايمان والول ميس موجود تفا\_ دنياوي خلافت ایمان والے جاہتے تھے۔ پس خدانے وعدہ کیااور محدرسول اللہ ﷺ کوسلطنت بھی

دی۔

فويس دليل: يوم وعده عليكرة ج تك خداوندكريم ورجم ال وعده كوحب ضرورت وقت يوراً كرتاريا .....(الي)

جواب: يه بالكل فلط بكر محررسول الله الله كالعدني اور فليفه بواب - الركوئي بوا ب تو بتاؤر حضرت على الله جامع صفات كالمدفر مات بين: الا وانبى لست نبيا و لا يو حلى اللي. حالا تكد فليف جارم تق -

## دسویں دلیل: کیاامت کریرانعام نبوت سے مروم ب؟

جواب: نعمت ودولت ایمان امت محمد یہ ﷺ شریعت حقد کو صواط مستقیم یقین کرتی ہے۔ اور یہی انعام الہی ہے کہ ضالین بین ہوئے اور نبوت کا دعویٰ نبین کرتے اور نبدی نبوت کو بعد خاتم النبیین کے کی طرح سچا مانتے ہیں۔ انعام الهی ہو وہ محروم ہیں جوراہ راست کو چھوڑ کرا پی رائے اور تقلی کا حکوسلوں کی ہیر وی کرتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے یا قائم رہنے کی دعا ویشک پائے وقت مسلمان ایماندار مانگتے ہیں۔ اور شکر ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے اور تیمیس (۳۳) کروڑ مسلمان ایماندار شرایعت محمدی وصراط مستقیم پر بیا ہے ہوں ہوئی ہے اور تیمیس (۳۳) کروڑ مسلمان ایماندار شرایعت محمدی وصراط مستقیم پر بیا ۔ بھلا صاحب اگر مرزا بی اس دعا کے ذریعہ نبی ہوگے ، تو آپ جو پائے وقت ہر روز ہیں۔ بھلا صاحب اگر مرزا بی اس دعا کے ذریعہ نبی ہوگے ، تو آپ جو پائے وقت ہر روز خلاف وعدہ بھی نہیں کر تا اور دعا بھی سنتا ہے اور آپ پائے وقت یہی مانگتے ہو کہ چھوا ہوں آپ کہ خلاف وعدہ بھی نہیں کر تا اور دعا بھی سنتا ہے اور آپ پائے وقت یہی مانگتے ہو کہ چھوا نبی بنا تا تعو فر بالله من مشرور رانفسنا۔

فاظرين! چونكدوسوي دليل سآ كم مصنف كتاب في نبروي بندكردي بين اسك

آئندہ ہم سوال مااعتراض کو تولہ ہے لکھیں گے۔

**هُولِهُ إِلَى الْحُصُوصُ منعم عليه كون بير - وه نبي ،صديق، شهيد، صالحين بير: ﴿ مَنْ يُطِعَ اللَّهُ وَ** الرُّسُولُ فَأُولَٰنِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ذَٰلِكَ الْفَصُّلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفْي باللَّهِ عَلِيْمًا ﴾ ترجمہ: جولوگ الله اوراس کے رسول کی فرما نبر داری کرتے ہیں ان لوگوں كے ساتھ ہونگے جن پرخدانے انعام كئے اور بيلوگ بہت ہى رفيق ہيں: ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْ انِي يُحَبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيم، ترجمہ: كهددواے محد ﷺ اگرتم اللہ سے محبت ركھتے ہوتو ميرى تابعدارى كرو .....(اع) **جواب**: یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی مختص رسول اور نبی کی تا بعداری ہے نبی ورسول ہوسکتا ہے اور نداس آیت کاید مطلب ہے۔ فاظرین! بغور ملاحظ فرما کیں کہ آیت میں "مع المذين انعم" بينى تابعدارى كرنے والا ان كے ساتھ ہوگا۔ كبھى ساتھ ہونے سے ہم رتبہ ہونا بھی مراد ہوسکتا ہے؟ بھی نہیں مثلاً فرمان جاری ہوتا ہے کہ لاٹ صاحب کے ساتھ ا سکےسکرٹریاں وخدام وخیمہ زنان وغیرہ خلاصی وقلی وغیرہ ڈاکٹران ساتھ ہوتے ہیں۔ یا بادشاہ کے ساتھ وزیر وامیر کوتو ال وغیرہ خدام ولشکریاں ہوتے ہیں۔ تو کیابیتمام شاہی مرتبہ کے ہوتے ہیں یا تابعداروں کولاٹ صاحب وبادشاہ کہاجا تا ہے؟ ہر گزنہیں ،تو پھر نبی اور رسول کا تابعدار کس طرح نبی کہلاسکتا ہے؟ ہرگزنہیں ۔اورآیت کا مطلب پیہ ہرگزنہیں جیسا کے غلط پیش کیا جاتا ہے میتو صرف قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ روز قیامت کا جاکہ ایک برا ابتلا اور بختی کا دن ہوگا تو اس وقت جن جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تابعداری کی جو گی۔وہ اینے نبی کے ساتھ جائے امن اور جوار رحمت الٰہی میں ہوں گے۔

اباس آیت ہے یہ جھنا کہ امت محمدی ﷺ میں ہمیشہ نبی وخلیفہ ہوتے رہیں ك ولى عقل بي؟ ندتو دين كي عقل بي كيولك محر الملك كالعدجو كدخاتم النبيين بي كولى نبی نہیں ہوااور نہ ہوگا۔اور و نیاوی عقل بھی اس کے مانع ہے کہ تا بعداری محمد ﷺ کی حصول سلطنت وخلافت کیلئے لا زمی ہو کیونکہ ہم و کچھرے ہیں کہ لطنتیں اور کفار کی بھی ہیں جومحمہ ﷺ کوئیس مانے ۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا وعدہ ابتدائی اسلام میں ان ایمان والوں کودیا گیا تھا جو کہ مصائب اعداء اسلام کی خاطر برداشت کرتے تھے اور رسول اللہ عظاکا ساتھ دیتے تھے۔اور اکثر بہ نقاضائے بشریت دشمنان اسلام کے مظالم اور اپنی ہے کس وبے زری و ہے بھی ہے درگا واللی سے ناامید تصور کر کے اپنی افلاس اور دشمنوں کی ثروت کا تصور کر کے گھبراتے تھے ،ان کی تسلی کے واسطے یہ وعدہ تھا جواس وقت پورا ہوا۔ اگر ہمیشہ کے واسطے یہ وعدہ مانیں تو اول خاتم النبیین کے مخالف ہے کہ خدا تعالی ایک جگہ تو محمد ﷺ کوخاتم النبیین فریا تا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی شدہوگا اور دوسری جگہ نبی بھیجنے کا وعدہ کرئے جو کہ خلاف شان خدائی ہے۔

دوم: تیره سو (۱۳۰۰) برس میں جس قدر کاذب نبی گذرے ہیں ،سب سے مانے پڑیں
گے ۔ کیونکہ اس آیت کے رو ہے اگرام کان نبوت ثابت ہے تو پھر مرزا اور دیگر گذاب
برابر ہیں کیونکہ اُنکے جانباز پیرو مرزاصاحب ہے زیادہ تھے اور جنگوں میں بعض گذابوں
کے جانباز پیروایک مورچہ پردولا کھ ہے زیادہ تھے اور خدانے انکو چی بھی دی ۔ جس کی نظیر
مرزا صاحب میں ہرگز نہیں۔ مرزا صاحب خود قبول کرتے ہیں کہ مسیلمہ گذاب کے چھ
سات ہفتہ میں لاکھ ہے زیادہ پیروہوگئے تھے۔ (دیکھوازالداوی مائے)

استادتيس جوملك خراسان ميس مدعى نبوت موا تفااور تلين لا كهسيابي صرف اسكه

لڑنے والے تھے۔ جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کے پیرو کئی لاکھوں کی تعداد میں ہونگے جن میں سے تین لاکھ تو لڑنے والے ہی تھے۔ دوسرے مرید کتنے لاکھ ہونگے ؟ ان کے مقابلہ میں مرزاصا حب کی پچھے حقیقت نہیں۔ جب انگو کذاب کہا جاتا ہے تو کوئی وجہنیں کہ مرزاصا جب کونیوت کے دعویٰ میں بچا سمجھا جائے۔

مسوم: اس آیت میں تو خلافت کا وعدہ ہے نہ کہ نبوت کا اور آپ نبوت کا ثبوت و سرہ ہیں، نہ کہ خلافت کا اور خلافت ہی دنیاوی کا وعدہ ہے کہ مونیین جوتنگدست، افلاس زدہ تھے انکو خدا نے وعد و اقبال اور فتح کا دیکر مطمئن فر مایا تھا اور بیاس وقت کے واسطے وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ اور آپ کا بیآیت پیش کرنا ہم زاصاحب کی خلافت میں بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب ایک وُلافت میں بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب ایک و شعبہ ایک فلافت میں واسطے جان کی حاحب ایک واسطے جان کی قربانی مقدم ہے، جس کومرزاصاحب عزیز کر کے جج تک نہ گئے ۔ ایسے کمز ورعقل کے آ دی کوخلافت نہیں دیتا۔

کوخلافت سے کیا نبیت ۔ بیتو اہل ہی نہیں اور خدانا اہل کوخلافت نہیں دیتا۔

چھھاد م: اگرآپ کے نزدیک نبوت و خلافت انعام اللی ہیں ہے ہیں۔ اور ہمیشہ کیلئے اسکا
وعدہ ہے تو تیرہ سو (۱۳۰۰) ہرس ہیں کون کون نبی و خلیفہ ہوا؟ چونکہ کوئی نبیس ہوا۔ صرف مجمد
رسول ﷺ کے بعد خلافت اصحاب کبار میں رہی اور صحابہ کرام میں ہے کہی نے بھی وہوئا
نبوت نہ کیا' حالانکہ تا بعد اری رسول میں انہوں نے مال اور جانیں قربان کردیں اور مرز ا
صاحب نے تا بعد اری میں صلمانوں سے مال بور ااور خوب جان پروری کی اور نعمت ہائے
دنیاوی سے فائد ہ اٹھایا۔ اگر تا بعد اری ہے کوئی نبی ہونا ہوتا تو سحابہ کرام ہوئے مگر وہ تو پکار
یکار کہ کہدر ہے ہیں کہ نہ ہم نبی ہیں اور نہ ہم کو وہی ہوتی ہے۔ ہاں کذابوں نے وہی اللی کا
دعویٰ کیا اور نبوت کے مدعی ہوئے' کیونکہ نبوت ورسالت کی نبیس صرف وہی ہے۔

چنجہ: اگر نبوت وخلافت نعمت ہائے اللی جیں تو کیا وجہ ہے کہ مرزاصاحب کوخلافت نصیب نہ ہوئی۔اگرخدا تعالیٰ ملک نہ دیتا تو ان کے پر دا داکے گاؤں جو سکھوں نے ظلم سے چھین کے تھے واپس دلائے خدا کواپنے وعدے کے موافق ضروری تھے جن کاروناوہ''ازالہ اوہام'' میں دوکھے جیں۔ مگروجہ یہی ہے کہ انگریزوں کارائ ہے۔

من منسم: اگرخلافت ہے روحانی خلافت مراد ہے تو پیخلافت تو گھر گھر میں اور گاؤں گاؤں اور شہرشہر میں ہر ملک میں اسلامی دنیا میں جلی آئی ہے اور چلی جائے گی، یعنی پیری مریدی ۔ پیخلافت روحانی تو ہرایک جادہ نشین ، تکینشین ، خانقاہ نشین ، زاویہ نشین کو حاصل ہے اور محررسول اللہ ﷺ کی متابعت اور اپنے پیر طریقت کی فرما نبر داری اور فقر فاقہ اور لفس کشی کے باعث حاصل ہے۔ اور جس شخص کا پیر طریقت ندہوا س کواس خلافت سے کچھ حصہ نبیس مانا۔ اپنے مند سے خواہ کوئی کچھ بن بلیٹھ ہے مرشد ہے اور ب پیر سے کو بھی خلافت روحانی مانا۔ نبطا ہے اور نہ ملے گا۔

کہ اے بے پیر تابیرت نباشد ہوائے معصیت دل ہے خراشد اور یہ س قدرنامعقول دعویٰ ہے کہ دوسرے جادہ نشین جو پیری مریدی کرتے ہیں، وہ ناحق پر ہیں اور بیس جو پیری مریدی کرتے ہیں، وہ ناحق پر ہیں اور بیس جو پیری مریدی کرتا ہوں، حق پر ہوں۔ بلکہ میرے مرید ہوئے بغیر نجات نبیس۔ یہ ایس مثال ہے کہ ایک خود غرض دو کا ندار کہتا ہے کہ دوسری دو کا نوں ہے میری دکان آچھی ہے، لوگ جھ سے بی خرید یں دوسری دو کان پرکوئی نہ جائے۔ اور جب دوسرے پیروں کی طرح مریدوں کے مال ہے آپ بھی مزے اڑا کیں اور دنیاوی سیش کریں تو پھر آپ ان ہے، بہتر کیونکر ہوئے اور آپ کی دو کان ذریعے بیات کس دلیل ہے ہے؟

هضتہ: ﴿ اِهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیْم کی ہے بھی امکان نبوت ثابت کرنا باکل غلا ہے ؛

کیونکہ اللہ سے دعا کرنا کہ خدایا! ہم کوان اوگوں کاراستہ دکھا یعنی ہم کوہ ہی طریق بتا جوطریق انبیاء علیهم السلام کا ہے اور اس پر ہم کو چلنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھ اور صراط متنظیم کے معارج ہم کوعنایت فرما۔ افسوس! آپ نے صواط مستقیم کے معنی نہیں سمجھے۔ اوہم بتا ہے ہیں ذراغور اور فکر کرواور پھر انصاف ہے کہوکہ اس آیت سے طلب نبوت وامکان نبوت بعد محمد سول اللہ کھی کس طرح ثابت ہے؟

راہ راست طلب کرنے کے بیمعنی ہیں کداے خدا تعالی جس طرح تونے راہ حق لا نبى بعدى. كامنعم عليم كو تحطرات نفسانيه وملبكات شيطانير سے ياك صاف عنايت فر مایا ہےادرانکواس راستہ میں کمی فتم کے قطع الطریقوں اور حرامیوں اور چوروں وغیرہ سے بالانہیں پڑااوروہ تیرے راستہ میں علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین کے مرتبہ کو پینچ گئے ہیں وبیاہی مامون ویے خطرراستہ ہم کو دکھا' تا کہ ہم تیری ہیءبادت کریں اور تیری ہی مدد تلاش کریں اور شرک سے بچے رہیں اور وساوی شیطانی ہم کو بلاک ندکریں اور ہم بسبب سفائی راسته جس میں حسد، بغض ، تکبر، خود بسندی ، ریا،نفس پروری، شہوت ،غضب وغیر واخلاق ر ذیلہ کے پھر و کنگرو کا نئے نہ ہول ۔ بلکہ خوشگوار چشمے فیضان الہی جمل وصیر ،شکر ، تو کل ، رضا جوئی،نفس کشی ،احسان مروت ،اخلاق حسنه، بمدر دی ،ایگار وغیره وغیره کے سامیہ دار ورخت ہوں ۔ تا کہ ہم تمام انسان علی فدر مراتب اس راسته سلوک کو مطاکر کے تیری عرفان کی منزل مقصود تک باامن وامان پہنچ جا کیں ۔ابیاراستہ ہوکہ ہماری محنتیں طلب حق اور تیری رضامیں أیکے خطرنا ک منزلول کوند دیکھیں اور نہ بہت ہمت ہوں۔ جب ایک مرتبہ تیرے ففنل وكرم سے حاصل كريں تو دوسرے مرتبہ كى طلب كے شوق كا دريا ہم ميں موجزان ہواور جب دوسری منزل مراتب کو طے کریں تو تیسری کی تو فیق عطا فر ماعلیٰ بذاالقیاس۔مثلاً اگر

ہم ایمان میں کامل ہوکر کامل مومن ہوجا ئیں تو پھر ہم کور فاقت صالحین عنایت فر مااور جب صالحین کی رفاقت ہے فیض حاصل کرلیں تو شہیدوں کی رفاقت مرحمت فر مااور شہیدوں گ ر فاقت ہے مستفیض ہوں تو صدیقوں کی رفاقت اوران کے روحانی فیض نے فیض یاب کر اور جب صدیقوں کی رفاقت ہے فیض پاپ ہوجا نمیں تو پھرنبیوں کی رفاقت اوران کے روحانی فیض ہے ہم کوشعاع انوارمعرفت ہے پرنورفر مااوریبی دعا ہرا یک مومن یا کچ وقت یڑھتا ہے۔ تا کہ جوجس منزل اور مرتبہ میں ہےاس کواس سے اعلیٰ درجہ نصیب ہو۔ اپس عام مسلمانوں کورفاقت صالحین کی طلب کرنی جاہیے ۔اورصالحین کورفاقت شہدا،طلب کرنی جاہے اور شہدا مکور فاقت انبیاء طلب کرنی جاہیے ۔اب کون عقل منداس کے میمعنی سمجھتا ہے کہ اس جیسا ہوجائے اوراس لقب سے ملقب ہو؟ کیا کوئی شخص اگر رفافت بادشاہ کی خاطر پہلے رفاقت دربانان کرتاہے اور پھر الداکین سلطنت اور پھر وزراء اورازاں بعد ر فاقت بادشاہ حاصل کرے تو وہ مخص اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دربان، رکن سلطنت، وزیراور بادشاہ کہلا سکے؟ ہرگز نہیں، تو پھریہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایک شخص امت میں ہے بلارفافت صالحین وشہداء وانبیا وخودہی بن بیٹھے اور نبی کبلائے ۔ جب کہ ہمارے یاس نظیری موجود بیں کہ محمد سول اللہ ﷺ کے وقت میں ان کے اعلی رفیق صدیق اکبر حضرت ابو بكر ﷺ وشبداء وصالحين وغير بم تھے اور متابعت رسول اللہ ﷺ میں بھی انگل تھے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو نبی نہ کہلوا یا تو تیرہ سو( ۱۳۰۰) برس کے بعد جوشخص «محیو القرون قونى" عروم مؤكونكرني كبلاسكتاب بالمرتد موكر جو يجدو ي بن سكتا ہے، نبی ہے ،خداہے ،اس کا اختیار ہے۔ کیونکہ انگریز وں کاراج اورآ زادی کا زمان ہے۔ ورنداسلامی دائر و میں ہوکرامت محمدی ﷺ کامدعی ہوکر مدعی نبوت سوا کا ذیب نبی کے کوئی

نہیں ہوسکتا۔متابعت رسول اللہ ﷺ کا دعویٰ بھی ہواورخود بھی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ ہو یہ پالکل غلط اوراجمّاع نقیصین ہے۔ بھلا ایک وقت میں غلام بھی ہواور آ قا بھی ہو 'کیونکر ہوسکتا ہے؟

<u>ه مشتم: اگر صواط مستقیم کا طلب کرنامنعم علیه بوتا مانا جائے اور اس سے نبوت بی</u> مراد کی جائے تو پھر محدرسول اللہ ﷺ بھی یا ﷺ وقت پڑھتے تھے تواس ہے بیاعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کو بھی نبوت حاصل نبھی جس کی وہ دعا فرماتے تھے۔اوراگر حاصل تھی تو پھر ضرور ہے گ اس دعا کے معتی ثبوت کی طلب نہیں بلکہ پچھاور ہے اور وہ علو ورجات كاطلب كرنا ب جس كى انتانيين \_ پس انعمت عليهم كى صواط مستقيم ترتی درجات قرب الی اللہ ہے اور وہ حب فطرت وعلی فدر مدارج برایک خدانعالی ہے طلب كرتا ہے ۔ حتی كه انبياء عليهم السلام بھی صراط متقیم كی دعا كرتے ہیں۔ اورتر قی عالم سفلی ہے عالم علوی کی طرف ما تکتے ہیں۔لہذاعام صلمانوں کورفاقت صالحین اور صالحین کو ر فاقت شہدا ءاورشہدا مکور فاقت انبیاءاورانبیا مکور فاقت ملائکہ وقر ب البی کی دعا کرنی جا ہے اورتمام کرتے آئے میں۔اوراللہ تعالی ہرایک کی دعااس کی استعداد کے موافق قبول فرما تا ہےاوراس کی بیعنی دعا کر نیوا لے کی استعداد کے مطابق اسکوافٹیا م عطا کرتا ہے جیسا کہ اس كاوعدوب كه ﴿ أَدْعُونِهِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ لِعِنْ 'مجھے نا كروميں قبول كروں گا''۔ اب قبولیت دعامیں بہت لوگ فلطی کھاتے ہیں چونکہ ہم نے خدا تعالیٰ ہے جو چیز ما تگی تھی وہ ہم کونہیں ملی اس لئے دعامقبول نہیں ہوئی۔ سو واضح ہو کہ ایسا اعتقاد خدا تعالیٰ کے وعدہ کو حصلاتا ہے۔ دعاضر ورقبول ہوتی ہےاوراس کا اجروثو اب دعا کرنے والے کوضر ور الوتا ہے۔ تکروہ چیز جو پیخض طلب کرتا ہے چونکہ علم خدامیں اس کے حق میں مفیر نہیں اس لئے وہ اسکو

نہیں دیتا۔اس لئے دعا اکثر قبول نہیں ہوتی اور عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ چونکہ انعام نبوت محمد ﷺ پرختم ہو چکا ہے اور میہ بنص قطعی قرآن کے برخلاف ہے کہ مجمد ﷺ کے بعد نبی ہو۔ایل لئے اگر کوئی محمض نبوت کا مدگی امت محمدی میں ہوکر کرے تو جموعا ہے۔ جبیبا کہ پہلے کذا اون گذرے ہیں۔

قوله: بقائے نبوت فی خیرامت بنوت وسلطنت انعام البی بیں اور پہلے بنی اسرائیل کو یہ ہر دوانعام ملتے رہے اورامت محمدی کو بھی ان انعامات کے حاصل کرنے کی وعاسکھلائی گئی جو ہ مجھانے نمازوں میں خدا تعالی کے حضور میں پیش کی جاتی ہے اور وعدہ البی وعاؤں کے قبول کرنے کے واسطے ہوچے گئے۔۔۔۔۔(اٹے)

جواب: اگر ، بنجگانه نماز میں نبوت وسلطنت کے واسطے دعامخصوص ہوتو بھر رسول اللہ

ہواب: اگر ، بنجگانه نماز میں نبوت وسلطنت کے واسطے دعامخصوص ہوتو بھر رسول اللہ

گرتے ہے۔ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں کہ' دعاآ الور' سراط متنقیم'' کے معنی آپ غلط بیان

گرتے ہیں۔ اگر سلطنت انعام البی ہے تو مرز اصاحب کیوں نہ معم ہوئے اور کفار پورپ

جوخدا کو بھی نہیں ماننے اور فسق و فجور وظلم وسم قبل وغارت ہیں سب سے بڑھے ہوئے

ہیں۔ آپ کے نزویک منعم علیہ ہم ہیں۔ مرز اصاحب کی وعاؤں کو خدائے رہ کرکے

میاری سلطنت دی۔ کیا مرز اصاحب کی دعاؤں کا یہی الڑے؟ وہ فر ماتے ہیں کہ
خدائے میری سب دعا میں قبول کرلی ہیں۔ مرخلافت کا انعام ان کونہ ملاہ

دوم: بنی اسرائیل کے کسی نبی النظیفی کا کوخدانعالی نے کل عالم کے واسطے مبعوث نہیں فرمایا خفا۔ اور ندان میں کوئی ایساعظیم الشان مرسل نبی ہوا تھا جسکو خدانعالی نے خاتم النبیدین کہا ہو اور نہ اککوکوئی ایسی کامل شریعت عطاکی تھی جوکل عالم اور فرقوں اور قوموں کے واسطے کافی ہو، لیکرآیا تھا۔ اسلئے بنی اسرائیل کے نیول کے بعد نبی ہوتے تھا اور اس وقت مشیت ایر دی

نباب نبوت بندنیس کیا تھا اور نہ کوئی اکمل دین عطا کیا تھا گرجب محدرسول اللہ ﷺ خاتم

الرسلین اللہ بیف لاے اور ﴿الْیَوْمَ الْحُمَلُتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمْ بِعُمَتِی﴾

کاسر میفیٹ ساتھ لاے اور ﴿الْیَوْمَ الْحُمَلُتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمْ بِعُمَتِی﴾

کاسر میفیٹ ساتھ لاے اور خدانے اپ قول وقعل کے واقعات سے تصدیق بھی فرمادی

کرآپ ﷺ کوکوئی بیٹا جوآپ ﷺ کے بعد نبی ہوتا عطانہ فرمایا۔ تواب تیرہسو (۱۳۰۰)

برس کے بعد بید کیوکر مانا جائے کہ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے۔ جب کہ بر روسینوں لیمی شریعت وطریقت کے کام بذر ایو قرآن شریف وعلماء دین جن کی شان میں

دسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء امنی کانبیاء بنی اسر الیل یعنی میری امت کے ماہ این اسرائیل کے نبیوں کی مانتر بیٹے دی کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔

علاء بی اسرائیل کے نبیوں کی مانتر بیٹے دی کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔

علاء بی اسرائیل کے نبیوں کی مانتر بیٹے دی کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبیس۔

علاء بی اسرائیل کے نبیوں کی مانتر بیٹے دی کیا کریں گے کیونکہ میرے والا ہی انہ والا ہیں۔

علاء بی اسرائیل کے نبیوں کی مانتر بیٹے دی گیا کریں گے کیونکہ میرے والا ہی ان والا ہیں۔

**جواب**: اگرآپ لغوی معنوں کے لحاظ ہے مرزاصاحب کو نبی کہتے ہوتو ہم بھی ان کوایک چیٹی رسال یا کا بمن و پنڈت جوتی بلکدا خبار نولیس مان کیلتے میں ۔ مگریہ تو ان کی ہٹک ہے کہ رکیس قادیان کوایک چیٹی رسان یاا خبار پہنچائے والا ما نیں ۔

دوم: چنی رسان وکائن و پنڈت وجوتی کی بھی بیعت کے بغیر کی کی نجات نہیں ہوتی تو کوئی سندشری پیش کرو کہ کوئی امت محمدی میں ہار کان اسلام پورے پورے بجالائے۔ اور حج وز کو ق مفاز وروز وادا کرے اور پورا کرسول اللہ ﷺ کا تا بعد ار ہوگر جب تک قادیا نی چنی رسان و کائن کی بیعت نہ کرے اسکونجات نہیں ، کیوکر درست ہے؟ لغوی معنوں ہے تو آیے نے مرز اصاحب کا کھیل ہی بگاڑ دیا۔

سوم: شرعی معنی جورسول کے کئے ہیں کہ ایک خاص معنوں میں محدود ہے کہ رسول ، اللہ

تعالیٰ کی طرف ہے پیغام بذر اجدوحی الہام لاکر بندوں کو پہنچائے آ پ اس کوئییں مانتے اور فرمات ہیں کہ پیضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت وامت بھی ہو۔ جن لوگوں نے نبی ورسول میں فرق سمجھا ہے وہ علطی پر ہیں۔اس کا جواب سے ہے کداگرآ پ کے نزویک نبی ورسول ایک بی ہے تو پھر مرزا صاحب کی نبوت ورسالت میں اور محدرسول اللہ ﷺ کی نبوت ورسالت میں کچھ فرق ندر ہا،اور بیا نفر ہے کہ نص قرآنی کے خلاف کسی کو نبی ورسول مانا جائے۔ اور بیآ ایکا فرمانا کہ ٹبی ورسول میں جولوگ فرق کرتے ہیں کہ نبی بغیرشر بعت ہوتا ہے اور رسول صاحب كتاب واهت وشريعت مونا ب غلط ب\_تو پھر ہمارے ساتھ مرزا صاحب بھی خلطی پر ہوئے جنہوں نے فرمایا کہ "من نیستیم رسول ونیا ورہ ام كتاب "جس كے صاف معنى يهى جي كو "بيس صاحب كتاب نہيں مول صرف ظلى وناقص نبی ہول''۔اورآ پ ایسے خیال کوغلط تھبرائے ہیں۔اب ناظرین انصاف فرمائیں کے مرشد سچا ہے یا بالکا پیرسچا ہے یا مرید۔ پہلے گھر میں اتفاق کراو پھر میدان میں آ کر دوسروں کی غلطیاں پکڑنا۔

چھارم: یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نبی ورسول کوشر کی معنول ہیں خبر وینے والا کہتے ہیں شرکی معنول اور اصطلاح میں بیشک نبی و رسول دونتم ہوئے ہیں ایک صاحب کتاب وشر ایعت اور دوسرے صرف نبی مبلغ شریعت یعنی تبلیغ کرنے والے اور اصطلاح شرع محری میں مرسل نبی مصاحب کتاب وشر ایعت جو نبی ہواسکو کہتے ہیں۔ مرسل نبی مصرف خبر رسال بی میس مرسل نبی مصاحب کتاب وشر ایعت جو نبی ہواسکو کہتے ہیں۔ مرسل نبی صرف خبر رسال بی نبیس ہوتا بلکہ وہ کچھا ہے اختیار بھی رکھتا ہے اور وہ بحثیت گورز ہوتا ہے کہ حسب موقع اینے اختیارات سے بھی کام کرے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿اَطِینُعُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ "الله اور رسول می فرمال برداری کرؤ"۔ یہ غلط ہے کہ نبی ورسول صرف خبر بی ورسول صرف خبر بی

دینے والا ہوتا ہے۔ شخ اکبرا بن عربی کتاب' فصوص الحکم' کے مقدمہ میں صفح ۲۸ کے پر لکھتے ہیں اوافلی بھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیے مرسل علیهم السلام ہیں۔ پس رسول و نبی میں فرق ہے۔

هنوله: نبى ورسول كى قرآن مجيد سے حقيق - اس خود ساخة اصطلاح كے خلاف كه نبى تابع رسول اور رسول صاحب شريعت كو كتبة بيں - آيات ذيل ديكھوالله تعالى فرما تا ہے لَقَدُ الْكِنَا مُؤسَى الْكِتَابَ وَقَفْيُعَامِنَ مَ بَعُدِه بِالرُّسُل . ترجمہ: ہم نے مولى كو كتاب دى اور بيجھے اس كے رسول بجيجے -

**جواب:** 'مرسل کی تعریف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ''جمۃ اللہ البالغہ' کے صفحہ ۱۰۸ کیرید کی ہے:''ان کا نام مرحل اس واسطے رکھا گیاہے کہ انگوباد شاہوں کے پیغام رسال ہے مشابہت دی گئی ہے جورعایا کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔سلاطین کی امرونہی کی انکواطلاع کرتے ہیں .....(الخ)۔ واضح ہوکہ ایکی بادشاہ کی طرف سے پچھے پیغام لاتا ہے اور کھاسکواینے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حسب موقع ان اختیارات کو کام میں لائے اور جوا مور واحکام باوشاہ کے رعایا کی سجھ میں نہ ہم تعمیل الن کوشرح وسط سے بیان کرے اور خودعمل کرکے نمونہ بن کر دکھا دے۔ یہ جوآیت آپ نے چیش کی ہے کہ موی العَلَيْ ك بعد بم ن رسول بيم اسكا مطلب يد ب كد حضرت موى العَلَيْ ك بعد حضرت ميسلي الطليع اورحضرت محمد رسول الله عليه ، رسول صاحب كتاب يجيع \_ الررسول غیرتشریعی نبی کو مانو گے اور محدرسول اللہ ﷺ کا کلمہ بڑھتے ہو وہ بھی موک کی شریعت کا غیرتشریعی نبی مانو گے اور بیہ باطل ہے۔ کیونکہ مجھ ﷺ ساحب کتاب وشریعت میں۔اس واسطے رسول اللہ کے ہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ صاحب کتاب وشریعت ہیں۔ جیسا کہ مرز ا

صاحب بھی کہتے ہیں: مصرحہ

ع من جیستم رسول و نیاورده ام کتاب مرزاصاحب بھی رسول کوصاحب کتاب وشریعت مانتے ہیں۔

قوله: ارسال رسل کا جموت بید ثابت شده امر بے کہ خدا کی رحمت محد و نہیں اور نبوت بھی خدا کی رحمت محد و نہیں اور نبوت بھی خدا کی رحمت ہے اور انعام البی ہے جس کا تعلق صرف انسانوں ہے ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ خداوند جل شاقد نے قرآن مجید میں وعده فرمایا ہے کہ آنخضرت کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے تا گہ جس طرح موی النظامی کی قوم بنی اسرائیل میں حسب منطوق آیہ کریمہ ﴿ وَقَفْیْنَا مَنْ فَ بَعْهِم بِالرُّسُل ﴾ پودر پرسول آتے رہیں گے تا کہ مساطرق آیہ کریمہ ﴿ وَقَفْیْنَا مَنْ فَ بَعْهِم بِالرُّسُل ﴾ پودر پرسول آتے رہیں گے تا کہ مماثلت کا مل طور پر ثابت ہو ۔۔۔ (الح )۔ اور وعده کی آیت بیہ ہے: ﴿ یَنْنِیْنَی الْدَمَ إِمَّا لَمْ مُنْ وَمُعْمَلُونَ ﴾ یعن ''اے آدم کی اولاد ضروط بالضرور تنہاں ہے باس تنہیں ہیں ہے وَلَا هُمْ یَحْوَدُونَ ﴾ یعن ''اے آدم کی اولاد ضروط بالضرور تنہاں ہے باس تنہیں ہیں ہے رسول آتے رہیں گے تم کو میری آیات ساتے رہیں گے، جو خدا ہے ڈر کراصلاح کریں رسول آتے رہیں گے تو فوان پرخوف نہ وگا اور نہ وہ مُمَلِّین ہوں گ'۔

جواب اول: جب خداکی رحمت محدود تبین اور رسالت و نبوت وسلطنت بنعت ورحمت البی ہے تو خود بی انبیا ، اور سلطنت بنعت ورحمت البی ہے تو خود بی انبیا ، اور سلاطین میں محدود کررہے ہیں۔ جب نعت البی ہے اور عام ہے تو چردوسری نعمت البی کی طرح عام کیوں نبین جیسا کہ خدا کی رحمت سے رفزات پہنچتا ہے ، اولا د ملتی ہے اور دیگر نعمتیں ملتی ہیں تو نبوت ورسالت بھی اگر محدود نبین تو ہرایک انسان کو دوسری نعمتوں کی طرح ملتی چاہیے مگر چونکہ انسانوں میں سے ہرایک کوئیس ملتی اور مشاہدہ ہے کہ ہرایک نبیس ہوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت ورسالت عام نبیس ، ہے شک محدود ہے خاص کامل

انسانوں میں۔جیسا کہ خداتعالی کاارشاد ہے ﴿ يَخْتَصُّ بِوَحْمَتِهِ ﴾ لیعن 'اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے خاص کرلیتا ہے''۔ نبیوں اور رسولوں کوعوام میں ہے۔

دوم: بيالكل دعوكه اور غلط ب كه خداتعالى كا وعده ب كرمحدرسول الله علي ك بعد ني آتے رہیں گے۔ تمام قرآن الحمد ے والناس تک دیکھوایک آیت بھی نہ طے گی جس میں فرمایا گیا ہو کہ تھ کے بعد بھی ہم نی جیجیں گے جیسا کہ موٹی العلظلا کے بعد ني بھيج تھے۔جيماقفينامن بعد ۽ مويٰ کے حق ميں فرمايا ايباقر آن ميں قفينا من بعده مُعرِ ﷺ کے حق میں نہیں فرمایا۔ اور کیونکر فرما تا جب کہ خاتم النبیین ﷺ فرما چکا تھا۔ خدا کے کلام میں تعارض متنع الوجود ہے اور اگریہ مانیں کہ خدانے خاتم النبیین بھی فر مایااور پھر قفینا من بعد ، بالرسل بھی تحد ﷺ کے تن میں فرمایا توبیاتعارض شان وملم خداوندی کے برخلاف ہے۔ ہاتی رہی وہ آیت جوآپ نے ویش کر کے لوگوں کومغالطہ میں ڈالنا حایا ہے اس کی پیفرض ہے کہ اول تو آ ہے معنی ہی غلط اور محرف کئے ہیں مجھ عبارت اینے مطلب کے واسطے اپنے پاس سے لگالی ہے اور کچھ الفاظ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ خشیۃ اللہ اور ایما نداری کے برخلاف ہے۔ صحیح تر جمہ آیت کا بدہے کہ''اے اولا دآ دم کی جب بھی تمہارے پاس رسول تم میں ہے سنا تعین تم کوآبیتیں میری تو جس نے خطرہ کیا اور سٹوار پکڑی نہ ڈر ہےان پر اورندوه عم كما كين" ـ ترجمه حافظ نذيراحم صاحب بمع مخفر تفيير: "جب جم ني آدم كونافر ماني کی سزامیں بہشت ہے نکالاتو ان کی نسل کی روحوں کو جمع کر کے یہ بھی فریادیا تھا کہا ہے بنی آ دم جب بھی تم میں ہے ہی ہمارے پیغیبر تمہارے یاس پینچیں اور ہمارے احکام تم کو بڑھ کر سنا نمیں تو ان کا کہا مان لینا۔ کیونکہ جو محض ان کے کہنے کے مطابق پر ہیز گاری افتیار کرے گااورا پنی حالت کی اصلاح کرلے گا تو قیامت کے دن ان پر نہ تو کسی قتم کا خوف

طاری ہوگا اور نہ دو کسی طور پر آزر دو خاطر ہو نگے''۔

**خاطر بین** ابیآیت قصد حفرت آ دم التکلیکا کی ہے اور بیاس وقت کا تکم ہے جس وقت دنیا کی ابتدائقی اورکوئی نبی مبعوث نه ہواتھا۔اس وقت پہلے ہی خداتعالی نے بنی آ دم کی روحوں کو تنبیه کردی تھی اور بیارسال رسل ہے ہیلے کا تھم تھا چنانچیاس کے بعد عالم بطون ہے عالم ظہور میں انبیاء علیہ السادم آتے رہے اور سعیدروحیں اس حکم خداوندی کی تقبیل بھی کرتی ر ہیں کہ حضرت آ دم العلایا ہے لے کر حضرت محدرسول اللہ ﷺ تک جتنے نبی ورسول آئے انکومانااورا بمان لاے اوران کی شریعتوں کے موافق عمل کرتے رہے اور عذاب جہنم ے انہوں نے نجات یائی۔اب ہم قرآن کی آفسیر قرآن کی دوسری آیت ہے بتاتے ہیں کہ یہ ہر دوآیات حضرت آ دم العَلَیٰ کے قصد کے متعلق ہیں ان سے ہمیشدر سولوں اور نبیوں کا آ ناسجھناغلطی ہے۔خداتعالی'سورہ طہ کے رکوع کے کے اخیر انہیں الفاط میں حضرت آ دم الطِّينَا لَا كُورُ مَا تَا بِ: ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُو ۗ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مُّنِّي هُدِّي فَمَن اتُّبُعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ ترجمه: "فرمايا اترويهال ـــ دونوں انجھےرہوایک دوسرے کے دشمن پھر بھی ہینچے تم کومیری طرف ہے راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی ہوئی راہ پر نہ بہکے گا وہ اور نہ آکلیف میں پڑے گا'' یا باس آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کردی کہ بیاخاص حکم حضرت آ دم التیکی کی وقت اور قصد کا ہے۔ اور اس حکم کے مطابق عمل بھی ہوتارہا کہ خدانعالی صاحب شریعت رسول و پنجیبرمرسل جھیجاارہا، یہ بالکل وصوكه ب كه غيرتشريعي نبيول كا وعده اس آيت ميس بُ الله فرما تا ب: ﴿ وَمُعَالِّ مِنْكُمُ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمُ ايلِيمُ فَمَنِ اتَّقَى وَاصْلَحَ ﴾ اس آيت بيس رَسل كي تعريف 🚣 ا..... 'منڪم" يعني انسانون مين سے بول گے۔

۲..... 'یقصون علیکم ایلی" بینی صاحب شریعت ہول کے جوکہ میرے احکام تم کو سادیں گے۔ جوکہ میرے احکام تم کو سادیں گے۔ جوکہ منافی ہے فیرتشریعی نبی کے۔

۳..... فعمن القلی "اس کے اس کی تابعداری فرض ہوئی ۔ غیرتشریعی نبی اگرخلاف شریعت سابقہ کھے تواس کی تابعداری فرض نہیں ہوتی ۔ پس ثابت ہوا کہ تشریعی رسل کا حکم ہے۔

۳ ..... 'اصلع"اس لفظ ہے بھی رُسل صاحب شریعت مراد ہے کہ انسان سابق عقیدہ کی اسلاح کرے۔ جب کوئی دسول آئے اور شریعت لائے تو اس شریعت کے مطابق ہرا یک انسان اپنی اپنی اصلاح کرے۔ اب اس آیت ہے میے بھٹا کہ رسولوں کے آئے کا وعدہ ہے بھیشنہ کے واسطے ہے ، سویہ مفصلہ ذیل دلائل ہے غلط ہے:

ا ..... مرزاصا حب خوداوران کے پیروتما م اور مصنف'' کتاب النبوۃ'' یعنی میر صاحب قاسم علی بلاخوف تر دید مان کچکے ہیں کہ باب نبوت تشریعی بعد محدرسول اللہ ﷺ کے بند ہے، نہ کوئی جدید شرایعت قیامت تک آسکتی ہے اور نہ کوئی دسول صاحب کتاب آسکتا ہے۔ چنانچے مرزاصا حب کی اصل عبارت ہیہے:

'' قرآن کریم بعدخانم النبیین کے کسی رسول کا آناجائز تین رکھتا خواہ وہ نیارسول یاپرانا ہو۔ کیونکہ رسول ﷺ کوعلم دین بنوسط جرئیل النظی النظی المتا ہے اور باب زول جرائیل النظی بہ بیرایئہ وقی رسالت مسدود ہے۔اور یہ بات خودمتنع ہے کدد نیامیں رسول تو آئے مگرسلسلہ وقی رسالت ندہو''۔(دیجواز الداویان جلد دونا سفی 11)

اب تو صاف ثابت ہو گیا کہ مرزاصاحب کے مذہب میں بھی خاتم النبیس کے معنی رسالت کا بند ہوتا ہے بعن محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی قتم کا نبی ورسول نہ ہوگا۔ پس

اس آبت ہے ہیں بھنا کہ بی آدم ہے وعدہ ہمیشہ رسولوں کے بیسجنے کا ہے، غلط ہوا۔

اس ہی سی قدر رنامعقول دلیل ہے کہ مرزانے اپنی نبوت ورسالت ثابت کرنے کے لئے

کہا گہنوت ورسالت نعمت البی ہے۔ ۴۵ جھنے نعمت نبوت کے بعد محدرسول اللہ ﷺ بند

ہوگئی اورا یک حصہ چھیالیسواں بندنییں ہوا اور جس میں بید ۴۷ وال حصہ مبشرات کا ہووہ نبی

ہا اور ساتھ ہی دیا جی کہا جاتا ہے کہ خواب ہرایک مسلم وکا فرکو آتے ہیں اور بشارتیں ملتی ہیں

اور سے خواب ہرایک تی دیا گئا ہے مگروہ نبی نہیں اور مرزاصاحب نبی ہیں۔ اور ساتھ ہی ونبوت

کہتے ہیں کہ نعمت نبوت سے امت محروم کیوں ہو حالا فکہ خود اعلی نعمت رسالت تشریعی ونبوت

ہے خوری امت کی شاہم کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اس امت کا کیا قصورے کہ اس کو باوجود خیر الامت ہونے کے ۴۷ ویں جز نبوت کی ملے اور سابقہ امتول کوجو کہ اونی امتیں تقیس ان کوتشریعی نبی ورسل ملتے رہے اس میں امت مرحومہ کی خود ہتک کرتے ہیں۔

دوم: جودلیل تشریعی نبوت ورسالت کے بند ہونے کی ہے وہی دلیل غیر تشریعی نبی کے بند ہونے کی ہے وہی دلیل غیر تشریعی نبی کے بند ہونے کی ہے۔ اپس جس دلیل سے ۴۵ حصول افرت فبوت سے آپ است محمدی کامحروم ہوناما نتے ہیں ای دلیل سے ہم ایک حصہ نبوت کا بعنی ۴ موال حصہ کا بند ہوناما نتے ہیں کہ رہے کیونکر درست ہے خاتم النبیین کی آیت ۴۵ حصول نبوت کے مسدود ہونے پرنص میں کہ میں کہ بیا کہ دیا ہونہ کی ایک حصہ پر نہ ہونا اگر کوئی نفس جزوی نبوت کی ہے تو لا و گر کوئی نفیل جس میں کہ جو کہ حضرت مجمد ہونے ہونے تشریعی نبی آئی کیا۔

۔۔۔۔۔اگراس آیت میں ہمیشہ رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو تیرہ سو(۱۳۰۰)بڑی میں کیوں کوئی صادق رسول نہیں آیا۔ حالا تکد حضرت مویٰ الطّفظالا کی وصال کے ساتھ ہی پوشع

## العليفلا نبيآيا

سم ..... آپ رسول اور نبی میں فرق نہیں ماننے اور رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے تو پھر مرز اصاحب کی شریعت و کتاب کونسی ہے؟ وہ تو انکاری ہیں کہ

## 👍 ع 💮 من عیستم رسول و نیا ورده ام کتاب

۵.....ای آیت میں "رسل" جمع رسول کا لفظ ہے اور مرز اصاحب سرف ایک ہی ہیں جنہوں نے امت محمدی ہیں ہوکر دعویٰ ثبوت کیا ہے تو یہ یکوئکر درست ہے۔ یا تو یہ مانو گے کہ مرز اصاحب کا دعویٰ امام آخرالز مان مرز اصاحب کا دعویٰ امام آخرالز مان ومہدی وی مودد کا جمویٰ ہوتا ہے یا قرآن میں تح بیف کرو گے کہ بجائے رسل کے رسول بناؤ گے۔

اولا دکی روحوں کوخدانے خبر دار کر دیا اور پیشگوئی کے طور پراطلاع کر دی تو پھراس آیت کو محمد رسول اللہ ﷺ کے بعدام کان نبوت ہے کیا تعلق ہوا۔

ک .... عیندا ستقبال ونون تقلید ہے کس کو انکار ہے۔ بیتو عام قاعدہ ہے کہ جس وقت کوئی
قصد گذشتہ زیا عدکا بیان کرتا ہے تو انہیں کلمات اور سیخوں ہے کرتا ہے۔ جس میں مشکلم نے
بیان کیا تھا۔ پس قرآن مجید نے بھی قصد آ دم النظامی انہیں الفاظ اور سیخوں میں بیان
کیا جس طرح خدا تعالیٰ نے بی آ دم کی روحوں کو کہا تھا۔ اس سے امکان نبی ورسول بعد
محمد علی کی کوکر نگاتا ہے۔ مگر اللہ لیکو مِنتَ بِه قَبُلَ مَوْتِه ﴾ کی بحث کے وقت تو آپ کے
مرشد اور خلیفہ اور تمام گروہ کہتا ہے کہ اون تقیلہ جب مضارع پرآئے تواستقبال کے واسطے
نہیں ہوتا۔ اب این مطلب کے واسطے آپ کیوں مان رہے ہیں؟

۸....قرآن شریف جیسا که محدرسول الله ای تحصة تھے۔ دوسرا کوئی غیر ملک اور زبان والا نہیں ہجھ سکتا۔ اور مرزاصاحب مان چکے ہیں کہ میں گئی گئی است وہم کل افرادامت کی فہم وفراست ہے زیادہ ہے اور محدرسول الله ﷺ اپنے بعد کی نبی کا آنا جائز نہیں رکھتے۔ کہ تمام حدیثوں ہیں جوہم اس کتاب ہیں لکھ چکے ہیں لا نہی بعدی فرماتے آئے ہیں۔ تو گابت ہوا کہ اس آیت ہے رسولوں کا بعد محدرسول الله ﷺ کے آنا ہجھنا امتی کی غلطی ہے۔ کیونکہ رسول الله ﷺ کے آنا ہجھنا امتی کی غلطی ہے۔ کیونکہ رسول الله ﷺ کے آنا ہجھنا امتی کی غلطی ہے۔ کیونکہ رسول الله ﷺ کے مقابلہ ہیں اس کی چھوقعت نہیں۔

 ایک استی نبی ورسول نبیس ہوسکتا کیونکہ نبوت ورسالت وہی اور انعام الہی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بیدویوی کہ ایک امتی نبی ورسول بہ سبب پیروی محمدرسول اللہ ﷺ کے ہوسکتا ہے غلط ہے اور مشاہدہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں ہے جو پورے پورے فرما نبر دار دسول اللہ
 اللہ ہے جب وہ نبی ورسول نہ کہلائے تو تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے بعد ایک امتی کس طرح

## نی کہلاسکتاہے؟

ا استجب سیاق وسباق قرآن کی طرف و یکھتے ہیں توصاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس آبت ہے اوکان رسول بعد محدر رسول اللہ ﷺ فلط ہے کیونکہ پہلے سے قصد آ دم الطفیلا کا چلا آتا ہے۔ پس ایک قصد کی آیت کا ماقبل و ما بعد چھوڑ کرا مکان رسل میں چیش کرنا وہو کہ شہیں تو اور کیا ہے۔ باقی رہا پیڈھکو سلا کہ حضر سے موی النظیلی ہے مماثلت تا مہ کی غرض سے بی ورسول محدر سول للہ ﷺ ہے مماثلت تا مہ کھی کی ورسول محدر سول للہ ﷺ ہوتی بعد آنے چاہیس ، پیدھوکداور مغالط ہے۔ مماثلت تا مہ کھی کسی مثل ومماثل میں نہیں ہوتی صرف اونی مشارکت وجہ شبہ میں ہوتی ہے۔ جب کوئی اشتراک تو سب اعضاء وصفات شیر کی ڈید جل کوئی عقلند مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ صرف اونی اشتراک تو ت کے باعث زید کوشر کہا گیا ہے۔ ایس مجدر سول اللہ ﷺ کی مماثلت ترسیل ورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح موی النظیلا کو غون کی طرف رسول بنا کر جیجا گیا تھا اس طرح مورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح موی النظیلا کو غون کی طرف رسول بنا کر جیجا گیا تھا اسی طرح مورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح مورس النظیلا کو غون کی طرف رسول بنا کر جیجا گیا تھا اسی طرح مورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح مورسل میں ہے۔ یہی مجدر سول بنا کر جیجا گیا تھا اسی طرح مورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح مورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح مورسل کی طرف رسول بنا کر جیجا گیا تھا اسی طرح مورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح مورسل میں ہوتی کی طرف رسول بنا کر جیجا گیا ہے۔

اول: تو پہلے ہی آپ کا قاعدہ مماثلت تامہ کا غلط ہے۔ کیونکہ حضرت موی النظیفی صرف فرعون کی طرف بھیج گئے اور محمد رسول اللہ ﷺ کل عالم کی طرف سے یہاں آپ کی مماثلت تامہ غلط ہوئی ۔

دوم: موی الطفی پیداہوت بی فرعون کے خوف سے دریا میں ڈالے گئے۔ محمد رسول اللہ اللہ دریا میں ڈالے گئے۔ محمد رسول اللہ اللہ دریا میں نہیں ڈالے گئے۔ یہاں بھی آپ کی مماثلت تا مفاط ہوئی۔ مسوم: موی الطفی کے ساتھ بی ان کے بھائی ہارون کو بی مقرر کیا۔ محمد اللہ کے ساتھ کوئی مددگار نبی مقرر نہ کیا۔ یہاں بھی آپ کی مماثلت تا مفاط ہوئی۔

چھار م: جب موی النظیلا کوتوریت دی تو ساتھ ہی ﴿ وَقَفَیْنَا مَنُ مَ بَعَدِهٖ بِالرُّسُلِ ﴾ فرمایا۔ اور محمد ﷺ کوقر آن دیااور بین فرمایا کر می ﷺ کے بعد پے در پے رسول بھیجے جا کیں گے۔ پیمال بھی مماثلت تامہ غلط ہے۔

پنجم، موئی النظی کو مجرز و عصادیا جو که دنیا سے نابود دوا محد رسول الله علی کا مجرز و آن ایسا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے بمیشد رہے گا۔ یہاں بھی آپی مما ثلت غلط ہے۔
شفشم: موئی النظی کی شریعت کی اشاعت کے واسطے چھوٹے چھوٹے نبی غیرتشریعی موئی النظی کی وصال کے ساتھ ہی حضرت بوشع النظی ہے شروع ہوکر حضرت بیش النظی ہی وصال کے ساتھ ہی حضرت بیشع النظی ہے شروع ہوکر حضرت بیشی کی النظی ہی تیرہ سو (۱۳۰۰) برس عرصہ میں کئی غیرتشریعی نبی آئے اورا یک حضرت میسی النظی اخیر میں صاحب کتاب مرسل بھی آئے۔ گر شررسول اللہ کی کے وصال کے بعد کوئی غیرتشریعی نبی تیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک نبیس آیا ہے۔ تو اس سے بھی مما ثلت تامہ کا خیال غلط ہے۔

پس نابت ہوا کہ یہ ڈھکوسلا کہ چونکہ جھٹرے موٹی الظیمان کے ابعدان کی امت میں نبی ہوتے رہے اب اگرامت تحدید بھٹے میں نہ ہوں تو تحدیث اور امت کی جنگ ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر موٹی الظیمان کی مانند محد بھٹے کے بعد بھی نبی آتے تو پھر محد بھٹے کوموٹی الظیمان پرکوئی شرف نہ رہتا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے جوا فر بعنچ رمد دگار کے کام کرے وہ زیادہ لاائق ہے بہ نسبت اس افسر کے کہ اس کے ساتھ ایک نائب ہوا ور پھر تھی ہے در پ چھوٹے جھوٹے نبی مددگار آتے ہیں۔ کس قدر فضیلت ہے اس رسول پاک بھٹی کو کہ صرف اکیلا اپنا کام رسالت سر انجام دیتا ہے۔ اور کس قدر فضیلت ہے اس است کو کہ بغیر کسی جھوٹے یعنی نائب رسول کے بچے رسول محمد بھٹے کے دین پر اسی طرح قائم ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھے۔ اور کس قدر ڈخر ہے اس امت کوسابقہ امتوں پر کہ باوجود نہ آنے کئی نبی کے تیرہ سو( ۱۳۰۰) ہرس تک اینے رسول یاک ﷺ کے عشق و محبت میں سرگرم ہاوراسکور ندہ جاوید نبی تصور کر کے اس طرح اس کے احکام وشریعت کی پیروی کرتی ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھی گویاوہ رسول پاک ان میں زندہ ہے برخلاف اس کے سابقدامتیں نبی کی موجود گی میں ہی اربیٹھتی تھیں کہ ہم ہے بیانہ ہوگا۔حضرت موی العَلیٰظام کو بھی جواب دے دیا کرتے تھے۔حضرت موی التقلیق کوہ طور پر گئے حالاتکہ ہارون التقلیق کا ان میں موجود تھے۔تو انہوں نے گوسالہ پرتی شروع کردی تھی اپس ایسے تجر واورخام طبع وبداء تقاد والوں کے واسطے غیرتشریعی نبیوں کا آنا ضروری تھا۔اور یہ پالکل دھوکہ ہے کہ وہ نبی شرایت موسوی کی پیروی ہے نبی ہوتے تھے کیونکہ نبی کوخدااینی خاص رحت ہے چن لیا کرتا ہے۔ نبوت کسی نہیں۔ پس مسلمانوں کواس ٹھوکر سے بچنا جا ہے۔ پولیس کی ضرورت وہاں ہی ہوتی ہے جس جگہ ہدمعاش اور چور ہوں۔اورغیرتشریعی نبوت کی ضرورت بھی ای امت میں ہوتی ہے جہاں ایمان کی بچی ہواور اس کے مرتد ہونے کا خوف ہو۔ محدرسول اللہ ﷺ کی امت توخدا کے فضل ہے تیرہ سو(۱۳۰۰) برس سے مرتد نہیں ہوئی اور نہ اس میں ضرورت ہے۔اس واسطےاس کالقب'' خیرالامت'' ہے آگر فیر تشریعی نبیول کی ضرورت اس امت میں بھی ہے تو خیرالامت نہیں ۔ پس جولوگ خیرالامت میں سے نہیں وہ غیرتشریعی نی مانیں۔

هنولة: دومراثبوت ارسال رسل قيامت كدن رب العالمين الكم الحاكمين تمام الله بنم عند يوشي كاكد (ينمغ شَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ اللي وَيُنْدِرُونَكُمْ ....الع في ترجمه: العامت جول اورانسانول كي اكياتهار ب پاس تم میں سے پیغیرنہیں آئے تھے جو تمکو میرے تکم ساتے اوراس دن کے آئے سے
ڈراتے ۔وہ کہیں گے کہ ہاں ہم خودا پنے خالف گواہ ہیں کہ بیشک رسول آئے تھے اور ہم کو
دنیا کی زندگی نے فریب دیا تھا اور ہم کا فرتھے۔اس سوال وجواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر
قرن میں رسولوں کا وجود ہوگا اور تا قیامت خدا کے رسول آتے رہیں گے۔

**جواب:** بیشک خدا گفارے یو بھے گا کہ تبہارے ماس پیغیرآئے اوروہ کہیں گے کہ آئے مگراس آیت ہے ریا کہاں ہے نکلا کہ ہرایک قرن اورونت میں بھی نبی ورسول آتے رہیں گے۔ جب محدرسول اللہ ﷺ کے بعد اس کی نبوت اور کتاب وشریعت د نیامیں پہیلی ہوئی ہاور ہرایک زمانہ میں علماءامت تبلیغ کرتے آئے۔ای لحاظ سے کفار پر ججت ہے اوراس واسطى كفارا قراركرين كيدو يكنوآيت ﴿ وُسُلا مُنْهَشِو يُنَ وَمُنْكِويُنَ لِنَكَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزاً حَكِيْمًا﴾. ترجمہ: بیجے رسول خوشخبری دینے اورڈ رسنانے والے تا کہ نہ رہے اللہ برلوگوں کوالزام کی جگہ رسولوں کے بعد اورانلدز بردست ہے حکمت والا۔اگر یہ مانا جائے کہ برایک قرن میں نبی کاامکان اورلزوم اس آیت سے تابت ہے تو پھر تھر کھنے کے بعد تیرہ سو( ۱۳۰۰) برس میں جو کروڑول مسلمان گذرےادرکوئی نبی کسی قرن میں نہیں ہوا تو آپ کے نز دیک ان سے سوال فضول ہوگا اور وہ نبوت مُدھے ہے مظر ہو گئے ' کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ آیا اور کی قرن گذر گئے تو خداتعالی ان ہے سوال نہیں کرسکتا ہے اور نہ وہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت ونبوت کی تبلیغ کا اقرار کریں گے اور اگر ان پر رسول اللہ ﷺ کی رسالت ونبوت بذراجہ قرآن وشریعت محمری تصدیق ہو چکی ہے تو پھرآپ کا ستدلال اس آیت سے غلط ہے۔ اهنسوس! ایس بنیادوبودی دلیل ہے آپ امکان نبوت صرح نص قر آنی کے خلاف

ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اگر بنفس نفیس کسی قوم میں پیغیبر کاہونالا زمی قرار دیں اور ہرا لیک قرن میں ضروری موتو پھر محمد ﷺ تو صرف مکد میں نبی تھے اور مکہ اور مدیند والوں پر ججت ہے۔ دوسر سے ملکوں والے توا نکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ مجمد ﷺ صرف مکہ مدینہ میں رے اور انہیں لوگوں نے انکود یکھا۔ اگر یہ دلیل آپ کی درست مانیں تو تیرہ مو( ۱۳۰۰) برس تک کاز مانہ بعد تھر ﷺ کے مرزاصا حب تک بلا پیغیبر ونبي رمايه اگر ديکھ کر پيغيبر کا اقرار ہوگا اور پيغيبر کي تعليم وشريعت کفار پر حجت نه ہوگی تو پھر مسلمان بھی کفارکے برابر ہو گئے بیے کونسی منطق ہے کہ اجی کا فروں نے تو نبی کونبیں دیکھا'اگر ہمیشہ نبی نہ ہو تکے تو کفار پر جمت نہ ہوگی۔ کیا قر آن وشر بعت جمت نہیں اور ہرا یک نبی کاہر ا یک زماند میں آنا ججت ہے تو پھر وسطی زمانوں کا کیا حال ہے وہ سب بلانبی و پنجبررے۔ اگر حضرت موی العلی ہے محمد ﷺ کی مماثلت تامہ ہوتی توجس طرح حضرت موی الطِّنظ كي وفات كے بعد فوراً حضرت يوشع العِلظ مبعوث موئے تھے۔ حضرت محر الله کی وفات کے ساتھ ہی حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کونبوٹ ملتی اوروہ نبی کہلاتے 'مگر حضرت ﷺ نے توصاف صاف فرمادیا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ﷺ ہوتے اور حضرت على ﷺ نے بھی فرمایا الا وانبی لست نبیا و لا یو خبی النی سینی میں نہ نبی ہوں اور نہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ کا قاعدہ حضرت موی النظیمی کا کہاں گیا کہ نبی ہمیشہ ہوتے رہاور ہوتے رہیں گے۔ حضرت علی مظامہ کو کھر بھٹانے فر مایا کا تو مجھ سے ایسا ب جیبا کہ موٹ النظیفیٰ کے واسلے ہارون النظیفیٰ مگر چونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔صرف فرق یہ ہے کہ تو نی نہیں اور ہارون العظیالا نبی تھا۔ پس ثابت ہوا کہ کی تشم کا نبی تشریعی وغیرتشریعی محمد ﷺ کے بعد نہیں ہے۔

هوله: تیسرا جوت ارسال رسل۔ یہ دلیل بھی ولی ہے جیسی دوسری صرف کتاب براہائے کے واسطے پہلی دلیل کا اعادہ کیا ہے۔ ہمارا جواب بھی وہی ہے جواو پر گذرااس میں خود ہی آپ نے تعنول کیا ہے کہ یا تو محمد رسول اللہ ﷺ کا بار بار دنیا میں بطریق بروز تشریف لا ناماننا پڑے گایا بعد میں ان کا روضہ مبارک میں ہی ہے ﴿ يَعْلُونَ عَلَيْكُمُ ابْتِ رَبْكُمُ وَيُعْلِدُ رُونَكُمُ لِفَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا ﴾ کے مطابق عمل فابت کرنا پڑیا۔

جواب: آیت شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ہروقت اور ہرزماند میں پیجبر بنفس نفیس ہی تبلیغ وین کرتارہے گا۔ اگر آپ ہے وکھادیں تو ہم خابت کردیں گے کہ مجر ہے گا کی نبوت قر آن مجیدزندہ جاوید ہرقرن اور ہرزماند میں تعلیم دین مجری کرتارہا ہے اور کررہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کسی اور نبی کی ضرورت نبیش کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہو کی محوور اٹنا انکہ کئے وائنا لکہ لمحافظون کی بینی ہم نے ہی بیقر آن وشر بیت محدی اتاراہ اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ کوئی نبی مجر کے بعد بغرض حفاظت نہ جیجا جائے گا۔ شریعت موسوی کی حفاظت بذر اید غیر تشریعی نبی ہوتی تھی بیشان محمدی کی ہوئے کہ ہم کا خافظ خود خدا ہوا ورخدا کے مل وفعل سے یہی خابت ہے کہ بغیر کسی نبی کی خود ہرایک زماندا ورقر آئی تعلیم خود بغیر کسی نبی کی کوشش کے جاور قرآئی تعلیم خود بخود ہرایک زماندا ورقر آئی تعلیم خود بحرایک زماندا ورقر آئی تعلیم خود بھی کسی میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے جلیلی رہی ہے۔ کہ بسی میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے جلیلی رہی ہے۔ کہ بسی میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے جلیلی رہی ہے۔ بہی امکان نبوت بعد محمد کا محمد میں بغیر کسی بغیر کسی نبی کی کوشش کے جلیلی رہی ہے۔ بہی اس مکان نبوت بعد محمد کسی میں بغیر کسی بھی کسی کوشش کے جلیلی ہوا۔ بہی ماریک ملک میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے جلیلی رہی ہوا۔ بہی مرایک ملک میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے جلیلی رہی ہوا۔ بہی کسی میں میں بغیر کسی بغیر کسی کی کوشش کے جلیلی رہی ہوئی کی کوشش کے جلیلی ملک ہوا۔

فتولة: احاديث سے بقائے نبوت فی خیرامت - آخضرت فلے فرمایا که رویائے سالحہ چھياليسوال حصد نبوت ہے اور حديث ميں ہے كد لم يبق من النبوة الا المبشوات يعني نبوت ميں سے كچھ باتى نبيس رہا مكرم شرات - اس حديث سے ثابت ہوا کہ نبوت میں ہے مبشرات کا سلسلہ جو نبوت کا ایک جز ہے تا قیامت آپ کے بعد بھی باقی ہے۔۔۔۔۔۔ بخ

**جواب**: افسوس میرصاحب کواپنادعوی ہی یا دنہیں رہا کہ مویٰ کی مماثلت تا مدکے واسطے جو قاعده غيرتشر يتى نبي كاحضرت يوشع القلينيلاً بي كيكر حضرت ليحيل القلينيلاً تك جو جاري تعا و بی محمد ﷺ کے بعد جاری رہنا جا ہے تھا۔ مگرخود ہی پینتالیس جز و کاعدم وجود مان گئے اور ا یک جزر کھی اس حدیث ہے اپنادعویٰ خود بخو داڑا دیا۔ کیونکہ جزیدموجبہ کلیہ نہیں ہوتا۔ بیہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل ہے، نہ امکان نبوت کی ۔ باقی رہا جز و نبوت توبیہ بالکل ہی نامعقول ہے کہ جزیر کل کا حکم لگا یا جائے ۔کوئی عقلندا یک جز گھر کو بعنی درواز ہ یا صبتر یا دیوار كوگھر نہيں كہدسكتا۔ جزيد موجبہ كالينبيں جواكر تا۔ پس جرايك شخص رؤيائے صالحہ ديكھنے والا نی نہیں کہلاسکتا کیونکہ رؤیاصالحہ ہرایک کو ہوسکتا ہے۔ چنانچہاس پر ہرایک کا تفاق ہے کہ سچا خواب ہرایک انسان کو ہوسکتا ہے خواہ کسی مذہب کا ہو۔ بلکہ مرزاصا حب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تجری شراب ہے ہوئے یار کی بغل میں بچا خواب دیکھ لیتی ہے۔ (دیکھوڈ نیج الرامُ سفره٨.معندمرزاساحب) بيد بالكل بيبوده خيال بكرويائ صالحدد يكف والانبي موتا باور نی کہلاسکتا ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ نبوت میرے بعد ختم ہوگئی ہے کوئی نبی میرے بعدنه ہوگا،نہ کچھے نبوت کاباتی دنیامیں رے گا'سوامبشرات کے جوکہ بذار بعدر دیائے صالحہ لیعنی خواب میں بیثار تیں لوگوں کو دی جا کیں گی ۔گھر بیثار تیں دیکھنے والا نبی نہ ہوگا۔ یہ کہاں ے نکاتا ہے کہ بشارت و کیفے والا نبی کہلاسکتا ہے۔ جزوی اشتراک سے کلی القب کا کوئی مستحق نہیں ہوسکتا۔ گرم شب تاب ہرگز ہرگز آ فتاب نہیں کہلاسکتااور نہ کوئی احواس شخص کرم شب تاب کوآ فاب کہ سکتا ہے۔ابیاہی جس میں پینتالیس (۴۵) جزونہ ہوں صرف ایک

جزو کے ہونے سے اس کو بی نہیں کہد سکتے اور نداب تک کوئی تیرہ سو(۱۳۰۰) برس میں خوابوں کے ذریعہ سے بی کہلا یا۔ حالا نکداس پراجماع ہے کہ حضرت ابو بکر چھے جیسا خواب بین اور خواب کا تعبیر کنندہ کوئی نہیں ہے جب وہ نبی نہ کہلائے تو دوسرے کی کیا حقیقت ہے؟ مگر تعجب ہے کہ آپ بخت دھو کا وے رہے ہیں۔ بحث تو خاتم النبییین میں ہے کہ'' نبیوں کے ختم کرنے والا' اور آپ نبوت کے اجزاء باتی رہنے کا جوت صرف مخالط میں ڈالنے کے واسطے وے رہے ہیں۔ قرآن میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہے نہ کہ نبوت کے ختم کرنے والا۔ نبوت تو محرف کی تیجی قرآن واحادیث وشریعت ودیگر برکات روحانی آج تک امت میں چلی آتی ہیں گراوئی نبی نبیوں کا الحق ہے۔ ودیگر برکات روحانی آج تک امت میں چلی آتی ہیں گراوئی نبی نبیوں کا اللہ عند ودیگر برکات روحانی آج تک امت میں چلی آتی ہیں گراوئی نبی نبیوں کا با سکتے۔

قوله: دوسرا ثبوت احادیث سے قال رسول الله الله ان من امتی محدثین ومعلمین و مکلمین وان عمر منهم وقرء ابن عباس رضی الله عهم و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا محدث یعنی الصدیقین والمحدث هو ملهم آخضرت این نے فرمایا کہ میری امت میں بعض اوگ مکالمات الله سے مشرف ہونگ اور عمر بن خطاب ان میں سے ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی قراءت میں قرآن مجیدی آیت و ما ارسلنامن قبلک من رسول و لانبی و لا محدث بھی سے اور محدث بھی اس کے اور محدث بھی من رسول و لانبی و لا محدث بھی سے اور محدث بھی ایک من رسول و لانبی و لا محدث بھی سے اور محدث بھی الله عنهما کی قراء سے اور محدث بھی الله عنهما کی قراء سے اور محدث بھی الله عنهما کی قراء سے سے اور محدث بھی الله عنهما کی قراء سے سے اور محدث بھی الله عنهما کی قراء سے سے اور محدث بھی الله محدث بھی سے اور محدث بھی الله عنهما کی تو کہتے ہیں۔

جواب: كجابود اشهب كجا تاختم حضرت آپ تو نبوت پر بحث كرر ب بي -محدث ولهم كا ثبوت اورنص كس واسط ذكرر ب بيل -كيا آپ كز ديك بى وليم ايك بى ب- و يموحد يث عن ابى هريرة هيئه قال قال رسول الله لقد كان فيما قبلكم من الامة محدثون فان لك احد فى امتى فانهٔ عمر هيئه (منف عله) روايت

ب الوہریرہ مظامے کہا' فرمایارسول خدا ﷺ نے کہ تحقیق تھے الہام کئے گئے گان لوگوں کے تتے پہلےتم ہےامتوں میں ہے اپس اگر ہومیری امت میں کوئی پس تحقیق وہ عمر عظیہ موکا۔ (نقل کیا بناری وسلم نے)۔ اس حدیث سے محد شیعہ بھی جاتی ہے کہ حضرت عمر ﷺ پرمحدود ہے۔ آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ رسول و نبی کا قر آن مجید میں کوئی فرق نہیں مرسل کےمعتی صاحب کتاب نبی من گھڑت ہے۔ گویامرسل ونبی تشریعی وغیرتشریعی سب ایک ہیں اور آپ نبوت پر بحث کررہے ہیں ۔محدث اور مہم کو کیوں ﷺ میں لے آئے۔ چونکہ بیرخارج از بحث ہے اس لئے اس کا جواب صرف ای قدر کافی ہے کہ جس قدرماہم امت محری میں گذرے ہیں اور اب ہیں اور ہو لگے آپ کے قول سے سب نبی ہوئے اور یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر مظالہ کورسول ﷺ نے محدث فر مایا مگر نبی نہیں فر مایا۔ حضرت على ﷺ كو تر العلام العلام كفر مايا مرساته بى الانبوة بعدى فرماديا۔ امت محری میں خدا کے فضل سے ہزار ما بلکہ کروڑ ہاملہم گذرے مکر کسی نے بھی دعویٰ نبوت نہ کیا۔ پس اس حدیث ہے آپ کا سند لا ل غلط ہوا کیونکہ جس لقب کا صحابہ كرام نے حضرات امامين حسن رفيظيم وحسين رفيظيم وقطب الأقطاب سيدناغوث الأعظم رفيظيم وحضرت محی الدین ابن عربی ﷺ وغیر وکسی نے بھی اپنے آپ کو ستحق نہ مجھا اور نبی نہ کہلایا تو پھر مرزا جیسے ایک امتی کو کوئی حق نہیں کہ نبی کالقب یائے۔ حالا لکہ رسول اللہ الله علیہ کے ز مانہ کے قریب خیرالقرون ہے بے نصیب ہو۔اور بحیبر القرون قرنبی کی فعت ہے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس دور بیژا ہو\_مرزاصا حب خود لکھتے ہیں کہ حضرت خصر کھا نبی ندھا۔افسوس آپ کوگھر کی خبرنہیں۔

**عنو لہٰ**: آپ لکھتے ہیں کہ ولی کی کرامت اور نبی کے معجز ہمیں بجز اس کے کہا یک کا نام خوش

فہمی ہے کرامت رکھ لیااور دوسرے کا نام مجمز ہ ورنہ دونو ل آیک ہی خدا کی طرف ہے ہیں۔ پس بھی خدا کے کلام نے محد ﷺ کو نبی بنایا۔اس خدا کا کلام احمد کو بھی نبی بنادے گا۔ **جواب: انسوس جب تعصب اورضد ہواورانسان شریعت اور ندہب کی ری ہے اپنا گلا** نکال کرشتر ہے جہارین جائے تو اسکوتمام مسلمات سلف سے انکار کرنامیز تا ہے تب ہی تو اپنے من گھڑت اور ہے سندیاتوں کو پیش کرسکتا ہے۔اب آپ کے نز دیک ولی کوکرامت اور نبی کو جنزہ دیا جانا ایک ہی بات ہے۔امام غزالی دحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء واولیاء کے قلب بروحی نازل ہونے میں فرق اس قدر ہے کہ انبیاء کی وحی میں فرضتے نازل ہوتے ہیں اورولی کی وحی میں فقط الہام ہوتا ہےاورفر شتے تبھی نازل نہیں ہوتے ۔گریڈ بیں سوجھا کہ جب کرامت و مجز ہ ایک ہے تو پھرو کی و بی ایک کیوں نہ ہوں ان میں صرف لفظی فرق ہے اور پھر نبی اور کا بن وجوگی گھر گھر ایک ایک چیدلیکر غیب کی خبریں دیتا پھرتا ہے اور اسکی خبریں بھی اکثریجی ہوتی ہیں۔ان کی خبررسانی اور بی کی خبررسانی میں بھی کچھفرق نہ ہوا۔ نتیجہ میہ ہوا کہ نبی وجو گی وکا بمن ور مال جینے خبر دینے والے ہیں سب نبی ہیں۔اوران میں سوا تناز علفظی کچھفرق نہیں حالا نکہ قر آن مجید فر ما تاہے کہ بی کا ہن وشاعز نہیں ہے۔ دوم: بیشک خدانعالی نے مُدیجی کواحمہ و نبی بنایا مگر غلام احمہ کو فلام ہی رکھا۔ کوئی خدا کا کلام پیش کروجس میں لکھا ہے کہ غلام احد کوہم نبی کریں گے ورنہ ورون بیانی ہے تو بہ کرو۔ غلام وآ قامیں فرق ہے، نبی وولی میں فرق ہے، چجز ہ وکرامت میں فرق ہے 📗 معر بر مرتب از وجود حکے دارد اگر فرق مراتب نہ کی وید بق **اہنسیوس!** میرصاحب کومرزاصاحب ہے بھی اتفاق نہیں ۔ مرزائیوں کی بہت نازک حالت ہے۔ابھی تو مرزاصا حب کوفوت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تگران کے مرید انہیں

کی تحریروں کے برخلاف لکھے جاتے ہیں اور من گھڑت باتیں جو جی میں آئیں وہی لکھ مارت میں۔اب میر صاحب فرمائیں کہ مرزاصاحب سچے ہیں کہ آپ ؟اورآپ نے مرزاصاحب کے برخلاف الن کامرید ہوکرلکھا ہے یامرتد ہوکر۔ کیونکہ مرزاصا حب تو کا بمن وشعبدہ باز وولی و پنجبر کے مجائبات میں فرق کرتے ہیں گرآپ ایک ہی جانتے ہیں۔صرف نزاع فقطی ہے! ۔۔۔۔۔ شرم! (دیجو دیو)

**ھتو لہ : نزول ملائکہ برمونین ۔ قر آن شریف سے بی**امر بھی بھراحت ثابت ہے کہ امت محمر میہ کے افراد کامل پرخدا تعالی کے فرشتے منجانب اللہ بشار تیں کیکرای دنیاوی حیات میں ناز ل ہوتے ہیں .....(انح) (دیمیوسر کا ماشیہ)

**جواب**: جناب کا کہنا مانیں یا مرزاصاحب کا'وہ تو فرماتے ہیں کہ فرشتے نزول نہیں فرماتے۔اورآپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نزول فرماتے ہیں۔ دیکھومرزاصاحب کی عبارت ''مراہین احمد بی'' کے صفحہ ۴۲ مریوں لکھتے ہیں ذ

" کیونکد دنیا میں بجز انبیا ، علیه السلام کے آور بھی ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں کہ الیسی الیسی خبریں قبل از وقوع بنا دیا کرتے ہیں کہ زلز لے آئیں گے، وہاپڑے گی اور لڑا ئیاں ہوں گی ، قبط پڑے گا، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی ، یہ ہوگاوہ ہوگا۔ اور بار ہاان کی کوئی نہ کوئی خبر تجی بھی نکل آتی ہے۔ انبیا ، علیه میں السلام ہے جو بجا ئبات اس قتم کے ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ کس نے رسی کاسانی بنا کر دکھایا اور کسی نے مردہ کوزندہ کرکے دکھایا۔ یہ بیاس جو شعبدہ ہاز لوگ کیا کرتے ہیں۔

صفحہ ۳۹۱ حاشیہ نمبراا: جو بچھے ہور ہا ہے نجوم کی تا ثیرات سے ہور ہا ہے اور ملائکہ ستاروں کے ارداح میں وہ سیاروں کیلئے جان کا حکم رکھتے ہیں۔لبذاو و بھی سیاروں سے جدا

خپیں ہوتے.....(الح)ر (تو فتح مرام)

🥌 ابآپ فرمائیں کس کا کہامانیں آپ کا یامرزاصاحب کا۔

دوم: الن آبات کوامکان نبوت بعد حضرت محمد الله کی اتعلق ہا گرفر شنے سب بندوں کے پاس آرفر شنے سب بندوں کے پاس آت بیں قریبے بیثارت لا کمیں وہ نبی کہلا ٹیگا۔ آپ تو نبوت ثابت کررہے ہیں، نہ کہزول ملائک۔ اکثر بخت بیماری کے زور میں تمام بیماروں کوفر شنے نظر آتے ہیں تو کیاسب نبی وسیح موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔

**عنو لله: دا تا سنج بخش د حدة الله عليه كی شهادت** حضرت مولا ناعلی البجویری معروف به دا تا سنج بخش د حدة الله عليه اپنی كتاب <sup>در</sup> کشف الحجوب "می*ن تحریر فر* ماتے بین كه خداتعالی كے بندوں میں ایسے بندے بھی بیں جوخداوند تعالیٰ كے دوست بیں جنہیں دوئتی وولایت سے مخصوص كیا ہے اوراس كے ملک كے والی ہیں۔

جواب: دا تا گنج بخش دحمة الله عده خود ولی تھے۔ کمیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیا کی اور ولی نے دعویٰ نبوت کیا ؟ ہرگز نہیں ، تو پھر آپ کی پیر کیا سند ہے۔ خدا کے ولی اور دوست جمیشہ دنیا میں ہوتے رہے مگر کسی نے محمد رسول اللہ ﷺ کے لعدد عویٰ نبوت سوائے گذابوں کے نبیس کیا۔

پس مدعیان نبوت بھی خدا کے دوست اور ولی نہیں ہو تکتے ۔ بلکہ خدا کے دہمن جیں کہ اس کے افضل الرسل کا شرک بالوجود وشرک بالصفات کرتے جیں اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی غیرت بینیں جا ہتی کہ اس کے حبیب محمد ﷺ کا کوئی شریک وعد بل ہو۔ اس واسطے سب جھوٹے مدعیان نبوت کو تباہ کر تار ہا ہے اور کر تار ہے گا۔ بیز الی ہات نہیں کہ مرز ا صاحب اپنی جماعت کو حق پر کہتے جیں کہ ہم فنانہ ہو تگے ۔ بیہ با تمیں تمام کذاب اپ مریدوں کے اعتقاد قائم رکھنے کے واسطے کہا کرتے تھے۔ جب وہ سب فناہو گئے قو مرزا
صاحب اور مرزائی کون ہیں۔ اوران کی جماعت کیا حقیقت رکھتی ہے؟ تاریخ بتارہ ہے کہ
یہ بھی ان کی طرح مدت کے بعد فناہو تگے۔ صالح بن ظریف نے دوسری صدی کے شروع
ہیں نبوت کا دعوی کی کیا اور کتا ہے ہیں بادشاہ بھی ہو گیا اور نبوت کا دعوی کرکے وقی کے ذریعہ
ہیں نبوت کا دعوی کی کیا اور کتا ہے ہیں بادشاہ بھی ہو گیا اور نبوت کا دعوی کرکے وقی کے ذریعہ
سے قرآن ٹائی کے مزول کا بھی دعوی کیا حالا فکہ بڑا دیندار تھا اور بڑا عالم بھی تھا۔ اس کی
امت ای قرآن کی ہور ٹیس فماز میں پڑھتے تھے۔ سینتالیس ( ۲۲۵) برس تک اس نے
بادشاہت کے ساتھ و نبوت کی اور اپنی اوالا دکیلئے بادشاہت چیوڑ گیا۔ اور کئی سوبرس تک اس
کی اولا دہیں بادشاہت رہی اور اس کے نہ جب کی اشاعت نبایت زور سے ہوتی رہی۔
کی اولا دہیں بادشاہت رہی اور اس کے نہ جب کی اشاعت نبایت زور سے ہوتی رہی۔
(دیکے دھیء آتی سفیہ سنجو استادی بی این خلادن)

اب مرزائی بتا کیں کہ ایسا بہا دراورز ورآ ور مدگی نبوت کی نبوت چلی؟ ہرگز نہیں،
خدانے ملیا میٹ کردی۔ مرزاصاحب تو ہاتوں یا توں میں زبانی جمع خرج کرنے والے
خفرانے ملیا میٹ کردی۔ مرزاصاحب تو ہاتوں یا توں میں زبانی جمع خرج کرنے والے
خفران مرز ورطبیعت کے ایسے کہ ایک ؤیٹی کمشنر نے ڈورکر تمام الہام بند ہوگئے اس کا دعویٰ نبوت کس طرح چل سکتا ہے۔ اگرا گریزوں کا رائ نہ ہوتا تو مدت کا فیصلہ ہوگیا ہوتا۔

عنو لہ : مخالف سلسلہ احمد میر کی شہادت۔ '' رسالہ انورصوفیہ''جو جماعت علی شاہ کی تائید اور
تضوف کا شمیکہ دار ہے۔ جس کی عداوت ہائی سلسلہ عالیہ احمد میر سے کسی شبوت کی فتائی نبیس۔
جس کا ایڈ بیر ظفر علی نامی حضرت میں موجود کی شان میں بدز بائی کرتا ہوا اینے اسلاف میہود
اور ہم عصرا مرتسر میہودی ہے کسی حالت میں کم رہنا گوارانہیں کرتا۔ ماہ تمبر کے والے میں حسب
ذیل مضمون زیرعنوان ''ولایت'' کلھتا ہے:

" آنحضرت على كى تحق تعليم اوراضا فه بركات سے براه كراور كيا ثبوت موسكماً

ہے کہ جو محض آپ کی کامل انہاع کرتا ہے۔اے خداوند تعالی ظلمی نبوت کے اتوار ہے منور فرما کروین محدی کی حمایت کیلئے ما مورکرتا ہے اورا لیے بزرگ ہرزمانہ بیس موجودرہے ہیں اورری لی کے جن کوآمخضرت ﷺ نے علماء امتی کانبیاء بنی اسر ائیل فرمایا ہے''۔ (سفرہ اور)

خداوند تعالی کے دوستوں کوالہام اور مکالمہ کے ذریعہ اس دنیامیں خوشخبری ملتی ہےاورآ ئندہ زندگی میں ملے گی۔ (سفیۃ)

ولايت خاصه واصلين ارباب سلوك سيخضوص ہے۔جن كومخاطبه ومركالمه الهبيركا شرف حاصل ہے۔مبارک ہےوہ انسان جوولایت خاصہ کا آرز ومند ہے۔ (سند ۱۱) جواب: يبال توكوني لفظ بي اليانيين جس عدرسول الله الله العدكي في كا آنا ثابت ہو۔اس میں ولایت کاذکر ہے۔ ولی ہزار ہاامت محمدید ﷺ میں گذرے مکر کسی نے اینے آپ کو نبی نہیں کہلا ہا۔ صرف ظلی نبوت کے انوار کے لفظوں نے آپ کو دھو کہ دینے کا حوصلہ ولا یا کہ چلواس سے ظلی نبوت کا امکان ثابت کریں مگرغورفر ما نمیں کہ انوار جمع نور کی ے۔ نبوت کے ظل کا نور کیا ہوا، تعلیم نبوت یعنی شریعت محمدی ﷺ جو کہ ہرز مانہ میں علاء امت میں روشنی ڈال رہی ہے اورعلاء رہانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس کی تبلیغ ہرز ماند میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بد کہاں ہے آب نے مجھ لیا کہ وہ نبی ہوئگے اور ہرزمانہ کا لفظ آپ نے جب مان لیاہے تو پھر بتا کیں تیرہ مو(۱۳۰۰)برس میں کس نے ظلمی نبوت کا دعویٰ کیا؟ حالا تکدا ہے بے تعدا دمیلغ گز رہے ہیں۔ **دوم**: اس ہے کس کوا نگار ہے کہ خدانعالی کے دوستوں کوالہام ہوتا ہے۔الہام تو ہوتا ہے مگر ولی کاالہام ججت شرعی نہیں۔ اگرالہام شریعت کے برخلاف ہے تو مردود ہے جبیبا گہمرزا ووسرا الهام: مرزاصاحب جوكه اخبارالكم مورخه ٢٨ فروري ١٩٠٥ انها اموك اذا اردت شينا ان تقول له كن فيكون ترجمه:اب تيرام تبديه ب كرجس چيزكا تواراده کرےاورصرف اس قدر کہددے کہ ہوجا وہ ہوجا گیگی۔اب کون کہ سکتاہے کہ بیالہامای خدا کی طرف ہے ہے جوا پی صفت بیان فرما تا ہے کہ یاک ہے وہ ذات کہ جب ارادہ کرے کسی چیز کالیس کہہ دیتا ہے ہوجا اور وہ ہوجاتی ہے۔ اس خدا نے اپنی خدائی مرزا صاحب کودے دی حالا تک مشاہرہ بتار ہا ہے کہ مرزاصا حب بھی اینے ارادہ میں کا میاب نہ ہوئے ہے جہ ی بیگم کے نکاح کاارادہ کیا بلکہ خدانے نکاح آسان پر بڑھ بھی ویا مگر ظہور میں نہ آیا۔اگرخدانخواستہ بیالہام سچامانا جائے تو تمام دنیا پرسواچند ہزار مرزائیوں کے کوئی مخالف ندہب ندر ہتااورمرزاصاحب کے مخالفین جن پر مرزاصاحب تمام عمردانت پہنتے رہےاور بدعا کیں روروکرکرتے رہے ایک کا بھی کچھ نہ بگڑا۔مولوی ثناءاللہ امرتسری کی ذلت اور موت خداے مانگتے رہے بلکہ ان کی موت کااپنی زندگی میں ہونااپنی صدافت کانشان بناتے رہے مگر کچھ نہ ہوا۔عبداللہ آتھم میسائی کی موت کی پیشگوئی معیارصدافت اسلام تشهرائی اور پیشگوئی جھوٹی نکلی۔عیسائیت کاستون جب تک نہ گرادوں' ندمروں گا پہجی جھوٹی

نکلی اور مرگئے۔غرض طوالت کا خوف ہے اس پراکتفا کرتا ہوں۔ اب کوئی عقلمندیفین کرسکتا ہے کہ بیالہام خدا کی طرف سے تھے (نعوزہانہ)۔خدا تو اپنے وعدے میں پختہ ہے بھی خلاف وعدہ آئیں گرتا۔ مرزاصاحب کوئی دھو کہ ہوا ہے کہ الہام خدا کی طرف سے تھے حالا نکہ ایسانہ تفا۔ اس پراجماع امت ہے کہ الہام اولیا ہموجب علم ظنی ہے اور اگر دو ولیوں کا کسی ایک الہام میں اتفاق کلی ہوجائے تو اس کا درجہ ظن غالب کا ہوگا۔ لیکن اگرولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے جوا حادیمی سے ہو۔ بلکہ کسی قیاس کے جوشرا لکا قیاس کا جامع ہوخالف ہو گا، تب اس جگہ صدیث کو بلکہ قیاس کو الہام برتر جج دینی جائے۔

( و يجموارشا داللالبين قاضي ثناءالله صاحب ما ني جي )

پیران پیرش عبدالقادر جیلانی وقطب الاقطاب النے ہوئے ہیں، 'فتو ت الغیب' بیں فریاتے ہیں کہ الہام اور کشف پڑل کرنا جائز ہے بشرطیکہ قرآن وصدیت اور نیز اجماع اور قیاس سے کے مخالف نہ ہو۔ داتا گئ بخش ' کشف اُحج ب' فاری کے سخد ۱۵ اپر کستے ہیں: اہل الہام را بر خطا و صواب برھان نباشد زانچہ یکے گوید که بمن الہام ست که خداوند اندر مکان است ویکے گوئید که مرا الہام چناں است که ویرا مکان نیست۔ لامحاله اندر دو دعاوے متضاد حق به نزدیك یکے باشد هر دو بالہام دعویٰ می کنند و لامحاله دلیلے بباید تا فرق کند میان صدق و کذب …… (الغ)

حضرت اولیس قرنی کی است فرماتے ہیں یك قدم از موافقت جماعت امت کشیده نداری تا ناگاه بباین نشوی وندانی در دوزخ افتی۔ (سخنه انتر جالادی) ''احیاءالعلوم' میں امام غزالی دحمةاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہام پرعمل نہ کرو جب تک اس کی تصدیق آ ٹارے نہ ہوجائے۔

"خضرت شن ابن عربی فقوحات کے باب ٣٩٣ بيس آيت ﴿ يَا يُهُو اللّهُ وَ اَلْحِيهُ اللّهُ يَسَافِهُ اللّهُ يَسَافُوا اللّهُ وَ اَلْحِيهُ اللّهُ مِن اور اللّه الله مواد عيل اور اللّه الله مواد عيل اور الله الله وقت تک واجب ہے جب تک کہ خلاف شرع تھم نہ فرما ہیں ۔ اب اگر نہ کورہ بالا معیار سے مرزا صاحب کے کشوف والہام، منام پیشگو ئیال دیکھیں تھیالکی خلاف شرع اور خلاف قرآن وحدیث واجماع ہیں۔ جن پریفین کرنا اور عمل کرنا موجب خطر ہے اور اگر مرزاصاحب کے کشوف والہام بی ایس تو مرزاصاحب کے مشوف والہام بی ایس تو مرزاصاحب خود بی احاط السلام اور عقائد اسلام سے خارج ہیں۔

ویکھوازلہ اوہام صفحہ ۲۷ پرآپ فرماتے ہیں: ''اس جگہ مجھے یاد آیا ہے کہ جس روز وہ الہام ندکورہ ہالاجس میں قادیان کاقر آن کے اندرداخل ہونے کا ذکر ہے، ہوا تھا۔ اسی روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرز اغلام قادر میرے پاس بیٹھ کر باواز بلند قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ افا انزلنا قریبا من القادیان تومیس نے بہت تجب کیا کہ'' قادیان' کانام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کرجود یکھا تو معلوم ہوا گیا فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر یہی الہا می عبارت کا بھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف ایس درج ہے۔ ۔۔۔۔(الح)

فاظرین اب ظاہر ہے کہ یہ کشف ہالکل غلط اور وسوسہ شیطانی ہے کہ قرآن میں تحریف افظی کرا تا ہے کہ آر آن میں تحریف افظی کرا تا ہے کہ ایک فقر ، جوقرآن میں تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک نہیں تعااور اب بھی نہیں ہوتو فلا ہر ہے کہ قرآن کو تحرف مانا جائے یا اس کشف کو فلط سمجھا جائے ؟ مگر چونکہ کوئی مسلمان قرآن کی تحریف فقطی ہرگر نہیں مان سکتا ہے اس کئے بیٹی طور پر ثابت ہوا کہ کشف مرز اصاحب بالکل فلط ، خلاف واقعہ اور خلاف شریعت محمدی ﷺ ہے اور مردود ہے۔

دوسرا کشف مرزاصاحب جو 'کتاب البریین' کے صفحہ ۹ کپردرج ہے اوروہ سے

ہے کہ 'میں نے ایک وفعہ کشفی حالت میں دیکھا کہ خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں اور میں

اس حالت میں کہ رہا تھا ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور فی زمین چاہتے ہیں۔ سومیں نے

ہملے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترضیب وتفریق نہتی ۔ پھر

میں نے منشا وتن کے موافق اسکی ترتیب وتفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے خلق پر

قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان و نیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الله با ہمصابیع۔

پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کوئی کے خلاصہ سے پیدا کریں' ' سسماء الله با ہمصابیع۔

ہ ۔ **خاطب بین!** یا تو مرزائی صاحبان مرزاصاحب کا زمین وآسان بنایا ہواد کھا کیں یاات<sup>اں کش</sup>ف کووسوسہ شیطانی مانیں۔ چونکہ مرزاصاحب کی پیدائش کے پیلے زمین وآسان خدا تعالیٰ نے بنائے ہوئے تھے جہال مرزاصا حب بھی چندروزرہ کر گذر گئے۔اس لئے ثابت ہوا کہ بیہ کشف خداتعالی کی طرف سے ندتھا کیونکہ خداجا نتا ہے کہ ناچیز انسان خالق زمین وآسان نہیں ہوسکتاور ندمیراشر یک تھبرےگا۔

**دوم**: ان کی بات شریعت محدی میں سندنہیں اور ندان کا ایسا کہنایا عث گراہی عوام ہے کیونکہ وہ اوگ مجد دوامام زمان ہونے کے مدعی نہ تھے۔

مسوم: وہ مقام انانیت بینی خودی میں نہ تھے۔ جب ان کے اوپر بسب محبت تامہ تجلیات الٰہی وار د ہوکر ان کی ہستی کوٹوکر دیتے تھے اس وقت ان کا اپنا و جود درمیان و جود ذات باری تعالیٰ حائل نہ ہوتا تھا۔ گرمرز اصاحب نے صرف ان لوگوں کوفل کرکے کفرکے کلمات کے ور نہ انگوا گروہ مقام حاصل ہوتا تو مجذوب ہو کر فر ماتے اورا پی خودی اور ہستی ہے تو ہوجاتے مگر کشف کے الفاظ مرغور کرو۔

ا..... منشاے حق کے موافق جس ہے صاف ظاہر ہے کہ مرز اصاحب اور حق میں حالت کشفی میں مرز اصاحب گوتمیز تھی۔

اسسین و کیتا تھا کہ بین اس کے خاتی پر قاور ہوں۔ اگر مرزاصا حب جویت کی حالت ہیں ہوتے تو پھر میں کون تھاجب تک انسان میں ''میں'' ہے جب تک وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ ہاں نقل کے طور پر اولیا ، اور خدا بن بھی بیٹے تو ہوسکتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ منصور حلاج نے بھی انا المحق کہا اور خدا بن بھی بیٹے تو ہوسکتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں اسرف شرایعت تھی۔ منصور نے شرایعت کی افغلیم کی اور اس کے آگے سرتشلیم نم کیا مسلمان مرا۔ مسرف شرایعت تھی۔ منصور نے شرایعت کی آگے سرتشلیم نم کیا مسلمان مرا۔ خون نے تکبر کیا اور شرایعت کے آگے نہ بھی اور اس کے آگے سرتشلیم نم کیا اور شرایعت کے آگے نہ بھی اور مرا۔ بس اگر مرزاصا حب نے بھی خون نے تک نہ کھا وہ جس سے خابت ہو کہ وہ تو بہ کر کے تو تا ہو نے اور مسلمان فوت ہوئے اور مسلمان فوت ہوئے اور مسلمان فوت ہوئے ۔ تو بہنا مہ جب تک نہ دکھا وہ ہم المبان کونہ مانے وہ مسلمان نہیں اُن کا یہ دعوی تھا کہ جوہم کو اور ہمارے کشوف والہا م کونہ مانے وہ مسلمان نہیں اُن کے جنازہ میں شریک نہ ہواور ان سے ناطر نہ کرو۔ ان کے ساتھ تھا کہ تراحو۔

تيسراالهام:انت منى و انا منك لينى تو مجھ ہاور ميں تجھ ہوں۔ (ديمودالغوالها: سند ۸)

چوتھا الہام: انت من ماؤنا و هم من فشل "تو ہمارے پانی سے ہاور دوسرے اوگ فشل لیعنی فشکی سے"۔ (ویجورایس نبر ۳ سنو ۲۳)۔ بیبال مرز اصاحب خدا کے حقیقی بیٹے بن

2

بإنجال الهام: يعيسنى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اللى يوم القيامة ترجمه: ال عينى الطَّفَالَةُ مِين يَجِّجُهِ وفات دول كا اور تَجِّهِ ا بِي طرف الثالونگا ـ اور مِن تيرت تا بعين كو تيرت منكرول يرقيامت تك غالب ركھونگا ـ (ديجوهية: اوق الشفيه)

چما الهام: انت اشد مناسبة به عيسى ابن مريم و اشبه الناس بخلقا و زماما. (ويجوازال او بام صفي ١١٥)

ساتوال الهام: انت منى بمنولة توحيدى ـ توجيح ايبا بيسى ميرى توحيدوتفريد ـ (هيدادي سرم

**آخوال الهام: اذاغضبت غضبت ترجمه : مرزاصاحب جس پرغضبنا ک بومی**س غضبناک جوتا جول \_ (هیئة الدی صید)

نوال الهام: آسان سے کی تخت اتر سے پرتیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ (هیئة اوق س ۸۹) وہم الهام: لا تنخف انک انت الاعلی پکھی خوف مت کر ۔ تو ہی غالب ہوگا۔ (هیئة اوق ۸۹)

گیار ہواں الہام: بلقی المروح من امرہ علی من بیشاء ترجمہ: مرز اصاحب جس پر
اپنے بندوں میں جا بتا ہے اپنی روح ڈالٹا ہے۔ یعنی منصب نبوت اسکو بخشا ہے۔
ہار ہواں الہام: فرشتوں کی بھی ہوئی تکوار تیرے آگے ہے۔ پر تونے وقت کو نہ پہچانا، نہ
ویکھا، نہ جانا۔ برجمن اوتارے مقابلہ اچھانہیں۔ (ھیتہ ادق) حاشیہ پر مرزا صاحب اس
الہام کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ پیشگوئی الیے فخض کے ہارے میں ہے جومر بد بن کر پھر مرتد
ہوکر شوخیاں دکھا کمیں اس ہے ڈاکٹر عبد انگیم مراد ہے۔ گریہ الہام مرزاصاحب پراکٹا اپنے

پر پڑااورخورڈ اکٹرعبداُ نکیم کی پیشگو کی جس کوشوخیاں کہتے ہیں خود ہلاک ہوئے۔

تیر حوال الہام: مسوک سوی تیرا بھید میرا بھید ہے۔ یہ خوب راز دارخدا ہے کہ مرزا صاحب کے کہنے سے عبداللہ آتھ کی موت کا تھم دیا گرعبداللہ نے دعا کی تواس کومعاف کر دیا ادرم زاجا حب کونہ بتایا کہ تا 1 / متبر کی ذلت نہ ہوتی۔

# اب رسول الله ﷺ كي شركت بھي سنو

ووسرا: سوااس امت میں ایک شخص میں ہی ہول کہ جس کوا پنے نبی کریم کے نمونہ پروتی اللہ پانے میں تئیس ( ۲۳) برس کی مدت دی گئی ہے اور تئیس ( ۲۳) برس تک برابر بیسلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔

فاظرین! بیفاط بی کے مرزاصاحب کے سواکذ بوال کوتیس (۲۳) برس تک موقع نہیں دیا گیااوروہ ہلاک ہوئے۔ دیکھوزیل کے گذابول جن کو ۲۳ برس سے زیادہ مہلت دی گئی۔ اسسالی بن طریف نے دوسری صدی ہجری کے شروع میں دعویٰ نبوت کیا۔ بیشخص براعالم و دیندار تعااور کہتا تھا کہ مجھ کو وتی ہوتی ہے۔ اور بید دعویٰ کرکے اس نے '' قرآن ٹانی'' مرزاصاحب کی طرح بے مثل بنایا تھا۔ اور اس کی امت ای قرآن کی سور تیس نماز میں بڑھی تھی۔ بینتالیس (۲۲) برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ فہوت کی اور اپنی

اولا دمیں با دشاہت چھوڑ گیا جو گئ سو بریں تک اس کی اولا دمیں رہی۔

( و يجعو تاريخ كامل اين اثيروا بن خذكان )

اسکوتو خلاا نے نبوت کے ذرایعہ خلافت بھی دی ،مرزاصاحب کو پچھے ہمی ندملا۔

۳ ---- عبدالله علوی نے افریقه میں مہدی کا دعویٰ کیا اور وہاں کا بادشاہ ہو گیا۔ اور چوہیں
 ۲ ---- کیرس نے زیادہ اس نے نبوت اور بادشاہت کی۔

۔۔۔۔۔ابن تو مرت اوران کے خلیفہ نے بھی دعویٰ مہدویت کیااور نتنا کیس (۴۳) ہرس تک اس دعویٰ کے ساتھ یا دشاہت گی۔

اب مرزائی صاحبان بنائیں کہ ان اشخاص کو اس قدر کامیابی ہوئی کہ مرزا صاحب کوان کے پاسٹک خدانے شدی تو کیاوہ سچے تھے جن کوئیس (۲۳) برس سے زیادہ عرصہ خدانے کامیابی کے ساتھ زندہ رکھا حالا تکہ ان کو جنگ وجدال بھی پیش آئے جہاں قال ہونا کچھ مشکل بھی نہ تھا مگر خدانے ان کی حفاظت کی اور مرزا صاحب ڈرکر گھر سے نہ لکے۔ اس واسطے کہ قتل نہ کیا جاؤں ،صدافت کا نشان نہیں ہے کیونکہ یہ تو بااس سلطنت کے زیرسایہ تھے۔ بلکہ مرزا صاحب کا ڈرنا اور خوف سے باہر نہ نگلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایے آپ کوصاد تی نہ جانے تھے۔

تیسرا الهام: مرزاصاحب و ما ارسلنک الارحمة للعالمین "نبیس بیجاتم کوگر عالمول کی رحمت کے واسط '۔ (دیموارپین نبر ۳ سفو۲۲) یعنی اب مرزاصا جب رحمة للعالمین بین بیصفت محمد الله کی بھی خدائے مرزاصاحب کودے دی۔

چوتها الهام: قل یاایها الناس الله رسول الله الیکم جمیعا ترجمه: اراورا تحقیق شرالله کارسول بول تمهاری تمام کی طرف (دیجوانبارالانیاز مستفرر داساحب ۲۰۱۰) میں نبی ہوں میراانکارکرنے والامستوجب سزاہ۔ (دیموزوضی الرام ۱۸) پانچوال الہام: انا اعطینک الکوٹر فصل لربک وانحر (دیموریس نبر ۳ سفو ۳۰) چھٹا الہام: سبحان الذی اسوای بعیدہ لیلا ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اسے نیزے کویعنی تھے کوا یک رات میں۔ (دیموھیة اوئی س۵۱)

ما توال الهام: يلس انك لمن الموسلين على صواط مستقيم، تنزيل العزيز الوحيم. ترجمه: المدروارتو خدا كامرس براه راست پراس خداكى طرف سے جو غالب اور رحم كرنے والا كـ (هيئة الوق س ١٠٠)

آ شوال الهام: اردت ان استخلف فخلفت ادم ترجمه: میں نے ارادہ کیا کہ اس زمانہ میں اپنا خلیفہ مقرر کروں جو میں نے اس آ دم یعنی مرز اصاحب کو پیدا کیا۔

(هينة الوقي ص ١١١)

فاظوین! مرزاصاحب خلافت کے مدی بھی تھے گرائریزی حکومت کے ڈرنے اس خلافت ہے۔ مرزاصاحب خلافت نعمت خداتھی تو مرزاصاحب کو خدانے کیوں محروم رکھا۔ خدانے بزید کو خلافت ویدی اور مرزاصاحب کو ند دی جب تمام کو خدانے کیوں محروم رکھا۔ خدانے بزید کو خلافت ویدی اور مرزاصاحب کو ند دی جب تمام نقل محر جھالے کی اتاری اور تمام آیات قرآنی جوان کی شان میں بھی تھیں وہ اپنی میں بتا کرنجی تو بن گئے گرخلافت کے بارے میں خدا کا وعدہ کیوں ظہور میں نہیں آیا۔ یا تو بدالہام کہ میں نے ارادہ کیا ہے تم کو خلیفہ بناؤں اس زمانہ میں غلط ہے۔ یا خدا تعالیٰ میں خلیفہ بنائے کی طاقت نہیں۔ حقاد ند کے واسطے بہی معیاد کافی ہے کہ طاقت نہیں۔ واسطے بہی معیاد کافی ہے کہ خلاقت نہیں۔ آگران کا حضرت بی بی نمائشہ دھی اللہ عدم استان کی جورے کھی گئے۔ اگران کا حضرت بی بی ان شائشہ دھی اللہ عدم استان کی جورے کھی گئے۔ اگران کا حضرت بی بی انشہ دھی اللہ عدم استان کی استان پر بھواتو مرزاصاحب کا نکاح بھی محمدی بیگم ہے آسان مائشہ دھی اللہ عدم استان کی آسان

پر پڑھا گیا۔ معراج بھی ہوگئ خلیفہ بھی بن گئے، مرسلین میں سے بھی بن گئے، سراج الممنیر بھی بن گئے۔ داعی اللہ بلاگہ بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ ۔ قرآن کے مقابلہ میں بر ہان احمد پہلی بنالی، برشل کلام بھی قرآن جیسی بنالی اگر چیعلاء نے غلطیاں نکالیس اپنی ہیویوں کو امہات العومیون کالقب بھی دیا، یاروں کو اصحاب کبار کا درجہ دیا، قادیان کو مکہ بنایا وغیرہ وغیرہ ۔ مگرسب کا روائی خیالی قرح بری بری حد ہوئی تو روحانی کہدکرا پنا چیچا چھڑا ایا مگر ہے نبی کا گرنگا ہ آ سمان پر ہوا تو زمین پر بھی ضرور ہوا۔ سے نبی کو خلافت کا وعدہ دیا گیا تو خدائے اسکو خلافت بھی دی ۔ مگر سرنوں کو بلی سور ہوا ۔ سے نبی کو خلافت کا وعدہ دیا گیا تو خدائے بندویا۔ بلکہ اسکو خلافت بھی ذوب بجھی ارہے کہ مرزاصا حب بندوستان کی خلافت تو عیسی پر ستوں کو بلی ۔ قادیا نی خدا بھی خوب بجھی ارہے کہ مرزاصا حب اور عیسائیوں میں فرق نہ جاتا ۔ وعدہ خلافت کا مرزاصا حب سے کیا گر خلافت با دشا ہت اور عیسائیوں کی ورے دی جوکہ بھول مرزاصا حب دجال میں اور جنہوں نے سے موجود کے باتھ سے بیا ہونا تھا ۔ مصرحہ

## ع چندانکه کهگل مے کی واوار بے بنیاد را

خدا نے صادق محدرسول اللہ ﷺ میں اور اس کے نقال میں کیسا مین فرق اپنی قدرت سے فلا ہر کردیا کہ کاذب کو چون و چرا کی گنجائش ندر ہے ۔ شیم قالین اور ہے، اور شیر جنگل اور ہے۔ مگر تعجب ہے کہ اس نامعقول منطق کے کیامعنی ہیں کہ مرز انکی صاحبان کہتے ہیں مرز اصاحب بسبب ہیروی محمد ﷺ ہی ہوئے مگر مرز اصاحب کے المبام وکشوف تو اسکو خدا اور رسول ہونامستقل طور پر ہراہ راست ٹابت کرر ہے ہیں۔ جب خدا اور مرز اصاحب کا جید ہے تو پھر محمد ﷺ کو کون ہو چھتا ہے۔ یہ سرف مسلمانوں کے ڈرسے ابلہ فر بھی کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ محمد محمد بھی کہتے جاؤ تا کہ صرف مسلمانوں کے ڈرسے ابلہ فر بھی کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ محمد محمد بھی کہتے جاؤ تا کہ

مسلمان جو محد ﷺ کے دین کے حامی مرزاصاحب کو مجھ کر بھنے ہیں، نکل نہ جا کیں۔ **حدولہ:** موا**نعات نبوت بنوت** وسلطنت چونکہ انعام البی ہیں اور پہلی امتوں میں بی نعت چلی آئی ہے تو خیبر الامم میں وہ نعت ضرور ہونی چاہیے ۔محرومی کی وجوہات ذیل میں۔

اسسے خیر الامت الیمی صلاحیت نہیں رکھتی کہ انعام نبوت کی موردوستحق ہوجائے۔

اسسے نبوت ورسالت دراصل کوئی انعام یا نعت نہیں ۔

٣....خداتعالى نے فرمایا كه آئنده تا قیامت خواه كوئى نبى كتنا بى متقى اورصالح ہونبوت عطا نہيں كرينگے۔

ىم....خزاندالېي مىن يەنعت بىن بىرارى \_

جواب: ید من گفرت وجوہات چوکلہ یغیر کسی سند شرق کے بیں اور اسکے مقابل نصوص شرق قرآن وحدیث ہے جیسا کہ گذرا۔ پس اس خود ایجاد کردہ تو ھم کا یبی جواب ہوسکتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔اور برایک کا جواب بھی من لیس۔

ا.....امتی ہونااورصلاحیت نبوت میہ بالکل نامعقول بات ہے۔ بداییا ہے جیساغلام ہونااور آ قاکی صلاحیت رکھنا۔ اگرآ قاکی صلاحیت رکھتا تو غلام کیوں ہوا۔ایساہی اگر نبوت کی صلاحیت رکھتا تھا تو امتی کیوں ہوا۔اجماع ضدین تمام عقلاء کے زودیک باطل ہے۔

ہوت ورسالت بیشک نعمت ہے جو تھ ﷺ پربہ نص قرآنی ختم ہوئی اور نعت شریعت و
 ولایت انعام الہی مسلمانوں میں چلی آتی ہیں۔ قیامت تک اٹل اللہ وولی اللہ غوث وقطب چلے جائیں گے گرنی نہ کہلائیں گے۔جونی کہلائے گا کاذب اور احاط اسلام ہے خارج ہے۔

س..... بیشک اہل اسلام میں مدارج ہیں جوصالحین اورمتفیوں کے واسطے ہیں ۔سنوشر بیت

میں محدثین ، مجتبدین ، زامدین ،متصوفین ، اٹل طریقت مین ، قطب الاقطاب ، ملہم ، قطب غوث ، ولی ، اولیاء ، ابدال ، سالک ،قلندر ،مجذوب وغیر ہ وغیر ہ \_ گرنبوت خاصہ انبیاء ہے جو کے مجمد ﷺ کے بعد بند ہے ۔

یم .....اس کا جواب صرف بیرے کہ خدا تعالی کے خزانہ میں کوئی کی نہیں۔ ہرفتم کی فعت ہے گروہ حسب موقعہ وامادہ خود دیتا ہے بینہیں کہ وہ نعت سنجال نہیں سکتا۔ اور ہرایک کو دیتا ہے چونکہ اس کے وعدہ بیل تخالف نہیں۔اس لئے وہ رحمت للعالمین کو جب خاتم النبیین فرما چکا تواب اگر کسی کوئی کرے تو وعدہ خلاف ہوتا ہے۔

فوله: کہلی صورت پر بحث ۔ اگر پہلی صورت جی جائے تو قرآن کی آیت: ﴿ کُنشُمْ خَیْرَ اُمَّةِ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ پِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ یعن ''اے مسلمانوں تم بہتر ہوتمام امتوں سے جولوگوں کیلئے بعد آئے ہوئیک کاموں کا حکم کرتے ہواور برے کاموں سے روکتے ہواور ایک اللہ پرائیان رکھتے ہو''۔ ورسری آیت: ﴿ کَذَلِکَ جَعَلُنگُمُ اُمَّةٌ وَسَعَا اِللَّهُ كُونُونَ الشَّهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَرَسِكَ اللهُ لِلْمُولُ عَلَيْكُمُ اَمَّةً وَسَعَا اِللهُ كُونُونَ الشَّهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَرَسُری آیت: ﴿ وَلَائِمُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَائِمَ بِي اللهِ اللهُ اللهُ

جواب: فاظرين! ان چارآ يول عيرساحب امكان نبوت ثابت كرت إلى جن عالناختم نبوت ثابت بهوتا بادر بار بار خيرالامت بالكي جات بي اورطول طويل بيان خارج از بحث بالکل خارج از مبحث کر کے صرف وہ اپنا حربہ جو جہلا ءکودھو کہ ویتا ہے چلاتے جانے ایل جس سے معلوم ہوتا ہے خیرامت کے معنی آپ نہیں سجھتے اگر خیرامت کے معنی سجے مفہوم میں سجھتے تو مبھی اتنالم باچوڑا اپناؤی ذخیرہ ہے کل نہخرچ کرتے۔

حضرت خیرامت کی یجی تو تعریف ہے کہ سابق نبیوں کی امتیں ایمان پر قائم رہتی تھیں اور جب تک باربار نبی نہ بھیج جاتے وہ ایمان پر قائم نہ رہ کرمشرک ہوجاتی تھیں ۔ بلکہ حضرت موی النظیمی کے ہوتے ہوئے اور حضرت ہارون النظیمی کی موجودگی میں ہی مشرک ہوکر گوسالہ بری شروع کر دی تھی۔ مگرامت محمدی ﷺ کی بینخو بی ہے کہ ہاوجود یک تیرہ سو( ۱۳۰۰) ہرس گذر چکے وہ دین پر قائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کوئی ایسافرقہ نہ یاؤ کے جو حضرت محدرسول اللہ ﷺ کی رسالت ہے منکر ہو۔ پس خداتعالی کے علم میں جوکل عالم کی جزئیات تک احاطہ ر کھنے والا ہے آ چکا ہے کہ یہ خیرامت ہے۔ان کومحہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ اپنے دین کے پورے پورے فدائی رہیں گے۔ بیروزمرہ کامشاہدہ ہے کہ پولیس کا انتظام اس جگہ ضروری ہوتا ہے جس جگہ بدمعاش اور چور ہوں اور جس جگہ باامن نیک حال چلن رعایا ہوں وہاں چوکی پہرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس خیرامت کے داسطے سواقر آن وحدیث کے کئی جدید نبی کی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت ہی نہیں تو پھر جدید نبی کیسا۔ یا نعوذ باللہ خدا غلط کہہ رہا ہے کہتم خیرامت ہو کیونکہ پہلی امتوں کواس واسطے خیرامت نہ کہا کہان میں جدید نبیوں کی ضرورت پڑتی رہتی تقی مگرامت محدی ﷺ کو پیفضیات ہے کہ وہ صرف ایک ہی نبی رحمت للعالمین کی شریعت اور قرآن کوتا قیامت اپنے لئے کافی سجھتے ہیں اور کسی کا ذب نبی کے دمویٰ کوئیس ما ہے ۔ عَنولهُ: ووسرى صورت يربحث - ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنُ

خُرِیَّةِ اهَم ﴾ یعنی موکیٰ اورابراہیم واسحاق و یعقوب واساعیل وادر لیس علیهم السلام وہ لوگ میں چی گیرانعام کیا اللہ نے نبیوں میں اور آ دم کی اولا دمیں .....(اخ)

جواب: ال آیت ہے بھی امکان نبوت کو پھی تعلق نہیں۔ نبوت بینک نعمت ہے جو کہ حضرت مجر رسول اللہ ﷺ پرختم ہوئی۔ بیبودہ الفاظ اور رمز و کنایہ کے دل آزار الفاظ کا جوابیوں دیاجائے گا'وہ اللہ پرچھوڑا جائے گا کہ خدا تعالی شاید آپ کو ہدایت بخشے۔ حقولہ: تیسری صورت ہیہ کد آیا خداوند تبارک و تعالی نے کہیں فر مایا ہے کہ تا قیامت ہم کسی مخلص موس مجبوب المی مطبح قر آن تیج نی ذیشان کو انعام نبوت عطائییں کریں گے۔ مسی مخلف موس محبوب المی مطبح قر آن تیج نی ذیشان کو انعام نبوت عطائییں کریں گے۔ جواب: حضرت قر آن میں تو ہے گر آپ کو اگر معلوم نہیں تو ہم بتاتے ہیں۔

ا....خَاتَم النَّبيِّين والي آيت

٢..... أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُم والي آيت

٣....أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي واليآيت

٣.....إِنَّالَهُ لَحَافِظُونُ والي آيت

مگرضد ہے آپ نہ ما نیں تو اس کا پچھ علاج نہیں۔ باقی آپ کا قیاس کے قر آن کا تنبع مخلص موس کیوں نبی نہ ہوآپ کی خوش نبی ہے۔ جوشخص مخلص موس اور قر آن کا تنبع ہوگا وہ تو مد تی نہوں کی خوش نبی ہے۔ جوشخص مخلص موس اور قر آن کا تنبع ہوگا وہ تو مد تی نبوت نہ ہوگا کی وفکہ دعویٰ نبوت محمد رسول اللہ ﷺ اور تعلیم قر آنی ہے محروم کر دیتا ہے جبیبا کہ مسیلمہ کذاب واسود تنبی وغیرہ کذابوں ہوئے تھے جن کا ذکر اس کتاب میں پہلے گذر چکا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ جب آپ رسالت ونبوت کو تعمت البی سمجھتے ہیں اور مرزاصا حب کو اس کا اہل جانے ہیں تو پھر تشریعی نبوت سے انگو کیوں محروم کرتے ہو، کیاوہ اس کے لائق نہیں یا خدا کے خزانہ میں اور شریعت نبوت سے انگو کیوں محروم کرتے ہو، کیاوہ اس کے لائق نہیں یا خدا کے خزانہ میں اور شریعت نبوت سے انگو کیوں محروم کرتے ہو، کیاوہ اس کے لائق نہیں یا خدا کے خزانہ میں اور شریعت نبیں۔ اور خدا ک

خزانہ میں سلطنت نہیں۔ جب ہے اور ضرور ہے اور مشاہدہ ہے کہ وہ کافروں کودے رہاہے تو پھر خدانے مرزاصاحب کو سلطنت کی نعمت ، تشریعی نبوت کی نعمت ، خلافت کی نعمت بلکہ ایک چھوٹی عی چھوٹی ریاست ہے بھی کیوں محروم رکھا۔ پس ثابت ہوا کہ یامرزاصاحب اہل نہیں تھے، یا خدا کے خزانہ میں کی تھی ، یا قرآن کی خاتم النبیین کا اعتقاد رست ہے اور آپ خلطی پر ہیں کا محمد سول اللہ بھی کے بعد مرزاصاحب کو نبی بنارہے ہیں۔

فاظرین ا آپ کو بوت امکان نبوت جومیر صاحب نے دیا معلوم ہو گیا ہے کہ ایک آیت
یا حدیث بھی پیش نہ کر گے جس میں لکھا ہو کہ محدرسول اللہ بھٹے کے بعد کوئی نبی آ نے
والا ہے۔ یا کی حدیث میں ہو کہ میر کے بعد کوئی نبی سواعیسی الطاب کے آئے گا۔ اب ان
کے اعتر اضات اور اکلی تردید شروع ہوتی ہے۔ جو وہ خاتم النبیین کے مانے والے
چالیس (۴۰) کروڑ سلمانوں پر کرتے ہیں اور ایے عقلی ڈھکو سلے لگاتے ہیں۔ ان کامقصود
صرف جہلا ، کودھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اس لئے بھل آئیتیں لکھتے جاتے ہیں۔

#### قولهُ:

ا......آنخضرت ﷺ کاوجود ہاجود مانع نبوت ہے۔ ۲.....نکیل دین واتمام نعت بھی قاطع نبوت ہے۔ ۳.....احادیث ہےانقطاع نبوت فی خیرامت۔

اورا خیر میں اس طرح بزرگان اسلام کی تعظیم وخدمت کرتے ہیں۔ سنوالیہ ہے ناظرین ان دشمنان دین کاعقبیدہ اوران کے دلائل جس کے ذرایعہ دوست بن کراسلام کی اس خصوصیت اورا فضلیت اورعزت کومٹانا جا ہتے ہیں جوخاتم النبیین کے اندرموجود ہے اورمشر کیس عرب سے بڑھ کرآنخضرت علیہ کوروحانی طور پربھی ابتو اور الاولد قراردیتے ہیں .....(انح) **جواب**: میرصاحب آپ کی بدز ہانی کا جواب پھینیں دیا جائے گا مگرا تنا ضرور پوچیس گے کہ مرزاصاحب نے جولکھاہے کہ

### هر نبوت را برو شد اختتام

آپ کے مزد کی وہ بھی انہیں دشمنان وین میں سے میں اور مشر کین عرب میں سے، یا مرشد کے ادب کے واسطے کوئی حیلہ نکالو گے .....افسوس۔ چ ہے'' نا دان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے''۔

۔۔۔۔اگرانسان کی بصیرت میں فرق ہواور قوت اندان و تعظیمی دور ہوجائے اور فراست کی آگھ پرعیب بنی کاشیشہ لگ جائے تو اس کوعمہ ہصفت بھی عیب نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی نے خوف فرمایا ہے

کے بدیدہ انکار گر نگاہ کند نشان صورت یوسف دہدینا خوبی
چونکہ برتمتی ہے بیرصاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹے گئی ہے کہ نبوت کا خاتمہ
پاک وجود کہ بھی پرنہیں ہوااوراب اس کے بعد کوئی جدید نبی گلی وجز وک کانہ ہونا غلط ہے
اس واسط آپ ایڈی چوٹی کازوراس بات پرنگارہے ہیں کہ خاتم النبیین ہونا ہیں ہے۔
اور حضرت محمد سول اللہ بھی کی کسرشان اورامت مرحومہ کی ہتک ہے۔ مگرآپ کو یہ بھی نیس ا

چالیس ( ۴۰ ) کاذب مدعیان نبوت گذرے ہیں سب سے مانے پڑیں گے کیونکہ وہ مرزا صاحب سے بدر جہا افضل اور صاحب علم واکثر اہل زبان وصاحب سیف والقلم وشجاعت و دلیری میں بیکنا بلکہ یک گونہ جنگ اعداء میں رسول مقبول کے تابع اور مرزاصاحب کی طرح مدگی امت محمدی اور مرزاصاحب کی طرح مدگی امت محمدی اور مرزاصاحب سے لاکھول لا کھ ہائے مربید بھی زیادہ ۔ اور جنگوں میں بھی کامیاب تو پھرکوئی و جنہیں کدان کو جھوٹا کہیں اور مرزاصاحب کو سچا۔ جو جو دلائل آپ دے رہے ہیں وہی ان کے حق میں ہو نگے ۔

دوم: اگر کسی نبی کا آنامانا جائے تو خاتم النبیین کی مہر ٹوٹنی اور قر آن کا وعدہ غلا ہوتا ہے جسکو
مرزا بھی ازالہ اوہا م'ص ۸۹ کریان بچے ہیں۔ اصل عبارت مرزا صاحب کی نقل کرتا
ہول:''خداوعدہ کر چکا ہے کہ بعد آخضرت ﷺ کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا''۔اب
بناؤ خدا کا خزانہ رسولوں کا ختم ہوگیا ہے یا نہیں ۔اور جو بدالفاظ آپ نے خاتم النبیین مائے
والوں پر وارد کے ہیں مرزاصاحب بھی ان کے شریک ہوئے ہیں یا نہیں۔

**قاولهٔ:امت مرحومه کی فضیات بنی اسرائیل پر۔ 🍑** 

جواب: اس کاجواب ہو چکا ہے۔ باربارایک ہی بات کو پیش کرنااور تبدیل کرے کتاب
کولمبا کرنا معقول نہیں ہے دین کے کام میں عقلی ڈھکو سلے نہیں چلتے۔ بھلا یہ کیادلیل ہے کہ
بی اسرائیل میں تو سے نبی ہوتے تھے اورامت محریہ ﷺ میں جموٹے ہوتے ہیں۔ جس کا
جواب یہ ہے انجنس مع انجنس وہ کذابوں بھی سے اورآ پ بھی ہے۔ نبی ہر تم کا چلاآ تا ہے
اور مخبرصا دق کا فرمانا بھی خطانہیں جاتا ہے کہ سیکون فی امنی کخذابون فلائون یعنی
میری امت میں تمیں (۳۰) جموٹے ہوئے۔ پس مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کو بچا
کردیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ کا عقلی ڈھکوسلہ بھی کوئی نص ہے۔ اگر انص ہے تو پہلے

انتیس (۲۹) مرعیان بھی ہے ہیں۔ جب امکان آپ کے زردیک ثابت ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ کذاب ہوں اور مرزاصا حب صادق ہوں۔ مرزاصا حب کی تعلیم تو آپ کی اس عبارت ہے معلوم ہوگئ کہ ذات پاک محمد رسول اللہ کھی کومحمد شاہ رنگیلے سے تشہید دی تو آپ کا کیا اعتبارے کے کمل کومرزاصا حب کو ہری سنگ نلوا سے تشہید نہ دوگے۔ جب داوا کی بیعزت کرتے ہوتو باپ کی خاک کروگے۔ جب انسان کا ایمان اٹھ جائے تو پھراسکوکوئی حیا نہیں رہتی ۔ کا دونوں جہاں کے بادشاہ اور کیا محمد شاہ رنگیلے۔ وہ خاتم سلطنت بسبب نالائقی اور عیاشی کے ہاور کھر رسول اللہ کھی خاتم نبوت بسبب افضل الا نبیا وہونے کے۔ گرب اور کو دونوں کیا ان نظر آتے ہیں۔

## **قوله**: قرآن ایک مچلدار درخت ہے۔

جواب: بیشک درخت پھلدار ہے آور شیس (۲۳) کروڑ مسلمان اس کے پھل سے فیضیاب ہیں۔ مگرایک چھوٹی جماعت اپناا لگ در گت بنانا چاہتی ہے جوز قوم جیسے تھو ہر کا درخت ہے جو حسب عادت اللہ زمانہ کی خزال اسکو پہلے گذابوں کے درختوں کی طرح خاک سیاہ کردے گی۔ کہال ہیں پہلے کذابول۔

### فتولهُ: آتخفرت ﷺ سراجاً منيرًا بين ـ

جواب: ید دُهکوسلہ بحث سے خارج ہے۔ سراج منیر ہے تو پھرآپ کو کیا اور آپ کے دعواب: ید دُهکوسلہ بحث سے خارج ہے۔ دعویٰ کو امکان نبوت سے کیا تعلق ۔ آپ لوگ تو اس سراج منیر کے پیچنین رہنا چاہتے ۔ الگ سراج منیر مان لیا۔ لیس اگر دنیا میں دوسراج منیر ہیں تو آپ سے اور اگرائی ہے تو ہم سے اور دوسرا آفتاب ممکن نہیں تو پھر دوسرا نبی بھی ممکن نہیں ۔ قرآن مجید میں بیشک بغیر صفت محدرسول اللہ بھی کے کسی کی شان میں نہیں آیا تب

بی تو لانهی بعدی ثابت ہوا کہ نہ خدانے جزوی وظلی وناقص آفتاب دنیار بھیجااور نہ ظلی وناقص آفتاب دنیار بھیجااور نہ ظلی وناقص ہی بھیجااور بہی مقصود تھا۔ مولوی روی صاحب لکھتے ہیں۔ مصر بھر ع آفتاب آمد دلیل آفتاب

فتوله: خدا کے دوآ قاب ہیں۔سراج کے معنی جب کرقر آن مجید وافت ہے آ فاآب کے معلوم ہو گئے تواب یقین کرلینا جاہے کہ خدا کے دوآ فاآب ہیں۔

جواب: بيبھی دُهگوسله بحث سے خارج ہے۔ آفاب او دونييں صرف ايک ہے جو آسان

پر ہے جھزت محدرسول اللہ ﷺ کوشید کی حثیت میں آفاب کہا ہے جو کہ خاتم النبيين ک

دليل ہے کہ جس طرح آفاب کا مثل نہیں ہے اسی طرح آپ کے بعد بھی کوئی نبی جس
طرح آفاب سے کوئی وجودنور پاکراور مثور ہوکر آفاب ہونے کا دعوی نبیں کرسکتا اسی طرح محدرسول اللہ ﷺ کی تعلیم اور روحانی فیض ہے فیضیا ہوکرکوئی نبوت کا مدی نہیں ہوسکتا۔
آپ خود قائل ہیں کہ جو آفاب سے نور پاتا ہے قربے۔ پس آفاب محدی ﷺ نور
پانے والا قطب، ولی وغوث وابدال وغیرہ وغیرہ ہے ، وہ نی نبیں کہلاسکتا۔ جسطرح قرکو

متولة: سراج كيائة ايك قربهي ب-

**جواب**: اس ڈھکوسلہ ہے آپ کو کیا فائدہ اور اس کوام کان نبوت ہے گیا تعلق بلکہ ستارے اور شہاب بھی ہیں اور کی لا کھا جرام فلکی ہیں۔ آپ تو خاتم النبیین کا ثبوت و ہے رہے ہیں ذرا ہوش میں آؤاور اپنا دعویٰ ما در کھو کہ قر آن ہے امکان نبوت ثابت کرنا ہے۔

**ھتو لہہ**: سراج الانبیاء کا بھی ایک قمرالانبیاء ہے جوسراج الانبیاء کوبغیر قمر کے مانتا ہے وہ حیابل شپر دچشم ماور زادنا بینا ہے .....(الح) **جواب**: اس من گرئت مسئلہ کی سندشر کی کوئی نہیں۔ سراج الانبیاء قمر الانبیاء کسی آیت وصدیت میں نہیں۔ جب تک کوئی سندآ ب نددیں آپ کی ایجاد باطل ہے۔

**دوم**: جب سراج لانبیاء کے واسطے قمر کا ہونا ضروری ہے تو تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک سراج الانبیاء بغیر قبر کے چلا آیا ہے۔اس لئے آپ کی من گھڑت ولیل باطل ہے کہ سراج الانبیاء کے واسطے قمرالانبیا ولازی ہے۔

سوم: اگرنور ہدایت و فیضان معرفت جورسول اللہ ﷺ سے اخذ کرنے والے کو قمر کہا جائے تو اس صورت میں ہزار ہاقمرا مت محمدی ﷺ میں گذرے میں اور آئندہ بھی ہوتے رجیں گے۔ مرزاصا حب کی خصوصیت کیا ہے کہ بید رسول کہلائے جس طرح سراج سے نور اخذ کر کے قمرآ فقاب نہیں کہلاسکتا ای طرح سراج الانبیا و (رسول) سے نوراخذ کرنے والاقمر الانبیا ومراج (رسول) نہیں کہلاسکتا۔

چھار م: اگر قر الانبیا ، مرزاصاحب تھے تو تمام انبیا ، علیه السلام کیا ہوئے۔ اور اس میں ان تمام انبیا ، کی جنگ ہے کہ ایک امتی قمر ہواور وہ ستار ہے ، جس سے مرزاصاحب کا شرف تمام انبیا ، پر ثابت ہوتا ہے ، اور بی گفر ہے ، کیونکہ میں انبیا ، کے ساتھ ہیں۔

#### فوله نبوت رحت ہے۔

**جواب**: اس کی بحث گذر چکی ہے۔ کیا تشریعی نبوت رصت قبیل۔ جس سے مرز اصاحب کومُروم کرکے پینتالیس (۴۵) جز چھوڑ کرصرف ایک جز دیتے ہوکیا شرایت نعت ورحمت نہیں۔ مگرامکان نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے۔

### هوله: رحت محسنول كقريب ب-

جواب: اس سے آپ کے دعویٰ کا کیا فائدہ ہے۔ صرف آپ کوطوالت منظور ہے، جو آپ

کوہی مبارک رہے۔امکان نبوت کی دلیل لاؤاگر سے ہو محن کی بحث ہے یا نبی کی؟ **قولہ:** محسن کون ہے؟

**جواب** بحث ے خارج ہے۔ نبوت کی بحث ہے، نہ کی<sup>مح</sup>ن کی۔

**قوله**: محس كونوت لتى بـ

جواب: بالكل علط ب- آیت بالكل بكل به اس میں تو اللہ تعالی محسنین کواجردیے کا وعدہ فرما تا ہے، نہ کہ نیوت کا - تمام آیات ہے تمسک غلط ہے کیونکہ حضرت الحق الطابط و یعقوب الطابط وغیرہ حضرت ایراہیم الطابط کے قصہ میں سے ہاور خاتم النبیین ان کے بعد تشریف لائے ۔ اور آپ کی ڈات باہر کات پر نبوت ختم ہوئی ۔ رسول اللہ کھی کے بعد کی نبی کے امکان کی کوئی آیت پیش کرو۔ ورنہ ہے کل الٹ بلیٹ آیات لکھ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔

هوله: محن کونیوت ل سکتی ہے۔ چوبیہ ویں پارہ کے شروع میں ہی خداوند کریم فرما تا ہے ﴿ وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدُق بِهِ اُولِیْکَ هُمُ الْمُتَقُونَ لَهُمُ مَایَشَاءُ وُنَ عِنْدَ رَبِّهِمُ ذَالِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِیْنَ ﴾ یعنی جو شخص بیاتی (نبوت ورسالت وکلام خدا) لایا۔ اور جس نے اس صدافت کو مان لیا وہی تتی جیس اور ان کیا ہے جو بچھ وہ چاہیں خدا کے پاس موجود ہاں کے ملے گا۔ اس طرح ہم محسنوں کو ان کی نیکیوں کا بدلد دیا کرتے ہیں۔ دیکھا کیاصاف وعدہ خدا وند کریم کا ہے .... (انح)

**جواب اول**: تو حسب عادت تح بیف معنوی کی ہےاورتر جمہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ سیج تر جمہ میہ ہے۔''اور وہ شخص جوآ یا ساتھ بچ کے اور جس کو مان الیااس کو بیلوگ وہ ہیں پر ہیزگار واسطے ان کے ہے جو جا ہیں مزد میک پرور دگارا ہے کئے بہ ہے بدلہ احسان کرنے

والول کا''۔

**خاخلہ بین!**اس سے او پر کی آیت ہیں اللہ کی وعید ہے۔منکروں کے واسطے جہنم اوراس کے مقابل خدا تعالیٰ مؤمنین کوبشارت دیتا ہے کہ جوشخص ایمان لائے گا' وہ پر جیز گار ہے اوران کے داسطے بدل ہے جو جا ہیں۔اب ظاہر ہے کہ جب کا فروں اورمنکروں کو دوزخ ملے گی تو مومنوں اور پر ہیز گاروں کو بہشت اوراس کی فعتیں جوان کا جی جیا ہے ملیں گی۔ بیہ کہاں لکھا ہے کہ نبوت ملے گی۔ کیونکہ مسلمان ایماندار جوٹھ ﷺ پرایمان رکھتا ہے اور امتی ہے بھی نبی ہونے کی خواہش نہ کرے گا اور جو کرے گاوہ ایما نداز نہیں۔ کیونکہ جس کے دل میں خود نبی ہونے کی خواہش شیطان کے انفوائے ہوگی۔اسکا خاصہ ہے کہ کھی گئی نبوت ہے انکاری جوا گرچہ نفاق کے طور پر منہ ہے این آپ کوامتی کے مگر نبی امتی نہیں ہوتا۔ اس آیت کے حاشیہ برککھا ہے کہ لایا چی تو نبی اور مانا چی میہ مومل یعنی مومن وہ پر ہیز گار مخص ہے جس نے محمدرسول الله ﷺ کونبی برحق مانا اور جووه لا کے پینی شریعت وقر آن اس پر چلا اور قائم رہاوہ مومن و پر ہیز گار ہے۔اورا سکے واسطے بدلہ ہے۔مدعیان نبوت کذابوں کے واسطے توبیہ وعدہ ۾ گرنبين پ

دوم: اگر مان لیں کہ بینوت کی دلیل ہے تو پھر تیرہ سو(۱۳۰۰) برس کے عرصہ میں جس قدر مسلمان صحابہ کرام و تابعین اور تمام امت مرحومہ سب کے سب اندمؤمن تھے اور نہ محسن تھے کیونکہ اکلونیوت نہ ملی اور نہ کوئی نبی کہلایا۔ پس بید غلط ہے کہ محسن کونیوت ملتی ہے۔ قیامت کے دن نبوت کی خواہش باطل ہے کیونکہ جب دنیا ہی نہیں تو نبوت کیسی۔

هوله: رحت سے ناامیدمت ہو۔

**جواب**: رحمت سے نا امید وہ ہے جو رحمت للعالمین کی رحمت کے ساریہ سے محروم ہوکر

نیا نبی تلاش کرتا ہے اور ضام ایمان رکھ کر سچے اور کامل نبی کے پاک دامن کو چھوڑ کر جھوٹے اور ناتھی نبی کے بیچھے لگتا ہے اور قرآن اور صدیت کو اپنے لئے کافی نہیں جھتا اور شاعرانہ لفاظی اور خور ستائی تصنیف کردہ مدلی نبوت کی مان کرشر بعت حقہ کو ہاتھ ہے ویتا ہے۔ مسلمان محمدی تو تیرہ سو( ۱۳۰۰) برس کے کروڑ ہاکی تعداد میں محمد رسول اللہ بھٹ کی طفیل رحمت البی کے امید وار چلے آتے ہیں اور وہ رحمت نجا ستاخروی ہے، نہ کہ خواہش نبوت۔ مناظر یعن! میرصاحب س ۵۱ پر زیرعنوان ' تر دید موافعات نبوت فی خیرالامت' کھتے ہیں اور وہ بیرہ اور وہ بیرہ واقعات نبوت فی خیرالامت' کھتے ہیں: ''علماء حال کے باطل خیال کا ابطال گویا صرف علماء حال ختم نبوت کے قائل ہیں اور جین متند میں علماء امرکان نبوت کے قائل ہیں اور حیند متند میں علماء امرکان نبوت کے قائل ہیں اور حیند متند میں علماء امرکان نبوت کے قائل ہیں ۔

**خاطرین!** بیالیاسفید جھوٹ ہے جیبا کہ مرزاصاحب نے تراشاہے کہ وفات کی کر پہلا اجماع امت ہے۔

دوش از مسجد سوئے میخانہ آمد پیرہا میں جیست یاران طریقت اندریں تدبیرہا ہم روش از مسجد سوئے میخانہ آمد پیرہا ہم ہم بڑے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ متقد میں ہے ایک عالم بھی ایسانہیں ہے اور نہ کوئی محدث اور کوئی مجتبد کہ وہ اس بات کو ہا نتا ہو کہ محدر سول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی ہے تو نکالو ور نہ جھوٹ تر اشنے اور دھوکہ دینے سے خوف خدا کرو۔

فاظرین اوہ دس آیتیں جن سے میرصاحب نے امکان نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے،حب ذیل ہیں۔آپ خودانساف کریں کہ ایک سے بھی حضرت کے بعد کسی نبی کا ہونا مغہوم نہیں۔

ا ..... ﴿ يَنْنِي ا دَمَ امَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ اللِّي (الآبة)

٨.... ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نِجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾
 ٩.... ﴿ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾
 ١٠... ﴿ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِيْنَ إِنَّا كَذَالِكَ نِجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

اس جُدُصرف موال بيهوتا ب كدمرزاصا حب في ابنا بهت زورلگا يا اور أنْعَمُتَ عَلَيْهِم اور وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِيْن كَى دوآ يتول كے مواان كواستدلال كے واسطے بيآ بيتي نظرنہ آئيں اورآپ كوآئيں۔اس كے دوجوہ ہوسكتے ہيں:

ا.....آپ کاعلم اور قوت اجتباد مرزاصاحب سے زیادہ ہو گرچونکہ بدیجی ہے کہ آپ مرزا صاحب کے علم سے زیادہ تو کجا بلکہ بہت کم ہیں۔ جب بیصورت ہے تو پھرآپ کااستدلال خود غلط ہے۔

۲ .....کشفی والبامی طاقت ہے۔ یہ بھی مرز اصاحب کی آپ سے زیادہ مسلم ہے۔ لیس آپ کس دلیل سے ان آیات ہے محدرسول اللہ ﷺ کے بعد نبی کا مبعوث ہونا نکا لتے ہیں۔ جب آپ کے پیشوا اور پیغیبر نے نہیں نکالا۔ پس بید ماننا پڑے گا کہ یامیر قاسم علی کی قوت استدلال وقر آن دانی مرز اصاحب سے بڑھی ہوئی ہے اور یامیر قاسم علی کاان آیات سے استدلال غلط ہے۔

**قة لهُ**: از واج مطهرات امهات المؤمنين بير\_

جواب: بینگ امہات المؤمنین بین تو پھرآپ کے دووی کواس سے کیا تعلق ہے؟ بے فائدہ خارج از بحث اپنے اوراق سیاہ کے بین کام کی ایک بات بھی نہیں۔ جب قرآن نے فرمایا دیا کہ محمد الله کا کہ بات بھی نہیں۔ جب قرآن نے فرمایا دیا کہ محمد الله کا کہ بات بھی اور فضول من گھڑت خرافات کون مان سکتا ہے کیا خدا کو علم نہ تھا کہ روحانی اولا دبھی ہوتی ہے، بیس ما کان مُحمد اُن آئے اُخد نہ کہوں اور محمد الله علی خدا کونہ کہا کہ میری تو اولا دہ اور میر ابرا ابیٹا علام احمد قادیا نی ہوگا نبی ہوگا تی ہوگا تی ہوگا تی ہوگا تی ہوگا تا کہ میں خدا کونہ کہا کہ میری تو اولا دہ اور میر ابرا ابیٹا خلام احمد قادیا نی ہوگا تی ہوگا آپ کیوں ہے فائدہ قرآن میں جھے کو ما کان مُحمد آبا آ

۳ ....روحانی بیٹے مراد ہوت تو صحابہ کرام سب کے سب محمد رسول اللہ ﷺ کے روحانی بیٹے عظیم مرزاصاحب کو دین پہنچا۔ تیرہ سو(۲۰۰۰) برس تک تو ابتر رہے اور تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک تو ابتر رہے اور تیرہ سو(۱۳۰۰) برس کے بعدا یک روحانی بیٹا ہوا اور ۲۳ کروڑ کل دنیا کے مسلمان کس کے روحانی بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیاںت کی موت مرتا ہے۔

**قولة:** أتخضرت ﷺ ابوالمؤمنين بي-

**جواب:** قرآن تو فرما تا ہے کہ گھے گئے گئے گئے گا ہا پنیں۔ قرآن کے مقابلہ میں آپ کی اور آپ کے پیرومرشد کی کون سنتا ہے اور اس کی کیا وقعت ہو شکتی ہے۔

# **عَولِهُ**: خَاتَم النّبيين اور كَج فهم خَافين -

'' چہارم: قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا خواہوہ نیارسول ہو بیاپراند ہو۔ کیونکہ رسول کو کم وین ہنوسط جبرائیل النظیفی کمتا ہے اور ہاب نزول جبرائیل النظیفی بہ بیرا بیودی رسالت مسدود ہے۔اور سیابات خودمتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے مگرسلسلہ وی رسالت نہ ہو''۔

اب میر صاحب بتا کمی که قادیانی نبی بھی تو کے بنبی سے باب رسالت کو مسدود مان رہا ہے اور آپ کے تمام دلائل کو کہ رسالت و نبوت نعمت ہے اور محسن کول سکتی ہے سب خاک میں ملا کمیں۔ اب ہم کو جواب دینے کی کچھ ضرورت نبیل آپ پہلے گھر میں سوچیں۔ افسوس میر صاحب کومرزائی تعلیم کی بھی خبر نبیس ٹیا ہے تو عمداعوام کو پھو گہ دینا چا ہے ہیں خود بمی اپنے آپ سے اعتراض بنا لیلتے اور خود بی خلاف عقل فقل اپنے جی میں جوآیا لکھ مارتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔

هنوله: آنخضرت ﷺ ابوالمؤمنين بين پيهجي سجھ لينا چا ہے کہ جس شخص کی بيوياں مومنين کی ماکمیں ہوکمیں توان بيو يوں کا شوہر بالا ولی مومنوں کا باپ ہوگا......(ع ) **جواب**: نص قرآنی کے مقابلہ میں آپ کا ڈھکوسلہ غلط ہےاور قابل وقعت نہیں۔ بیالی نامعقول دلیل ہے جبیبا کہ کوئی کیے کہ مرزاصا حب بہسبب پیرومرشد ہونے کے مُر دوں کے باپ ہیں اورعور توں کے بھی باپ ضرور ہیں ۔ اپس مرزائی مرداورعور تیں بھی آ اپس میں بہن بھائی بیں اور اٹکا نکاح حرام ہے جیسا حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے۔ ور نہ ضرور مانو گے کہ روحاتی باپ ہونا جسمانی باپ ہونے ہے کچھلتی نہیں رکھتا۔ قر آن کی آیت ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ توجسانى بينا اورجسانى باي مطلب ب،نه که روحانی۔ پس بیر طریق استدلال غلط ہے کہ اگر آنخضرت ﷺ کی بیویاں امہات المؤمنين بين تو محدرسول الله ﷺ شرور باپ بين اوراگر بينامراد ہے تو كل مؤمنين وصحابہ کرام اور دنیا بھر کے مسلمان سب روحاتی جیے محدرسول اللہ ﷺ کے ہیں۔مرزا صاحب کے ہاتھ کیا آیا۔ میرصاحب اگرآپ کی مجھ بٹس بید سئلدامہات المؤمنین نہیں آیااوراس جہل کے باعث آنحضرت ﷺ کوامت کا باپ قرار دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ امہات المؤمنين كوصرف محرمات ابدي ميں لانے كے باعث ازواج مطبرات كوامبات المؤمنين فر مایا۔ جس کے بی<sup>معنی ہ</sup>یں کہ جس طرح حقیقی مال کے ساتھ نکاح حرام ہے ای طرح محمد على يويول عن الحرام باور ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَيَّا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ ﴾ میں حقیقی میٹا مراد ہے جووارث ہوتا ہے۔ واقعی حقیقی صلبی میٹا محمدﷺ کے بعد کوئی نہ تھا اور نہ کوئی جائشین ہوا اور نہ نبی کہلایا۔ روحانی میٹے محدرسول اللہ ﷺ کے انوار نبوت وخلافت كے سب سے بہلے حضرت ابوبكر و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علاحضرت عمر اللہ اللہ كے بعد حضرت عثمان عظیمان کے بعد حضرت علی طالبہ اور ان کے بعد خلافت جسمانی الگ اور خلافت روحانی الگ ہوگئی۔خلافت جسمانی لیعنی بادشاہت تو مختلف اشخاص میں تبدیلیاں

کیرتی ہوئی اب تک خدا کے فضل وکرم سے عربوں اور ترکوں ہیں ہے اور خلافت روحانی
ہمی فقیر و بچادہ نشین و خانقاہ و زاویہ گزنیاں کے ذرایعہ سے ہرایک مسلمان کو فیضیاب کررہی
ہے۔ جس کا ہرا یک سلسلہ طریقت حضرت علی کھی تک جاختم ہوتا ہے۔ ہرایک مسلمان خواہ
کسی سلسلہ کا مربیر ہو، قاوری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو یا سپرور دی۔ اس کا سلسلہ چیشوایان
حضرت علی کھی تک جاتا ہے کیونکہ خاتم ولایت حضرت علی کھی ہیں۔ ہاں ہے مرشد کے و فیض ہرگزنہیں ہوتا۔

کہ اے بے پیر تا پیرت نباشد ہوائے معصیت ول می خراشد مرزاصاحب کا کوئی پیرطریقت نہ تھااس گئے وہ روحانی خلافت کے فیض سے محروم تھے۔ کیونکہ وہ خودفر ماتے ہیں کہ میرا کوئی پیرومرشز نہیں۔

هنوله: خاتم النبيين و كخيم خالفين \_

**جواب:** مرزاصاحب بھی توختم نبوت کے قائل ایں۔ دیکھووہ لکھتے ہیں ہے ع ہر نبوت را برو شد اختیام

کیا آپ کی اس بدزبانی کی روہے وہ بھی کی فہم ہیں۔ باتی رہے آپ کے اعتراض سووہ بھی
ایسے ہی ہیبودہ و ہے سند تک بازی ہے جس کا جواب بھی کا فی ہے کہ پہلے اپنے گھر میں فیصلہ
کراو کہ مرزاصا حب حق پر ہیں کہ نبوت کو محرفظ پر فتم کرتے ہیں۔ یا بیرصا حب جو خاتم
النبیین یقین کرنے والوں کو کی فہم مغضوب و مجذوم کا خطاب دیتے ہیں کون فق پر ہے؟ اور
یہ بحث باربار کی جاتی ہے حالا فکہ جواب کی بار ہو چکا ہے۔ آ بیتی اور حدیثیں بالکل ہے کل
ہیں اور خارج از بحث ہیں۔ صرف جہلا ء کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزاصا حب خود لکھتے ہیں کہ
ہم مدمی نبوت پر اعنت ہیسجتے ہیں۔ (جمور اشہارات حسم ۱۳۳۳)

جواب: اس کی بحث ابوالمؤمنین میں گذر پی ہے سرف بحرتی کی عبارت ہے جم کتاب بڑھانا منظور ہے۔ ورنہ جب نص قرآنی موجود ہے تو پھر ڈھکو سلے کون مان سکتا ہے۔ عقولہ: لفظ لکن رفع وہم کیلئے ہوتا ہے۔ آیت زیر بحث میں جولفظ لکن زبان عرب میں استدراک کے واسطے آتا ہے۔ یعنی لکن سے جو پہلے کلام ہوتا ہے اس کوئ کر جوسامع کو وہم پیدا ہواس پیدا شدہ وہم کور فع کرنے کے واسطے صرف لکن بول کرآگے اس وہم کور فع گیا جاتا ہے۔

جواب: بينك لفظ لكن استرارك ك واسطى تا إوراس آيت يس بحى ورست آيا بصرف مجهاكا كيمير ب هما كان محمَّد أبا أحد مِن رَّجَالِكُم ، من يورامفهوم علت كى مردكے باب ہونے كى درج نيتى يعنى بيان ندكيا گيا تھا كدكيا وجدب كر تر الله كسى مردكا باب بم نينين بنايا؟ لكن كالفظ ك بعد يورا يورا مطلب مجها دياكه بم في محر ﷺ کواس واسطے بیٹانبیس دیا کہ کر ﷺ کے بعد محاتم کا نبی نہ ہوگا۔ خاتم النبیین ہے صاف بیان کردیا که تر الله کے باب ندہونے کی حکمت رہے کہ خاتم النبیین ہاس کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ اگر کوئی محمد ﷺ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی نی ہوتا گرممہ ﷺ کے بعد کی تتم کے نبی کا ہونا منظورخدانہ تھااس واسطے نہ بیٹا دیااور نہ مجھ کھ کا پاپ کہا۔ پہلا جملہ کہ محمد ﷺ کسی مرد کابا پنہیں ،معلول ہے اور رسول اللہ ﷺ وغاتم النبیین اس کی علت ہے اور لکن صرف استدارک ہے یعنی اس کی کیا دجہ ہے کہ مجھ باپنہیں اس واسطے کہ خاتم النبيين بين -يامحمد على كا كيول كوئى بينانبين أس واسط كدممر على خاتم النبيين بين اور خاتم النبیین کی تفییر حدیث لا نبی بعدی میں رسول الله ﷺ نے خود کردی ہے کسی

دوسر ہے مخص کی رائے سے تفسیر کی ہوئی محدرسول اللہ ﷺ کی تفسیر کے آ گے چھوقعت نہیں رکھتی ﷺ

### هولة: خاتم النبيين كمعنى ـ

جواب: دیکھوائل بحث کوابندائی کتاب میں نص شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ مسلمان ہر ایک مخبوط الحواس کے وہاغ کا فزالہ نصوص شرق کے مقابلہ میں بے سند بات کی طرح مردود سجھتے ہیں۔ بلکہ مرز اصاحب بھی خاتم النبیین کے معنی ختم کر نیوالا ہی مانتے ہیں۔ ''توضیح المرام' میں مرز اصاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ عذر چیش کریں کہ باب نبوت مسدود ہے تو میں کہتا ہوں نہ میں کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہے۔ (دیموز شج ارام میں ۱۹۱۸)

اب میرصاحب فرمائیس کدان کو بچامائیس یاان کے مرشد کو جو'خاتم 'کے معنی ختم کر نیوالا کرتا ہے۔ صرف میہ کہتا ہے کہ محمد سول اللہ ﷺ باب نبوت بند کر نیوالا تو ہے گرنہ من محل الموجوہ۔ بفرض محال اگر مان لیس کدانیک جزونبوت کھی ہے تو بینتالیس (۴۵) جزوتو مرز اصاحب بھی بندشدہ مانتے ہیں۔ میہ کون عشل کا اندھا کہتا ہے کہ خاتم کے معنی''ختم کر نیوالا''ماننے والام خضوب و مجذوم ہے۔

فتولة: قرآن مجيداورلفظ ختم خداتعالى في سورة بقرة كيبليركوع مين كافرول ك حق مين فرمايات: ﴿ حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ يعنى الله في كافرول كداول اوركانول يرمبركروى .....(الح)

**جواب**: لفظ محتم عربی میں بند کرنے کے موقعہ پراستعال کیا گیا ہے۔ دل اور کان پر مہر کرنے کے واسطے بھی ،معنی یہی میں کہ اللہ تعالی نے ان کے دل بنداور بے حس کرد ہے میں کہ نصیحت کواس میں دخل نہیں یعنی نصیحت ان کواٹر نہیں کرتی ۔ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر ے یعنی بند کئے گئے ہیں۔ پس ایسا ہی کا نول کی مہر ہے یھی کا نول کا بند کرنامقصود ہے کیونکہ وہ حق کی بات سنتے ہی نہیں لیعنی جونفیجت ان کو کی جائے اسکو سنتے ہی نہیں یعنی عمل نہیں کرتے گولاانہوں نے سنا ہی نہیں اور کیول نہیں سنا کیونکہ ان کے کا نول پر مہر ہے جبیسا کہ بند گئے گئے ہیں ۔۔۔۔(الے)۔ (دیکموجے غاتم النہین)

**عتوله**: لفظ خاتم اور لغت عرب ـ

**جواب: ختم کے منی تمام گردانیدن کے بیں ازروے فعل کے ختم یختم ختما فہو** خاتم فذاک مختوم ال لحاظے خاتم کے معنی فتم کرنے والا اور پورا کرنیوالا ہے۔ انگوٹھی اورمہر کے معنی سیاق وسباق قرآنی کے برخلاف ہےاگر چیختم کے معنی انگشتری کے بھی ہیں گریبال انگشتری کے ہرگزنہیں کیونکہ دسول اللہ ﷺ نے خودختم کے معنی یورا کرنے اور تمام كرنے كے لئے بيں۔جيساكەحدىث شريف ميں رسول الله على نے فرمايا كەنبوت کے کل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جس کو میں ئے آ کرتمام کر دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔اباگر ہزار جاہل بحت ہے معنی انگشتری وغیر وال موقعہ پر کرے تو مسلمان رسول الله ﷺ کے مقابلہ میں اسکی کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ اگر گوئی کا ف ب اے مطلب کے واسطے رسول الله ﷺ کے برخلاف قرآن کے معنی کرے تو اس کے خوج خضی کے معنی ہرگز ہرگز قابل اعتبار نہیں اور نہ مسلمان رسول اللہ ﷺ کے کلام کے مقابلہ میں ال یعنی اور من گھڑت باتوں کو مانتے ہیں اور تیرہ سو( ۱۳۰۰) برس سے جودین چلاآتا ہے کسی در بردہ عیسائی کے اغواے ہاتھ سے نہیں دے سکتے۔

هولة: مبرت كيامرادب.

جواب: ختم اورمبر کی بحث گذر چکی ہے کہ معتم عنی اُس مبرے میں جو کہ کس چیز کے

بندکرنے کے وقت استعال کی جاتی ہے جیسا کہ خداتعالی کافرمان ہے ﴿ یُسْفَوُنَ مِنْ رُحِیْقِ مُخْتُومُ خِتَامُهُ مِسْکِ ﴾ ترجمہ:اس کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر کی ہوئی جس کی مہر جمتی ہے مشک پریعنی کستوری پر۔ پھر حاشیہ پر فائدہ میں لکھا ہے کہ بوتلوں کے منہ کستوری ہے بغلام و نُگے اوران پرایک درجہ کے بہشتیوں کے نام کی مہر جمی ہوئی ہوئی ہوگی ۔ متاطبر بین! اب روزروشن کی طرح معلوم ہوگیا کہ ختم کی مہر وہی مہر ہے جو بندشدہ اشیاء کے منہ پر جمائی جاتی ہے۔ پس مجازی معنی ختم کے بندگرنے کے بیں اور حقیقی معنی کسی شے کے منہ پر جمائی جاتی ہے۔ پس مجازی معنی ختم کے بندگرنے کے بیں اور حقیقی معنی کسی شے کے بوراوتمام کرنے کے بین اور حقیقی معنی کسی شے کے بوراوتمام کرنے کے بین اور حقیقی معنی کسی شے کے بوراوتمام کرنے کے بین ۔ مفصل بحث گذر چکی ۔ دیکھوا بتداء سے بحث خاتم النبیین ۔ مقولہ خاتم النبیین ۔ مقولہ خاتم النبیین ۔ مقولہ خاتم اور اخت عجم ۔

جواب: بهم الله بى غلط ہے۔ ختم جب عربی لفظ ہو لفت مجم ہے اس کا کیا تعلق صرف طول بیانی ہے کتاب بڑھانا منظور ہے ورزم عنی ایک بی ہیں۔ بدما یہ بحتم بد یعنی آلہ مہر کرنے کا جس ہے لفاف یا تخیلی کا منہ بند کیا جانا ہے اور مجازی معنی بند کرنے کے بیار کرنے کے جیس ۔ جیسا کہ ﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَی قُلُوبِهِ ﴾ ہے ظاہر ہے کہ کفار کے ول حق بات کے قبول کرنے اور سفنے کے واسطے بندو بیکار کے گئے ہیں۔ پس محر ﷺ کا وجود پاک انبیا وعلیهم السلام کے بند کرنے کا آلہ ہے بعنی آپ کے بعد گوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔

عنو لدہ: مہر ہے کیا مراد ہے۔ خاتم کے معنی جب کہ از روئے قرآن مجید والفت معلوم ہو چکے

**جواب**: جب بیافت عرب سے ثابت ہو چکا ہے کہ مہر سے آلہ مہر کرنے کا کینی بند کرنے کا سمج ہے تو پھر تحدر سول اللہ ﷺ کا وجود آئندہ نبیول کے آنے کا آلہ بند کرنے کا ابولہ پس خاتم النبیین کے معنی لا نہی بعدی درست ہوئے۔

تو خاتم النبيين ك معنى نبيول كى مهر كيامراد بي ..... (الخ)

قولہ: دستاویز کی مہر۔ دنیا ہیں کوئی دستاویزیا مکتوب ایسانہیں دیکھایا سنا گیا۔ جس پراس خرض ہے مہرلگائی جاتی ہو کہ وہ مضمون یا مکتوب اس مہر ہے فتم کر دیا۔۔۔۔۔۔۔ ﷺ جواب: مہر کے معنی ہمیشہ بند کرنے کے ہیں اور مہر دونتم کی ہوتی ہے ایک پیل اور دوسری سلیمپ عربی لفظ فتم جوزیر بحث ہے اس کے معنی یا ترجمہ پیل ہے۔ اور بیم مہر وہ ہے جوموم یالاخ یا کی اور لیسد ادرمادہ ہے گئی چیز کا منہ بند کرے گرہ کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی یہ مضمون ادا کرنا ہو کہ جس کا مفہوم بند کرنا ہو وہاں مہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سنوعر فی کہتا ہے۔

امید ہست کہ مہر لب سوال شود عناشیت کہ چوعصیاں ماست لامحصور جس کانز جمہ میہ ہے کہ ہم کوامید ہے کہ ہماری لبول کی مہر ہوجائے گی تیری رحمت جو کہ ہمارے گناہوں کی مانند ہے انتہا ہے یعنی ہماری بخشش بغیر ہمارے لب ہلانے کے ہوجائی گا۔

مرزاصاحب خودمبر کے معنی بندہونے کے کرتے ہیں۔ دیکھو هقیقة الوی مسلا سطر ۹، کیونکہ دید کے رو سے تو خوابوں اورالہاموں پر مبرلگ کی ہے۔ پیمر دیکھو دهیقة الوی مسلام محراف میں کہ عیسائی ند بہ میں معرفت البی کاورواؤ و بندہ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہم کلامی پر مبرلگ گئی ہے۔

اب ہم ادب سے میرصاحب سے پوچھتے ہیں کہ مہرے معنی بند کرنے کے جو مرزاصاحب نے کئے ہیں آپ ان کوبھی وہی خطاب دیں گے جومعاندین کودہتے ہیں ۔ گر تعجب ہے کہ آپ وھو کہ دے رہے ہیں ۔ بحث تو ختم کی ہے جوہر بی لفظ ہے اور آپ مہر جوفاری لفظ ہے اس پر ناحق نکتہ چینی کررہے ہیں اگر دستاویز کی مہر مراد بھی لوتو اس کے معنی بھی دستاویز کے مضمون کے بند کرنے کے ہیں بیعنی جب مہر مقر کی دستاویز پر لگ جائے تو پیراور مضمون بند ہوجا تا ہے اگر زیادہ کیا جائے تو دوبارہ مہر لگائی جاتی ہے۔

هنوله: کتابول پرمهر- بزار با کتابی ندجی اور دنیاوی جارے سامنے مطبوعہ وغیر مطبوعہ

الی بیں جن کا خیرمہر ہوتی ہے۔ گراس سے بھی صرف تصدیق مراد ہے۔ ۔۔۔۔۔ الح

جواب: جب آپ خود مانتے ہیں کہ کتابوں کے اخیر مہر لگائی جاتی ہے تو ثابت ہوا کہ
اختتام وآخر ہونے گی دلیل وثبوت مہر ہے۔ یہ دلیل تو آپ کے دعویٰ کے برخلاف ہے
معلوم نہیں کہ کیوں آپ کی بھر ہیں ایسی صاف بات نہیں آتی کہ جیسے مہر اخیر ہیں گئی ہے
اور اختتام کی علامت ہے ایسا ہی محمد ﷺ سب انبیاء علیهم السلام کے اخیر ہیں اور ان کے
اختتام کی دلیل ہیں۔ بھی کسی نے دیکھا ہے کہ جب اخیر مہر لگ جائے تو پھر بھی کتاب کی
عبارت جاری رہتی ہے اگر نہیں اور ضرور نہیں تو پھر مہر سے مراد اختتا مسیحے ہے۔

**هنو له**: ڈاک خاند کی مہر ۔ رات دن خطوط پر ، پارسلوں پر منی آ رڈروں پر مہریں گئی ہوئی نظر آتی ہیںان مہروں ہے بھی تصدیق اصل مدعا ہے۔ ۔۔۔ اٹے

جواب: ڈاکخانہ کی مہر دوشم کی ہوتی ہیں ایک Seal جوگد ختم کا ترجمہ ہے۔ دوم:
سٹیپ اور بحث ختم پر ہے نہ کہ سٹیپ پر۔اس واسطے Seal مہر جوڈا کخانہ کی ہے اس کے
معنی ہم میرصاحب کو سمجھاتے ہیں تا کہ ان کی غلط نبی دور ہو۔ ڈاکخانہ کی Seal مہر صرف
ڈاک کی تھیلیوں کے منہ بند کرنے کے وقت استعمال کرتے ہیں خواہ پارسل کی ہو یالیٹر میل
یعنی خواہ پارسلوں کا تھیلا ہو یا چھیوں و کتابوں وغیرہ کا۔مہر ہمیشہ تھیلے کے منہ کو بند کرکے
اس گرہ کے اوپر لاخ سے ثبت کرتے ہیں اور یہ بعینہ ترجمہ ختم کا ہے جیسا کہ تحریان
میں اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيْقِ مُخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْکِ ﴾ لیمن وہ

شراب کی بوتلیں جو کستوری ہے مہر کی گئی ہونگی لیعنی بندگی گئی ہونگی۔ای طرح ڈاک کے تھیلے لاخ سے مند بند کئے جاتے ہیں۔آپ تفسد این کے معنی غلط کر کے دھو کہ دیتے ہیں۔ڈاکٹانہ کی مہر جو محتم کا ترجمہ ہے ہرجگہ بند کرنے کے موقعہ پرلگاتے ہیں،نہ کہ تقسد این کے موقع پر۔

دوم: ان کی بناوے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ختیم یعنی Seal (سیل) کے اندر حرف کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور مہر یعنی Stamp کے حروف اُ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جن پر سیا بی لگ جاتی ہے اوروہ کاغذ پر چھپ جاتا ہے۔ اپس ڈاک خانہ کی سیل کے معنی بند کرنے کا آلہ ہے، نہ کہ تقید بی گا۔

### **ھتولہٰ**: عدالتول کی مبر۔

جواب: بيدولوك بـ عدالتول كى مهر ختم كالرجمه غلط بـ وه مهر جس كالرجمة فهم بوليعنى سل جوسيات بندلگائی جاتی بوموم بالاخ سے لگائی جاتی بوه بنتا تي تو كوئی مان سكتا تھا۔ بيد دھوكا ايسا ہے جيسا كوئی خزير كی بحث ميں سور کے لفظ پر بحث كرے كه سور کے معنی خوشی ود يوار کے جیسا كوئی خزير كی بحث ميں سور کے لفظ پر بحث كرے كه سور کے معنی خوشی ود يوار کے جیں اور سور جائز ہے ۔ كہال ختم اور كہال مهر ۔ اگرا آپ سے خصے تو ختم کے معنی نكالتے نہ كه مهر کے معنی ۔ مهر تواشر فی و پونڈ كريمى كہتے جیل ۔ جب كوئی گريز كرتا ہے تو بدا و ہوكر جس طرف بناہ ملتی نظر آتی ہوجا بناہ ليتا ہے۔ يہی طال مير صاحب كا ہے ۔ قر آن کے لفظ خاتم پر تو حجو نے ہوئے اب ہاتھ پاؤل مارتے جیں كہ كی طرح دھوكہ دى ہو گام چلاگر مصر ہو۔

ع من خوب ہے شاہم پیران پارسا را گرہم بھی دھوکہ ظاہر کرتے رہیں گے جس قدر مہریں یعنی ڈاکھانہ کی مہر،

عدالتوں کی مبر، کارخانوں کی مبر، مولو یوں کی مبر، سکون پرمبر، برایک مبر ہے مرادتصدیق فعل ہوتی ہے یعنی غیریت کے شک کا دور کرنا یاغیر کے دخل کورو کنامقصود ہوتا ہے۔جس ے بید مطلب ہوتا ہے کہ مہر جس دفتر یا کارخانہ یا مولوی کی ہے'ای کی ہے فیرکااس میں وخل نبیں۔ جب عدالت کی مہر لگ جائے تو جس عدالت کی مہر ہے وہ دوسری عدالتوں کے ۔ خل ہے مبرشدہ کاغذ کو بند کردیتی ہے۔ اگرڈیٹی کمشنر کی عدالت کی مبرے تو وہ بند کرنے والی ہے،اس شک کی کہ پی کاغذات ڈویژنل جج کی عدالت کانہیں یعنی مہرشدہ کاغذ ڈویژنل جج کے دفتر یا عدالت کے ہونے کو بند کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ چونکہ مجھ پر مہرڈ پٹی کمشنر کے دفتر کی ہے لبندا میں دوسر ہے دفتر ول اورعدالتوں کو بند کرنے والا ہوں۔ تصدیق جوآ پ کہتے ہیں اگرآپ کوتصدیق کے معنی بھی معلوم ہوتے تو تجھی مہر کے معنوں پرشک نہ کرتے۔ تصدیق ضدے تکذیب کی۔ پس جب کی امر میں شک ہوتا ہے تو اس شک کی روک و بندش تصدیق مہرے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص شک کرتا ہے کرتج مرعدالت یا کارخانہ یا ڈا تخانہ ماکسی دفتر یا کسی مولوی کی نہیں ہے تو مہر دکھائی جاتی ہے۔ جب فریق ٹانی مہر د کچھ لیتا ے تو اس کا شک رک جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے اور گذیب بند ہو جاتی ہے اس تکذیب کی بندش بذر بعدم ہر ہوتی ہے۔اس واسطے ثابت ہوا کہ مہر کے معنی بند کرنے کے ہیں ۔اس تمام بحث سے ہوا کہ مہر خواہ کسی قتم کی ہو بند کرنے شک وشبہ کے واسطے استعمال کی جاتی ہے۔ جب فریق ثانی مقابل مہر د کھے لیتا ہے تواس کاشک دور ہوجا تا ہے۔ کہل مہر آلہ ہے شک کے بند کرنے کا۔ جب آپ کوئی چیز خرید کرتے ہیں اور دوکا ندارے کتے ہیں کہ آگرہ فیکٹری کا بوٹ دوتو دوکا ندار جب آپ کو بوٹ دکھا تا ہے تو آپ کوشک ہوتا ہے کہ شاہدیہ بوٹ کسی اور فیکٹری کا ہو ۔ مگر جب آپ آگرہ فیکٹری کی مہر دیکھیاد گے تو آپ کا شک بند ہو

جواب: یہ خت جموت اور دھوکہ ہے کہ مہر خاتمہ کی غرض سے لگائی نہیں جاتی۔ اب پھر
میرصاحب مہر کی بحث سے عاجز آ کرخاتمہ کی طرف گئے ہیں۔ غیرہم بھی ای طرف تعاقب
کرتے ہیں۔ میرصاحب اہل زبان افت عربی کے اور نصوص قر آئی واحادیث نبوی کے
مقابلہ میں آپ کے عقلی ڈھکو سلے کہاں تک چلیں گے جب ختم کے مین آپ افت عرب
سے آخر ہر چیز ہے و پایان انجام خاتمہ الشہیء مان چکے مگر دروغ گور احافظہ
خباشد کا معاملہ ہے آگر آپ کوائی تحریریا دئیں رہی تو ہم اس کی نقل کرتے ہیں دیکھو کتاب
الدو ق صفح کا محاورہ ہے جاتمہ
الدو ق صفح کے مین کا محاورہ ہے جاتمہ
الدو ق صفح کے مین کا محاورہ ہے جاتمہ
الدو ق صفح کے مین کی چیز پر مہر کردی دوسر نے معنی کا محاورہ ہے جاتمہ
الدو ق صفح کی کی چیز کی مہر کردی دوسر نے معنی کا محاورہ ہے جاتمہ
الدو ق صفح کی کی کی کردا ہے اور اخیر سیسانے

اب ہم میرصاحب کو بتاتے ہیں کہ جب مہر کے معنی بند کے ہیں اور تھیلی و بوتل جب بھر جائے یا پوری ہوجائے اورائے اندراور چیز نہ ساسکے تب منہ بندکر کے مہر لگاتے ہیں۔ پس مجازاً معنی مہر کے خاتمہ الشہی عصح ہوئے آپ کا اس سے کیا مطلب نکلا ﴿ خَتُمُ اللّٰلَٰهُ عَلَي فَلُوبِهِمُ ﴾ سے خود آپ نے افرار کرلیا ہے کہ کفار کی مزاک واسط آیا ہے۔ سزاتو جب ہوگی کہ جب ان کے دل حق کو قبول کرنے سے بند ہونگے۔ قبولہ : مہرا خیر پر کیوں لگائی جاتی ہے۔ واضح ہوکہ کس دستاویزیا مکتوب کے آخر پر کا تب یا مقریا گواہوں کی مہراس واسطے لگائی جاتی ہے کہ وہ تمام تحریریا مہر شدہ شے کی قبولیت و تسلیم کی دلیل ہو۔۔۔۔ یا

جواب: اس کاجواب پہلے مہر کی بحث اور دستاویزات کی بحث میں ہو چکا ہے۔ گرمیر صاحب کامقسود کتاب کا طول کرنا ہے ایک بات کو الٹ بلٹ کردوسری شکل میں الگ دلیل بنالیعتے ہیں جو کہ پایئے خیر الکلام سے نہایت گرئی ہوئی روش ہے۔ ہم بھی جواب دوبارہ دینے کے واسطے مجور ہیں۔ یہ غلط ہے کہ دستاویز پر مہر قبولیت وشلیم کی دلیل ہوتی ہے۔ شلیم و قبولیت تو ہم ایک معاملہ کی پہلی طے ہوجاتی ہے تو چر معاملہ تحریر بین آتا ہے اور تحریر کی تحییل وقعد این کا آلہ مہر یادشخط ہو ہے ہیں۔ جب کسی دستاویز پر دسخط یا مہر مقر ہوجائے تو پھر اس دستاویز بین کی وزیادتی نہیں ہوتی اگر کرنی ہوتی تو دوبارہ دسخط وہم آلرائی جاتی ہے جس صاف خاہر ہے کہ مہر مقر کی تصدین کا آلہ ہے مثلاً کریم بخش نے دستاویز کی گرشک سے صاف خاہر ہے کہ مہر مقر کی تصدین کا آلہ ہے مثلاً کریم بخش نے دستاویز کی گرشک ہوتی ہو کہ اس نے بیتحریر کی ہے بیانیس اس شک کے دورکرنے و بندکرنے کا آلہ مہر ہے بعد ملاحظ مہر کے شک دور ہوجا تا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مہر کے مغنی بند کرنے کے دراست ہوا کہ مہر کے مثل دور ہوجا تا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مہر کے مغنی بند کرنے کے دراست ہیں جیس جیس کی ہوری ساحب کا ایجاد ہیں جیس جیس ایس شواص کرتے ہیں اور میر صاحب کا ایجاد ہیں جیس جیس کا بیکا و

بندہ غلط ہے مگر کوئی ہو چھے کہ وہ قرآن ہے کئی جدید نبی کے لانے کے مدعی تھے یہ فضول بحث کئی واسطے کررہے ہیں۔ کجانص قرآنی اور کجا پی تقلی ڈھکو سلے۔

هنوله: مهر پرایک اورغاط نبی ۔ بعض نا دان خاتم النبیین والی مهر کی بیدمراد بتاتے ہیں کہ بید ایسی مهر ہے جیسے کوئی شخص ایک تحریر پا مکتوب کسی دوسرے کے نام لکھ کر اس کو لفافہ میں بند کر کے اس پرمبر کریں تا کہ کوئی دوسر افخص اُس مہر کونہ تو ڑے اور خاتم النبیین کوتشبیدای مہر ہے دی گئی۔ اس پر حب فریل اعتراض وار دہوتے ہیں۔

ا.....ایک چیز جس کی حفاظت مطلور ہوا سکا وجود۔

۲.... تنتیخه والے کا وجود په

۳.....جس کے نام وہ شے ہوا*س کاو*جود

م .....مبر جواس غرض سے لگائی جاتی ہے کد دوسرا کھول نہ لےاس کا وجود۔

۵.....وهمېر چېنچنه والے کی جوتی ہاس کاو جود

٢....وه چيز جس ميس کوئي چيز بندگي جاتي ڪاس کا وجوور

اب بتاؤ کہ خاتم النبیین میں نبیوں کی مہرآنخضرت ﷺ کوقر اردیا گیا ہے۔ کس طرح پیتمہاری مشابہت کا مصداق ہوسکتا ہے؟

جواب: مرزاصاحب اوران کے مرید ہمیشہ تشبید کی بحث میں مظاطرہ یا کرتے ہیں۔گر جب و لیے ہی اعتراض فریق ٹانی کی طرف ہے ہوں تو بغلیں جمائے ہیں۔ جب میچ موعود یعنی مرزاصاحب پرلازی اعتراض نصوص شرعیہ کے روے کئے جا میں تواستعارہ کہدکر ٹال دیاجا تا ہے اور جب کہا جائے کہ مرزاصاحب جو مثیل عیسی اپ آپ کو کہتے ہیں ان میں عیسی کی کوئی مما ثلت نہیں۔ اوَل: عيسىٰ التَظَيِّقُلِا كَ والده كوبِثارت فرشت نے دی كه تیرے بال لز كا ہوگا۔ دوم: حضرت عیلی بغیر نطف کے پیدا ہوئے اور مرز اباپ کے نطفہ ہے۔ سوم: حضرت عیلی التَظِیِّلا نے تمام عمر شادی نه کی مرز اصاحب نے تمین یویاں كیں۔ جمعادم: عیلی التَظِیُّلا نے اپنا كوئی گھرنہ بنایا مرز اصاحب نے پرتكاف مكانات بنوائے۔

ہنجہ: میسلی القلط کی مردوں کوزندہ کرتے تھے۔ مرزاصاحب پیشگوئیوں سے زندہ کو مردہ کرتے رہے اگر چینطاف ہوتا۔

مشمشم: حضرت عیسی التک کارفع جسمانی آسان پر ہوامرز اصاحب عوام کیطرح فوت جوکرز بین میں مدفون ہیں۔

مفتم: حضرت عيسى العَلَيْ كان اولا وند تقى مرزاصا حب اولا دوالے تھے۔

هدفت المحقظة المحارج القول آپ کے عیسی مصلوب و معذب ہوئے اور مرزاصاحب نه مصلوب ہوئے اور مرزاصاحب نه مصلوب ہوئے اور نہ معذب ہوئے۔ پس یا تو مما ثلث تامہ فابت کر ویا مرزاصا حب مثیل عیسی العلیائی نہیں۔ کوئی بھی مما ثلت مرزاصاحب کی حضرت عیسی سے نہیں گرجب دوسرے استعارہ کی بحث کریں تو مما ثلت تامہ کے اعتراض کرتے ہیں۔ گرہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں و ہو ہذا:

ا ..... بیفاط ہے کہ مہر کے واسطے چھود جو دول کا ہونا ضروری ہے کیونکد خلام کے لفظ پر بحث ہے اور خاتم کے واسطے تین وجود کا ہونالا زمی ہے خواہ ت' کی زبر سے ہو یاز برے ہو ہرایک کے معنی ہیں' ختم کرنے والا۔ معنی ہیں' ختم کرنے والا۔

٢.....وجود جوختم كياجائـــ

٣....جوآ لهُمَّ كابوبه

سومینوں وجودخاتم النبیین میں موجود ہیں۔خاتم الانبیاءخداتعالی کاوجود ہے۔

نبوت ورسالت ختم شدہ وجود ہیں ہے گھے ختم نبوت ورسالت ہیں۔ پس خاتم النبیین میں

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کاوجود پاک نبوت ورسالت کے پورااور تمام کرنے کا کیا ہوئے کا

آلہ ہے۔ باتی اعتراض اس صورت میں ہو کتے تھے جبکہ نبوت ورسالت کی کوزہ یا پوتل

یاصندوق یا تھیلی میں بند کرنے پر ارادہ اللی میں ہوتے ۔ مگر ارادہ اللی میں سلسلہ رسل

محمد ﷺ کے بعد بند کرنا تھا سوکر دیا۔اب ان کے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔

دوم: مهر مادی ایعنی او بے بالکری باربرایا پھر کی مہر کے واسطے ایسے ایسے وجودوں
کا مونا ضروری ہے۔ مجازی اورغیر مادی مہر جوسرف استعارہ کے طور پر مذکور ہواس کے
واسطے لازمی نہیں۔ بیصرف محاورہ کے طور پر انا کید کے واسطے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ
اللہ کے بعد کوئی رسول ندآ ہے گا۔ گویا کہ آپ کا وجود پاک انبیا علیهم السلام کے وجود کے
واسطے بطور مہر ہے جیسا کہ کوئی محض نہایت تا کیدا ولاز ورکے موقعہ پر کہتا ہے کہ اب ہم نے
اس پرمہر کردی ہے۔ یعنی ایساامر پھر ہونا ناممکن الوجود ہے۔

**عوله:** جرائيل العَلِيقِ فائن نبين ـ

جواب: افسوس اپنے پاس سے بی سوال بنالیا۔ کون کہتا ہے کہ جرائیل النظافال خائن ہے جب تک کوئی شوت پیش ندکر و کہ مسلمانوں کی فلال کتاب میں لکھا ہے کہ جرائیل خائن ہے تب تک آپ کا بہتان ہے۔

۳..... بیاعتراض ایسا پایی محقل ہے گراہوا ہے کہ لڑ کے بھی بنسی اڑاتے ہیں۔میرصاحب کے نز دیک وجی الٰہی کسی بوتل یا کوڑ وہیں بند ہوکر آتی تھی اور اس پرلا کھ یاموم کی مہر ہوتی تھی اور کر ﷺ کوچی وسلامت پہنچا دیا تھا اور خیانت نہیں کرتا تھا ﴿ حُفَعُم اللّٰهُ عَلَى فَلُوْ ہِهِ ﴾ 
عیر صاحب یہ جیجتے ہیں کہ کا فروں کے دلوں پر اا کھ یا موم گلا کر خدا تعالیٰ اپنی انگوشی کی مہر لگا تا تھا۔ تی ہے جب دین کی ری ہے کوئی گردن اکال لے تو پیراس کو دین کی بجھ نہیں رہتی اور ڈو ہے والے کی طرح چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طرح فی جاؤں بھلا جھوٹ کب حک تا گائم رہے۔ اپنے جھوٹے دعویٰ نبوت کے واسطے تو تمام مسائل دین کو استعارات اور بجازے الیے ویا۔ گری فضیلت سے انکار کرنے کے واسطے حقیقی معنی استعارات اور بجازے الیے ویا۔ گری جب وفات میں افسیارات اور برایک حقیق مراد لیتے ہیں۔ گرجب وفات میں اور مرز اصاحب کے سے موجود ہوئے میں بھٹ کریں گے تو تمام ہے۔ اپنی بھار واستعارات وتا ویلات بعیداز عمل وقال نکا لئے جگر کریں گے تو تمام ہے مراد قادیانی اور ٹیسی این مریم کے معنی مرز اغلام احمد قادیانی ہے گر بیاں جواستعارہ خدانے حتم الله میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہائی سے انکار ہے۔ یہاں جواستعارہ خدانے حتم الله میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔ استعارہ خدا نے حتم اللہ میں استعال کیا ہے اور خاتم میں ہے اس سے انکار ہے۔

**عتولمة**: اوني واعلى مبر\_

جواب: یہ بھی مہر کی بحث میں گذر چکا ہے۔ صرف کتاب کا تجم بڑھانے کے واسطے بار بار ذکر کیا ہے۔ جب مرزاصاحب خودخاتم کے معنی اکمل وتمام کرنے والا مانتے ہیں اور ہر نبوت را ہروشداختام کہتے ہیں تو پھرآپ کی من گھڑت بات کون ماختا ہے۔

**قولة**: آرم بربرمطلب-

**جواب**:اس کی بحث بھی لکن میں گزر چکی ہے۔

**هنولهٔ**: مؤمنین کے وہم کااز الہ۔

**جواب: ا**س کی بحث بھی لکن میں گذر پیکی ہے۔

**عنو لهٔ: منکرین کے اعتراض کا از الدینفصیل اس کی بیرے کد کفار معاندین جو بیر کہتے تھے کہ** محمد ﷺ کا سلسلہ اسکی زندگی تک ہے۔

**جواب:** یہ بالکل خانہ ساز اور لغو دلیل ہے کہ کفار کی دلیل کے محمدﷺ لا ولد ہے اور خدا نے بھی اس کالاولد ہونا مان لیا اور ایتر کہا بالکل واقعات کے برخلاف ہے۔

رسول الله ﷺ واقعي كى بالغ مردكے باپ نہ تھے۔اس كى وجہ ياعلت عالى خدا نے خود فرمادی: ﴿لَکِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ ﴾ یعنی مُد ﷺ کی لاولدی کا بیہ باعث ہے کہ ہم نے اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کرنا اور ہم نے برقتم کی نبوت مجر ﷺ یرختم کردی ہے۔اب ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگااوررسول اللہ ﷺ نے بھی قرآن مجید کی يجى تفسير كى بكرمير ابيئان مونے كى وجہ يہ بانا خاتم النبيين يعنى لا نبى بعدى۔ يه دُهكوسله بالكل خلاف عقل فِعل ب كدكفار كتب تف كرمجر على كاسلسله ند چليا گاجب رسول الله ﷺ كى زندگى مين بى فيعله كرويا تفاا وررسول الله ﷺ نے خود فرماديا تفا كە د نى كا كوئى وارث نېيىن بوتا جوائل خلافت بوگا دوخلىفە بوگا" ـ چنانچەاييابى بوا ـ جب رسول الله ﷺ كا كوئي وارث نه تفااور كفار جانتے تھے كەرسول الله ﷺ كى زندگى ميں ہى تمام عرب بلكه شام تك بھى اسلام پھيلايا گيا تھااورمسلمانوں كى سلطنت قائم ہوگئ تھى تووہ يە سبب ند ہونے بیٹے کے کیونکر ملیامیت ہوسکتی ہے۔ابتر کالفظ رسول اللہ ﷺ کے واسلے ب ا دیوں نے خود گھڑ لیا ہے ور نہ خدا تعالی نے تورسول اللہ ﷺ کو ابتو تبین فرمایا بلکہ یہ فرمایا ك ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْاَبْعُولِ لِينَ" تير ، وثمن ابتر بوطَّى" مِن تَحِد مول الله عِنْ كى زندگى بيس مكه ومدينه بيس كوئي وثمن نه ريا\_ بهلا رسول الله ﷺ كس طرح ايتر بوسكتے ہیں۔ یہاں تو صرف بیٹانہ ہونے کی علت غائی ختم نبوت بتائی گئی ہے نہ کچھاور۔

یہ بھی غلط ہے کہ سلطنت کا وارث بیٹا ہی ہوتا ہے۔ جب بیٹا نہ ہوتو پھر جواہل ہو

اس کو سلطنت ملتی ہے۔ تاریخ کے پڑھنے والے جانے ہیں کہ بادشاہ اپنی زندگی ہیں ہی ولی
عبد مقرد کر دیتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہواب دنیا کی سلطنوں میں دیکھ اوکہ جس بادشاہ کا بیٹا
نہ ہوتو پھر جس کور عایا وراکین بادشاہ شلیم کریں وہی ہوتا ہے۔ پس واقعات بھی بتارہے ہیں
کہ حضرت محر بھی کے بعد حضرت ابو بکرصدیق کے مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ کی دروغ
بیانی اور خاند ساز ڈھکوسلوں ہے بھی نامعقول بات ثابت ہوسکتی ہے ہرگز نہیں۔

**ھتو لہہٰ: انبیاء کے وارث نبی ہوتے ہیں۔انبیاءعلیہم السلام کی بیر بڑی خواہش اورآ زرو** ہوتی ہے کہان کا جانشین اور وارث نبوت کوئی ولی عہداور فرزندرشید ہوا۔۔۔۔۔۔الخ

رسول الله ﷺ کوخدا نے یہ فضیات دی کہ کل نبی اس کے مقدمة اُنجیش بنائے اوراشرف الاولين ليب كے بعد تشريف لائے \_رحت للعالمين كالقب اسى ختم الرسل كے ماعث بایا یکران گفارکو جومجہ ﷺ کا درجھوڑ کرکسی اور کو نبی مانتے ہیں جب کوئی شرعی ولیل نہ ملی تو ا پناعقلی ڈھکوسلے جڑ دیا کہ سب کے پیچھے اور آخر میں آناباعث فخر نہیں۔اللہ اکبر! جس امر کو خدااوراس کارسول بلکہ حضرت عیسلی النظامین جس کی امت ہوناا پنافخر جان کرد عاکرتا ہے کہ خدایا مجھ کو نبی آخرالز مان کی امت میں ہونا نصیب کر۔ آج اسی نبی کی امت ہونے کے مدی خوداور نبی کا آنامان رہے ہیں اورا بنی ہے دینی کوعقل کی دلیل کہتے ہیں کدانبیا ہسابق کی اولا دہوتی تھی اوراس کی نبوت کے دارث ہوتے چلے آئے ہیں پس رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی نبی اور وارث ہونے جاہئیں ۔اور ہالکل بیبودہ طور پر کتاب کے اوراق سیاہ کر دیئے كه فجم كتاب بزه جائے - كهيں حضرت ابراہيم العليقالا كى وعااوركہيں حضرت زكريا العَلَيْنِ كَى دعا بِكُل درج كردى بي كه انبول في دعا كيس كيس اوران كوبيش اوروارث ملے۔جس سے بیدین کا مطلب سے کہ حضرت کی دعا قبول نہ ہوئی اور نہان کوکوئی ہیٹا ملا۔ یہ ہے مرزائی جماعت کا ایمان کہ اپنے رسول کی ہٹک کس پیرائے میں کرتے ہیں اور کس س کس لباس میں ہوکر دین اسلام ہے دشمنی کر کے اس کی تخ یب کے دریے ہیں۔اس کے ایک امتی کا ذیب مدعی کی تو سب دعا تمیں قبول ہوں اور اولا دہمی ہو گر تشدرسول اللہ ﷺ کی وعا خدانے قبول نہ کی اور نہ اس کواولا و نرینہ دی۔ گویا جوامر رسول اللہ ﷺ کے شرف کا تھا کہاں کو بیٹانہ دیکراس برختم نبوت کی جودلیل خدانے قول اورفعل ہے دی تھی آ ہاں کوز کر بیااورا براہیم کی نظیر دے کر باطل کررہے ہیں۔اگر اولا دکا ہونااور وارث کا ہونا ہاعث فخر ہے تو پھر جن کی سب سے زیادہ اولا وہوتی ہے وہی افضل تھبرے ۔ مگر خدا تعالی ان

دشمنان دین کی خاطر پہلے ہی ایسے ایسے باطل اعتر اضوں کے واسطے فرما چکا ہے کہ میں نے بیٹلاس واسطے نہیں دیا تا کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا قائم رہے اور کی قتم کی نبوت آپ کے بعد نہ ہوائل جگد ایک وُھکوسلہ بھی جڑ دیا ہے کہ روحانی بیٹا تھا اور وحانی وارث تھا اور وہ مرز اصاحب تھے۔ کیا خوب دلیل ہے جو کہ ذیل کی دلائل سے باطل ہے۔

ا.....اگردوسرے انبیا معلیهم السلام کی طرح حضرت کوشرف ہوتا تو جسمانی بیٹا ہوتا جیسا کہ ابراہیم النگلیجی وزکر بالکھیجی کوخدانے دیا تھا اوران کے وارث ہوئے تھے جیسا کہ خود ہی آپ نے آیئیں کھی ہیں۔

۲ .....روحانی بیٹے اگر مرادلیں تو چرصحابہ کرام کے بعد روحانی بیٹا ہوکر قادیانی کا نبی کہلانا
روحانی بیٹے تھے۔ پھرجھی تیرہ سو(۱۳۰۰) سال کے بعد روحانی بیٹا ہوکر قادیانی کا نبی کہلانا
باطل ہوا۔ کیونکہ آپ مان چکے بین کہ بڑا بیٹا وارث ہوتا ہے اور سب چھوٹے بھائیوں کو
برے بھائی کی متابعت کرنی چاہے۔ پس مرز اصلاحب چوتیرہ سو(۱۳۰۰) برس چھوٹے بین
اور صحابہ کرام سے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس چچھے آئے بین ان کی بیروی کریں اور نبی نہ
کہلا کیں۔ کیونکہ برخلاف نص قر آئی واحادیث ہے۔ کیونکہ اصلی روحانی بیٹوں یعنی صحابہ
کہلا کیں۔ کیونکہ برخلاف نص قر آئی واحادیث ہے۔ کیونکہ اصلی روحانی بیٹوں یعنی صحابہ
کرام تابعین و تیج تابعین میں سے بڑے بڑے اولیا وفائی الرسول کے مرتبہ والے صاحب
کرام تابعین و تیج تابعین میں سے بڑے بڑے اولیا وفائی الرسول کے مرتبہ والے صاحب
کرام تابعین و تیج تابعین میں سے بڑے بڑے کی اپنے آپ کونی تیپیل گہلایا۔ پس بیہ بالکل

٣.....اگرروحانی بینامراد ہوتا تو بیفلط ہے کیونکہ جو جولوگ آنخضرت کھی کی شریعت وتعلیم کے وارث بین وہ سب کے سب روحانی بیٹے بین اور بید بالکل بر ربط اور نامعقول تھا کہ خدا تعالیٰ باوجود ہونے روحانی بیٹول کے خلاف واقع کھیا کان مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنْ

رِّجَالِكُمْ ﴾ یعن محد ﷺ كى كے باپنيس كيونكدروحانيت كے لحاظ سے باپ تو تھااورخدا کی شان ہے بعید ہے کہ اس کومعلوم نہیں کہ تھر ﷺ تو روحانی باپ ہے اور میں اس کوروحانی باپ ہونے ہے محروم کررہا ہوں۔ پس ثابت ہوا کدامہات المؤمنین کہنے ہے خدا تعالیٰ کا صرف جسمانی کاظ ہے مطلب تھا کہ ازواج مطبرات امت محمدی ﷺ پرحرام ہوں ان ے نکاح ٹانی کرنااییا قرار دیا جیبا کہ قیق جسمانی ماں سے نکاح کرنا۔ یہ بالکل باطل ہے کہ خداتعالی کی منشاء کے برخلاف روحانی مائیں اورروحانی باپ سمجھے جائیں اور تاویلات باطلہ ہے خلاہری احکام شریعت کوایک وہمی اورطنی قرار دیا جائے کیونکہ اگر ظاہری احکام شریعت کو ہرایک کی رائے ہے روحانی قرار دیاجائے تو آج ایک مسئلہ کل دوسرایرسوں تیسرا علیٰ هذاالقیاس. حِتنے لوگ ہو گئے اپنے ہی مرادی اورروحانی معنی ہو نگے تواصل دین مفقو دہو جائیگا۔مثلاً ایک شخص کے کہ نماز بھی روحانی ہے ظاہر اوپر نیچے ہونا مرادنہیں اور قرآنی سند بھی پیش کردے کہ' اللہ تعالی تمہاری ظاہری صورتوں پر نہیں دیکتا بلکہ تمہارے دلوں کودیکیتا ہے'۔ پس دل کی نماز مراد ہے۔ دوسرا کیے گا کدروز ہ سے مراد بھی بھوکے رہے ہے نہیں روحانی روز ہمراد ہے اور حدیث پیش کرے کا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ دبعض لوگ روز ہ ہے کچھ حصہ نہیں لیتے سوااس کے کہ منہ باندھ رکھیں انکو کچھاتو اب خہیں ہوتا''۔روحانی روز ہ رکھنا جاہیے۔ایساہی تیسرا آ دمی قربانی کے پالاے میں کہے گا کہ الله تعالی فرما تا ہے که "تمہارے خون اور گوشت کی جھے کو پرواہ نہیں " ۔ کی اس ہے روحانی قربانی مراد ہے قومسلمان خدا کے واسطے ذراغور کریں' کہالیں ایسی بیبودہ خود (انگیا ہے دین قائم روسكتا بي؟ بركزنبين \_ پس بيه بالكل بإطل اورابطل بي كد محد علي باپ عداورخدا نے غلط فر مایا کہ رسول کسی کا باپنہیں۔

٣ ..... چوتك الله تعالى بكل شيء عليم إوراس في اى آيت كاخير مين فرماجهي ويا ے کہ ﴿ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمًا ﴾ لين الله تعالى وَعلم تفاكه مِرا الله بكلّ بعد كاذب مدعی نبوت ہوئے اس واسطے اس نے پہلے ہی ہے اپنے قول اور فعل سے ثابت کردیا کہ محرﷺ کو پہلے ہے تو خاتم النبیین فرمایااور پر فعل ہے کسی رجل کاباپ نہ بنایا کیونکہ اس نے بیلے جملے میں حمّا کان مُحمّد اَبّا اَحَدِ مِنْ رَجَالِکُم کَ اِین مُراسَلَ تَم مِن سے کسی مردبالغ کابات نہیں مجھادیا کہ چونکہ مجھ فلے خاتم النبیین ہے اس لئے بیکس کے باپ خہیں ۔معاذ اللہ ایترنہیں ۔جیسا کہ کفارعرب ومرز ائی خیال کرتے ہیں اور دوسرے جملے کے سرے پر لکن کے لفظ ہے جواضراک واستدراک ہے صاف صاف کھول ویا کہ مجر ﷺ الله كےرسول اور خاتم النبيين بيں يعني الله كےرسول اور نبيوں كے خاتم بيں۔خاتم كے معنی تمام کرنااورانجام کو پہنچانا کسی چیز کااورمبر کے مین بھی ہیں ۔گر جب سیاق وسباق قر آن خاتم کے معنی تمام کرنے والاحاہتے ہیں تو پھر جہالت ہے کہ خاتم کے معنی یہاں انگشتری کریں اور نگلینہ ومہربتا کیں اور ناحق نفسانی خواہش کے مطابق الے معنی کر کے اوراق سیاہ کرکے لوگوں کو دھوکا دیا جائے۔

قوله: اولادرسول الله عول عهدا يك بوگا - چنانچ مولوى محما الميل صاحب الى كتاب "منصب الامامت" كتر العدك و يل يل كت ين خليفه راشد بمنزله فرزند ولى عهد رسول است وديگر ائمه دين بمنزله فرزندان ديگر پس مقتضائه سعادت مندى سائر فرزندان همين است كه او رابجائه والد خود شمارند و باادوم مشاركت نه زنند بلفظه بقدر حاجت (سمر) جواب: است مولوى المعيل صاحب كي عبارت توم زاصاحب كي نبوت بالكل باطل

ہے کیونکہ وہ خلافت کے ہارے میں لکھتے ہیں نہ کہ نبوت کے ہارے میں۔ پیرطریق استدلاال ہالکل غلط ہے کہ بحث تو ہونبوت کی اور سند پیش کی جائے خلافت کی۔ چونکہ مرزاصاحب خلافت کے مدعی انگریزوں سے ڈر کرنہیں بتھاس لئے آپ کا استدلال ہالکل غلط ہوا۔ مولوی اسلمبیل نے کہاں لکھا ہے کہ ٹھ بھی کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے۔

مولوی استخیل صاحب تو خلیفه راشد کی شرط نگاتے ہیں که وہ خلیفه جو رسول الله الله که کا ترم بهتدم چلے وہ بمنزله فر زندرسول ہے۔ اب کوئی صاحب ہوش مان سکتا ہے که تیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک رسول الله تیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک رسول الله علیہ بخیر فرزندر ہے اور اسلام بھی بغیر خلافت وخلیفه یونہی ترقی کرتار ہا اور تحت خلافت بغیر خلیفه یونہی ترقی کرتار ہا اور تحت خلافت بغیر خلیفہ چلا آیا۔ نعو فہ باللّٰه من هفوات الجاهلین.

السنداگر خلیفد آج تک کوئی نہیں ہوااور نے فرز ندر سول آج تک کوئی ہواتو پھراسلام دنیا پر کس طرح پھیلا ؟ اور شریعت اور دین کس طرح قائم رہا؟ اور بقول آپ کے بڑا بیٹا تخت خلافت پر بیٹھنا چاہے تھا اور بڑا بیٹا آپ کے نزدیک مرز اصاحب ہے جمکار سول اللہ کھی خلافت کی وقت اور ان کی وصال کے وقت وجود ہی نہ تھا اور حضرت ابو بحر کھی نے خلافت کی مند پر قدم رکھاتو گویا نہوں نے مرز اصاحب کا حق چینا اور پھر حضرت عمر کھی نے بھی جو کہ بڑے تا دل تھے انہوں نے بھی مرز اصاحب کا ، جو نبی تھے اور نبی کا جانشین بھی نبی مونا چاہے تھا ، تق چینا اور ایسا ہی دیگر خلفاء نے حتی کہ نوبت حضرت امام من کے اور وہ بھی معاذ اللہ غلطی پر تھے کہ مرز اصاحب کے تق کو نہ جانا اور خود مدگ خلافت بندگی اور وہ بھی معاذ اللہ غلطی پر تھے کہ مرز اصاحب کے تق کو نہ جانا اور خود مدگ خلافت بندگی ۔ گر بڑا ظلم خدانے کیا کہ مرز اصاحب کا حق خلافت بندگی ۔ گر بڑا ظلم خدانے کیا کہ مرز اصاحب کا حق خلافت بندگی ۔ جو امام وقت کوئیس بیچا مثا اور جھوٹے بچ میں تمیز نہیں بر بیگا وہ اللہ اکبرا یہ تی ہے جو امام وقت کوئیس بیچا مثا اور جھوٹے بچ میں تمیز نہیں بر بیکا وی ادار اللہ اکبرا ایہ تی ہے جو امام وقت کوئیس بیچا مثا اور جھوٹے بچ میں تمیز نہیں بیچا مثا اور جھوٹے بچ میں تمیز نہیں بر بیکا وی ادار اللہ اکبرا بیہ تی ہے جو امام وقت کوئیس بیچا مثا اور جھوٹے بے میں تمیز نہیں بر بیکا وی دیا۔ اللہ اکبرا ایہ تی ہے جو امام وقت کوئیس بیچا مثا اور جھوٹے بھی تمیز نہیں بیچا مثا اور جھوٹے بھوٹے بھی تمیز نہیں بیچا مثا اور جھوٹے کے بھی تمیز نہیں بیچا مثا اور جھوٹے بھی تمیز نہیں بیچا مثا اور جو نہیں بیچا مثا اور جو نہ بھی تمیز نہیں بیچا مثا اور جو نہ بھی تمیز نے بھی تمیز نہ بھی

کرتااوراس کی بیعت کرلیتا ہے جہالت کی موت مرتا ہے۔ کیا بیکم جہالت ہے کہ و لی عبد تو تیرہ سو(۱۳۰۰)بری چھیے پیداہوااوراس کی خلافت تیرہ سو(۱۳۰۰)بری اس کے سیلے سر براہ خلافت کرتے آئے ہوں۔ گروہ جنہوں نے جانیں قربان کیں، جنگوں میں رسول الله ﷺ کے شریک رہے، مال و جان قربان کئے،رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسیبتوں میں رات دن رہے، وہ تو ولی عہد نہ ہوئے اور نہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فرز ندکہلا کرنمی ہوئے بلکہ لانبی بعدی اور خاتم النبیین مانے رہے۔ گرساارسوبرس کے بعد ایک رقیق القلب نہایت ڈرنے والا جس کو اگر خواب میں بھی تلوارنظرآتی توسب دعووں ہے ڈرکر دست بردارہوجا تا گھر کے کواڑ بند کر کے اندرے تیروتفنگ چلانیوالا بھی خلیفہ ہونے کامدی ہے۔ ہم بیادب سے بوچھتے ہیں کہ کیا بیاسلام اور تمام اسلاف کی ہتک نہیں کہ ان کی خلافت الی الی تاویلات کے جنگوں سے قائم ہوئی تھی جلیہا کہ مرزاصاحب نے جنگ مقدس کر کے فکست کھا کراس کانام فتح رکھ کر خلافت قائم کی ہے اور جتنے اسلامی جنگ اور فتوحات ہیں سب ایے بی تھے جن کے ذرایعہ سے مرزاصا حب کے اپنی خلافت قائم کی ہے۔ افسوس! میرصاحب نے مولوی تحرا طعیل صاحب کی شدیش کر کے مرزاصاحب کے دعوی نبوت کا تنزل خلافت برکر کے ان کی نبوت کوملیامیٹ کر دیا۔ کیونکہ خلیفہ تو ہمیشہ ہوتے آئے اوراب بھی ہیں مگروہ نہ تو مدعی فرز ندرسول ہوئے اور نہ بی بدعی مبوت ہوئے۔ ہاں کذابون نبوت کے مدعی ہوتے رہے اور خلافت اسلامی ان کو پائے مال کرتی رہی مرزا صاحب کی صداقت بھی فورا نکل آتی 'اگر کسی اسلامی خلافت کے ماتحت ہو کروٹو کا کرتے۔ انگریزوں کا آزادی کازمانہ تھا جوکوئی جاہے دعویٰ کرے کون یو چھتا ہے۔اگرولی جبد سول تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ کی خلافت کا دعویٰ ان لوگوں میں کرتے جنہوں نے ان کی مند

خلافت چھنی ہوئی ہے۔ مگر وہاں تو مردان میدان کا کام تھا، نہ کہ بہت باتوں کے تیروتفنگ ے چھایا ب ہونے والوں کا۔اب میرصاحب فرمائیں کداب بھی مرزاصاحب کو ولی عبد خلافت مانے ہیں اور یمی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے تیر وسو(۱۳۰۰) سال کے بعد خلافت کابدی آیااورزبانی جمع خرچ کر کے بغیر حاصل کئے اپنی خلافت کے ونیا ہے چل دیا۔ اور کیا میرصاحب ایسے فرزند کولائق فرزند کہیں گے کہ باپ کی خلافت کوغیروں کے ہاتھ میں دیکھےاورصبروشکرکر کے باتوں باتوں میںخلیفہ بن کر دل خوش کرے بااس جات کی طرح جوگھر جا کر گئے لگا کہ زیل کیا ہے ، پیٹ میں یانی ڈال لیااور ہاتھو ہرآ گ کے کر چخ ہار کر دوڑ نا شروع کر دیا ہی ریل ہوگئی۔ابیا ہی مرزاصاحب نے خلافت کوایک جاما والیاریل مجھ لیا کہ چلوخلافت کیا ہے۔ سودوسومریدار دگر دبیٹھ گئے اور کیے خوشامدیوں نے چارول طرف سے جری اللہ وخلیفۃ اللہ پکارنا شروع کردیا۔ پس مرزاصا حب نے بھی ا ہے آپ کو خلیفہ سمجھا۔ مولانا روم کے شعر میں جم تھوڑا تصرف کر کے لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے مناسب حال ہے ہے

کار شاہان پر قیاس خود مگیر گرچہ باشد در نوشق شیر شیر میر میر میں ہم نے پاکان کی جگہ شاہان کھا ہے۔خلافت بادشاہت کا نام ہے اگر مرزا صاحب فرز ندر سول ہو کر ولی عہد خلافت ہوتے تو شیروں کی طرح میدان میں آتے گر چونکہ وہ قاد بیان کے ثم میں بندر ہے۔اس واسطے شیر مینی خلیفہ نہ تھے بلکہ شیر مینی دورہ تھے۔ اب واسطے شیر مینی خلیفہ نہ تھے بلکہ شیر مینی دورہ تھے۔ اب قواقعات نے بتا دیا ہے کہ مرزاصا حب کا ایک دعویٰ بھی درست نہیں نے ووال کے معیار سے ثابت ہوگیا۔دیکھوا خبار بدر مور خد ۱۹ رجولائی الن ابوا بول اب حق کیلئے بیاں میا سے بیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کیلئے بیاں میا بات بیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کیلئے بیس اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں رہ ہے کہ میں میسیٰ بات بیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کیلئے بیس اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں رہ ہے کہ میں میسیٰ

پرس کے سنون کوتو ڑوں اور بجائے تلیث کے تو حید کو پھیلاؤں اور آنخضرت اللہ کا معظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر بھے ہے کروڑ نشان بھی ظاہر بموں اور بیعلت عالی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا بھی ہے کیوں دشنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیول پشنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیول بین دیکھتے ۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد کھایا جو سیح موجود و مہدی موجود و کیم کرد کھایا جو سیح اور اگر کہتھ نہ ہوا اور مرکبیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ مہدی موجود کو کر ناچا ہے جھاتو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ۔ والسلام ۔ غلام احمد

فاظرین اب مرزائی صاحبان بتا کیں کہ مرزاصاحب فوت بھی ہوگئے اوران ہے کوئی
کام بھی می مود کاظہور میں نہ آیا ۔ یسی پرستوں کاعروج دن بدن زیادہ ہے اور اسلام
کام بھی می مود کاظہور میں نہ آیا ۔ یسی پرستوں کاعروج دن بدن زیادہ ہے اور اسلام
کاتنزل ہورہا ہے۔ اب مرزاصاحب کے اپنے معیار ہے تو وہ میں موحود نہ رہ باق
رہاان کا خلیفہ ہوتا سواس کا جواب یہ ہے گہ شیر قالین شیر جنگل نہیں ہوسکتا ۔ وعوی بغیر ثبوت
کے کون مان سکتا ہے خلیفہ تو بن گئے مگر خلافت کا ثبوت پوچھوتو بغلیں جھا کئے لگ جاتے ہیں
کہ قادیا نی خلافت کا ملک کہاں ہے یا شطر نے کا بادشاہ اور دیگر اراکین ہیں کہ قادیا نی بست
میں بند ہیں کی کونظر نہیں آتے۔

م .....امام اگر بمنزلہ فرزندرسول ہے تو جتنے امام گذر ہے ہیں سب فرزندرسول بھی ہوئے اورامام کی علامت سے ہے کہ وہ تالع شریعت تھر بھی ہو۔ مزاصاحب تالع شریعت تھر کہ بنیں رہے خود مدی نبوت ہو کر مسلمان متبعین کی فہرست ہے نکل گے اورامام ندرہ ۔ جوفی احکام شریعت کومنسوخ کرے جیسا کہ مرزاصاحب تحفہ قیصر یہ بیں کھی ہیں کہ وہ عیب و فلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ (۱) تلوار کا جہادا ہے نہ جب کارکن سجھتے ہیں۔ (۱) خونی مہدی وخونی می کے منتظر ہیں۔ (۱) مسلمانوں کے جہاد کاعقیدہ تلوق کے جن میں میں خونی مہدی وخونی میدی وخونی میں جی کے منتظر ہیں۔ (۱) مسلمانوں کے جہاد کاعقیدہ تلوق کے جن میں

بدا ندلیش ہے۔ ہزار ہا مسلمان میرے تابع ہوگے اس خطرناک وحشیانہ عقا کدکوچھوڑ کر۔
میرا گروہ ایک سچا خبرخوا گورنمنٹ بن گیا ہے ہرایک جو بیری بیعت کرتا ہے اور بھھ کو تک
موعود ما متا ہے اس روز ہے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ ہیں جہاد قطعا حرام ہے۔
اب ناظرین انصاف ہے کہیں کہ جو شخص اس طرح در پردہ اسلام کا دیمن ہواور
مسلمانوں کوخواہ وہ گی ملک کے باشندے ہول جب ان پرکوئی دیمن چڑھائی کرے تو
مسلمانوں کواس ہے کڑھا قطعا حرام ہے۔ وہ جو چاہے مسلمانوں سے سلوک کرے مدمخطّمہ
کی ہے جرمتی کرے ، مدینہ منول ہو کوسمار کرے ، بغداد شریف و بیت المقدس کو منہدم کرے ،
عورتوں کی عصمت بگاڑے ، مسلمانوں کو گڑ ناحرام ہے۔ ایساشخص فرز ندرسول ہے یا در پر دہ
عیسائی ہے۔

۵....فرزندرشیدوہ ہوتا ہے جو ہاپ کے قدم پر چلے۔ ہاپ تو فر ماتا ہے کہ خدانے جھے کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے کہ میرے واسطے جہاوفرش کیا ہے اور فرزندرشید تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے بعد اس علم خدا کو کہ گئیٹ عکم القِقال کی منسوخ کرتا ہے اور تمام اہال اسلام کوجنیوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور رسول اللہ کی نے ان کو قطعی جنتی فر مایا اس کے فرزند ہونے کے مدعی نے ان کو خونی بدا ندیش کا لقب دیا اب جس کے دماغ میں ذرہ بھی عقل انسانی ہے کہ سکتا ہے کہ بینا خلف جو باپ کے برخلاف جاتا ہے اس کا وارث ہے اور اس کے تخت خلافت کا مستحق ہے؟ ہر گز نبیس۔

۲.....میرصاحب نے مولوی اسماعیل صاحب کی تحریر سے جواخذ کیا ہے، بالکل کے کل اور ان
 کے دعویٰ کے برخلاف ہے کہ امام وقت بمنزله فرزند رسول است و سائر
 اکابر واعاظم ملت بمنزله ملازمان و خدمتگاراں اند پس تمام اکابر

سلطنت واركان ملك را تعظيم شاهزاده والاكه هر ضرور ست ..... أ 🧶 کیونکدامام وفت جو که فرزندرسول ہے تیرہ سو(۱۳۰۰) سال کے بعد پیدا ہوا اور اس کے خدمتگار پہلے بیدا ہوکر مربھی جائیں ، یہ بالکل باطل اورمحال ہے یا یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے جس قدراہام وقت گذرے ہیں سب نبی تھے اور پاید کہ مرزاصاحب کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے۔ کیونکہ مولوی اسمعیل صاحب کاصاف مطلب میر ہے کہ امام وقت رسول اللہ عظے کا گدی نشین ہےاور دیگرتمام اہل اسلام بمعدار اکین خلافت سب اس کے تم کے تابع جیں بعنی امام وقت شریعت کے مطابق حکم کرے گا ورخلیفہ وتمام ارا کین خلافت اس کے حکم کی تغیل کریں گے۔اب واقعات پرنظر ڈال کر دیکھو کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ امام وقت وخلیفہ وفت تھے۔ جب انہوں نے مندخلافت خالی کی تو دوسرے سحابہ کرام نے قدم رکھا۔ای طرح تیرہ سو(۱۳۰۰) سال گذرے تب مرزاصا حب پیداہی نہ ہوئے تھے تو پھر وہ ارکان سلطنت وخلافت کس کی تعظیم وکلریم کرتے جس ہے اس دلیل کا مرزا صاحب بروار دکرنا بالکل باطل ہے۔

قولة: پيلواري يرفزال-

جواب: ان بازاری باتوں طعن تشنیج لب وشتم کا جواب یبی ہے کہ عطائے شاء بہ بقائے شا پہلواری صاحب کے جاند پر اگر کوئی تھو کتا ہے تو اس کے مند پر پڑے گا۔ آپ نے صرف لغویات سے کتاب کو جرنا تھا سو جرویا۔ شرعی نص تو کوئی نہیں سرف اپنی رائے بیس جوآتا ہے لکھ مارتے ہیں، نداللہ کا ڈر ہے ندرسول کی عزت ہے۔ بچ ہے جب رسول الگ کرایا محدی کہلانے سے عارہے تو پھر محد بھٹی کی کلام کا مقابلہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جب مجہ بھٹے کے مقابلہ میں اپنے بیغیر کو کھڑ اگرویا تو محد بھٹی کی کلام کا مقابلہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جب محمد بھٹے کے تگرافسوں کہ میرصاحب اینے مرشد و پیرو پینیبرقادیانی کی تحریر کو بھی بالائے طاق رکھدیتے ہیں۔ جن تحریروں میں وہ خود حتم نبوت کے قائل ہیں اور صرف ایک نامعقول ولیل تراش لی ے کے رحول اللہ ﷺ بیشک خاتم النبیین مضاب کوئی نیایا پرانا نبی نبیس آئے گا۔ مگر مرزا صاحب بلا دلیل نبی تھے اور میرصاحب کے تمام دلائل کا جواب تو ان کا نبی خودوے رہا ہے اور یہ بقول مدی ست گواہ چست ٔ وہ تو نبی ناقص فطلی نبوت کامدی ہےاوراس کے مریداس كوتم على كابياً اورنبوت وخلافت كاوارث كت بي- ييران نم پراند مريدان می پراند کا ثبوت خود دے رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کوئی پیرومرشد نہیں اور ندان کا کوئی ندہب ہے۔ کاش مرزا صاحب کا کہنا ہی مانتے اور مرزاصاحب کو شاہزادہ ووارث خلافت سلطنت بعد مجمد ﷺ قرار نہ دیتے۔ مگر نفسانیت ای کانام ہے۔ **هُولِهُ**: خَاتِم النَّبِيين كِمعَىٰ حضرت عالنَّشور على الله عنها نے تفسير كرتے ہوئے فرمايا كه قولوا انه خاتم النّبيين و لا تقولوا انه لا نبي بعده يعنُ '' آنخضرت ﷺ كوخاتم النبيين تو كهوليكن بيمت كهوكدآب كے بعد كوئى مي بين اللہ اللہ

جواب: افسوس مرزائیوں کے ندیب پس جیوث بولٹا اوروسو کہ دینا تواب ہے کہ ان کو کلام خدا اوررسول پس تخریف کرتے ہوئے کچھ خوف خدائیس اس حدیث کا تھوڑا حصنقل کرکے باقی حدیث جس پس حضرت سیلی الطبیخ کے خزول کا فرائی چھوڑ دیا ہے۔ پس و کجمو تمام قول حضرت عائشہ رصی اللہ عنها ( تکملہ مجمع البحار ص ۸۵) پس ہے: وفی حدیث عیسلی انہ یقتل المحنزیر ویکسر الصلیب ویزید فی المحلال ای یزید فی المحلال ای یزید فی المحلال ای یزید فی المحلال المحنوب ویولد له و کان لم یتزوج قبل رفعه الی السمآء فزاد بعد الهبوط فی المحلال فحیننڈ یومن کل احد من اهل الکتاب

متیقن بانه بشره وقال عائشة قولوا انه خاتم الانبیاء و لا تقولوا انه لانبی بعده لانه اراد لانبی پنسخ شرعه اس پس چند خروری با تیس بیان کرنے کے قابل ہیں۔

ا ..... اول مصنف '' مجمع البحار'' کا اس قول کوفقل کرنایا حضرت عائشہ صدیقہ دھی اللہ عبها کی طرف منسوب کرنا اس قول کا کوئی طرف منسوب کرنا اس قول کا کوئی حوالہ نہیں دیا اور نداس کے سام کے سندنہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اس لئے کسی مختص حوالہ نہیں دیا اور نداس کے کسی مختص کے نزددیک بیتا ہل اعتبار عبلی ہوسکتا۔

است. مصنف نے اس کتاب میں کلہ یوزیدہ کے معنی اور تغییر بیان کرنے کے متعلق اس قول کونٹل کیا ہے۔ جس کے معنی یہ جیس کہ حضرت عیسیٰ الطّلِیٰ کُلا (مذکہ کوئی ان کامٹیل) قیامت ہے پہلے د نیا میں نازل ہو تلے اور آ کر خزر کوئیل کریں گے اور صلیب کونو ڈیں گے اور حلال میں زیادتی کریں گے اور حلال میں زیادتی کریں گے اس لیے میں زیادتی کریں گے ان کے بال بچے پیدا ہوئے ہے۔ اور اس زمانہ کے تمام دوبارہ آ سمان پر ایمان لا کمیں گے اور اس بات پر یقین کریں گے کہ وہ ایک بشر ہیں۔ (خدا نہیں ہیں جیسا کہ نصار کی جھتے رہے جیں)

اس پر بیشبہ بیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسی الطّلطانی کا اس حدیث سیجے اور ویگرا حادیث سیح کیا معنی ہیں؟ حالا نکہ
دیگرا حادیث سیح ہے۔ اس شہر کودور کرنے کیلئے مصنف نے حضرت عا کشصد بھا دھی الله
عنها کا قول نقل کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ '' حضرت عیسی الطّلطانی کا محر ﷺ کے بعد آنا
خاتم النّبیین اور الا نہی بعدی کے معارض نہیں' کیونکہ عیسی الطّلطانی محمد ﷺ کے بعد پیدا

نہیں ہوئے بلکہ پہلے پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ دوہارہ نزول فرما کمیں گے تو وہ نبی تو ضرور ہونے گرحضور النظافی الا ہی کی شریعت پرعمل کریں گے ان کے پاس ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی جوصور النظافی کی شریعت کے معارض یا نامخ ہو۔'' پس یہی اس کا مطلب ہے اس ہے زیادہ کچھنیں۔

پس بیمعنی کرنا کہ وہی عیسیٰ القلط اور نہیں ہو تگے بلکہ ایک مثیل میسیٰ ہوگا جو نبی بھی ہوگا' ہالکل غلط اورخلاف مجمع البحار کے ہے۔

یم .....قطع نظراور روایات کے اگرای پراکتفا کیائے کہ جس کے خمن اس مصنف مجمع البحار ' نے حضرت صدیقه دھی الله عنها کا قول بیان کیا ہے تو کیاوجہ ہے کہ اس قول کو توضیح سمجھا جائے اور اس کے پہلے حصد کو چھوڑ دیا جائے کہ جس میں صاف الفاظ ہے و کان لمم

یتوں ج قبل رفعہ الی السماء فزاد بعد الهبوط فی الحلال موجود ہے بینی
حضرت عیمی النظیمی کے آتان پراٹھائے جائے ہے پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی پس
جب دوبارہ ارتیکی تو ہوئ کرینگان کے بال نیچ پیدا ہونگے۔ کیالا تقویوا الصلواة پر
عمل کرنا اور انتہ مسکاری کو چھوڑ دینا کی اور چیز کانام ہے دالعباد باللہ، یکفس مغالط اور
دھوکہ ہے۔ نہ اس کا مطلب مصنف مجمع البحار کے بزد یک اور نہ حضرت عائش صدیقہ دھی
اللہ عدم کے بزد یک اور نہ کی اساحب علم کے بزد یک بیہ وسکتا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد
کوئی اور خض نبی ہوسکتا ہے۔ بیکس مرزائیوں کی خانہ سازتا ویل ہے جس سے وہ اوگوں کو
دھوکہ اور مغالطہ میں ڈال کرمرزاصا حب کونی ورسول بنانا جائے ہیں۔

۵ .....مصنف مجمع البحار خود يمى روناروتا ب كه لوگول في دين كوكهيل بناركها ب حاتم النبيين كه بعد بعض آدميول كونى مان ليت بين ب چنانچاس قول كرآ كرچل كروه خودى كليت بين المي ان قال و بعض البيان هم جعلوا شخصا من سنده عيسى البيك لله فهل هذا الا لعب الشيطان يعنى اس زمانه مين نبى بناف والداوگول في ايك فخص كو جوسنده كار بنه والا ب عيسى بناركها ب بيشيطانى كميل بيل دانند تعالى تمام مسلمانول كو ايفتنول محفوظ ركھ .

یہ بالکل غلط ہے اور صریح دھوکہ دیناہے کہ حضرت عائشہ وحسی اللہ عنها کا بیہ مطلب تھا کہ خاتم النبیبین کا مطلب اور تفییر انہوں نے نص قر آنی وآنخضرت ﷺ کے برخلاف کی اورامکان و بعثت کسی اور نبی کے قائل تھیں۔ان کا بیہ مطلب ہے کہ نیا نبی تو بالکل محدرسول اللہ ﷺ کے بعد نہ ہوگا مگر نبی اللہ جوعیسی التفائل ابن مریم کا میٹا ہے وہ اس کے بعدآئے گا۔ پہلے جملہ ہےصاف ظاہر ہے کہ مجھ ﷺ وحضرت عائشہ رصی اللہ عندہ تھی خاتم النبيين ہی يقين كرتی تھيں مگر چونكه انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے سناہوا تھا كه آخرز مانہ میں علیمی الفضی بیٹا مریم کا نبی اللہ جس کے اور محد ﷺ کے درمیان کوئی نبی نہیں قتل وجال کے واسطے آسان ہے اتریں گ کیونکہ وہ مرینہیں کوہ زندہ اس واسطے ہیں کہ بعد مزول میری امت میں ہے ہوکرقتل دجال کرئے میرے دین کی اشاعت کریں گے۔ کیونکہ آتخضرت عيسى الطليك لم وغيرتم كاليبي ندبب تعاكد ان عيسي الطليك لم يمت وانه راجع عليكم قبل يوم القيامة يعني "عيلي بين مراورتمهاري طرف والسآن والے ہیں دن قیامت سے پہلے۔ "اب یہاں سوال میہ دسکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ رصی اللہ عبدا کو حضرت علی العکلی کے آنے کی خبر آنخضرت علیہ نے دی تھی؟ جس کے جواب میں ہم وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس ہے مرزا ئیوں کا تمام طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور حضرت عا تشروصی الله عنها يرجو بہتاك يا ندھتے بيل كدوه حضرت محمد عظا ك بعد کسی جدید نبی کی بعثت کے قائل تھیں یاان کا زیب تھا کہ خاتم النبیین کے بعد ظلی و ناقص ني آكينك وه غلط ثابت مو عن عائشة قالت قلت يارسول الله الله الى ارى اعيش بعدكم فتاذن ادفن الى جنبك فقال واني لي بذالك الموضع مافيه الا موضع قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسي المنه ابن مريم ترجمه: فرمایا حضرت عائشہ رصی الله عنهانے کہ میں نے آنخضرت علی خدمت مارک میں عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہونگی اگرا جازت ہوتو میں آپ کے پاس مدفون ہوں۔فرمایا آنخضرت ﷺ نے ،میرے پاس توابو بکر ﷺ ورعمرﷺ اور عیسلی التکلیفان میٹے مریم کی قبر کے سواا ورجگہ نہیں۔

**خاطه ین**!اب تو آپ کومرزائیوں کی ابلہ فریجی معلوم ہوگئی کہ

**اول: حضرت عائشہ دھی اللہ عنها پر بہتان باندھا کہ وہ خاتم النبیبین کے بعد جدید نبی** كامبعوث جونا يقين كرتى تفيس حالا مكدان كامطلب عيسى التكفيل بيني مريم سي تها-بيه حصرت عائش دهی الله عنها نے کہال فر مایا ہے کہ جدید نبی امت محمدی میں سے مدتی نبوت ہوکرسچا ہوگا؟ اگرا پیاہونا تو سب ہے پہلے دعویٰ نبوت مسلمانوں میں ہے مسلمہ کذاب واسو عنسی نے کیااوران کور تی بھی اس قدرجلدی ہوئی کہ مرزاصاحب کو ہر گزنہیں ہوئی ادران کے پیروان پر جان وہال فدا کرتے تھے اور جنگ کرتے تھے اور عزیز جانیں ان پر قربان کرتے تھے۔اگر حضرت عائشہ و صبی اللہ عندا کا بہ خیال ہوتا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد كوئى نبى بوسكنا بياتو پرمسيلمه كذاب كونى كيول ندمانا حالانكه اسوقت أتخضرت کی و فات ہے عہد ہ نبوت بھی خالی تھا اور بقول میر صاحب محدر سول اللہ ﷺ کی وصال ہے عبده نبوت بھی خالی تھا۔اور بقول میرصاحب محمد رسول اللہ ﷺ کابر ابیٹااورولی عبد تفامگر چونکه کسی نے سحابہ کرام میں کا ذیب مدعی نبوت کو نیدمانااوران کا قلع قمع کیا۔جس ے صاف صاف ثابت ہوگیا کہ سب سحابہ کرام وحفزت عائشہ صی الله عنها ، غیر ہما کا مذہب یہی تھا کہ حضرت محررسول اللہ ﷺ بعد کوئی جدید نی نہیں۔ صرف حضرت میسی العلی الا بن مریم نبی الله ناصری جس کی خبر مخبر صادق محدر سول الله عظیہ نے وی ہے وہی نبی اللہ مز ول فرمائے گا۔اس کے سواجو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے مکاف ہے اور یہی مذہب اسلاف مسلمانوں کا تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک چلا آیا ہے جیسا کہ پہلے ہم نے لکھ ویا ہے بیہ بالکل غلط ہے کہ حضرت عائشہ دھی الله عنه کا بیدند ہے تھا کہ حضرت محمر ﷺ کے بعد کوئی جدید نبی ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی جدید نبی آنا ہوتا تو آنخضرت ﷺ یہ کیوں فرماتے کہ

پہلی امتوں میں ادب سکھانے والے غیرتشریعی نبی آ یا کرتے تھے گر چونکہ میرے بعد کوئی نبی نبیل اس لئے میرے امراء وقاضی اس کام کوسرا مجام دیں گے۔

فتو له: خاتم اول اورتا خيرز مانى - خلاصه اس تحرير كابيب كه تا خير زمانى مين بالذات يجه فنيلت نبيل ب يحرمقام مدل مين و للكن رسول الله و حاتم النبيين فرمانا اس صورت مين كيو كرضيح بوسكا ب؟

جواب: است حدیث شریف میں ہے عن جیبر بن مطعم قال قال رسول الله

الکفر به وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس الکفر به وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعده نبی وقد سماه الله رؤفا رحیما ترجمہ: جیر بن طعم الله علی مروی ہے کہ رسول اللہ الله فی الله میرے پائی نام ہیں۔ محمد الله میں الله محمد انا احمد انا المقفی هو المولی انا المقفی وانا الماحی ونبی النوبة ونبی الرحمة المقفی هو المولی

الذاهب يعني اخر الانبياء المتبع فلا نبي بعده ترجمه: الي موى ﷺ ــــــمروى ے کا تصور اللے ایک نام مارے سامنے ذکر فرمایا کرتے ۔ محد اللہ احمد ﷺ متفی یعنی آخرالانبیاء، ماحی نبی التوبیه، نبی الرحمة ﷺ \_ جب رسول اللہ ﷺ نے خوداس امر کا فیصلہ کر دیا ہے اب اس کا بقرا فع عقلی ڈھکوسلوں سے کر نا اور اپنی قیاسی بے سند دلیلیں ویناایک مسلمان کا کام نہیں اور دوسرے مسلمان ان کی کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ کوئی شرعی سندامکان نبوت پر ہے تو بتا و نضول باتوں ہے کیافائدہ۔ جب رسول اللہ ﷺ باعث فضیلت فرماتے ہیں کہ لانہی بعدی و گھر آپ کی اورمرزاصاحب کی کون سنتاہے۔ گر انسوس آپ تومدی قرآن ہے اسکان ہوت ثابت کرنے کے تصلیکن من گھڑت ہاتیں پیش کررہے ہیں ۔کیاای کا نام انقاہے۔ان حدیثوں نے تو مرزاصاحب کے اس دعوی کی بھی تر دید کردی که میرانام احمہ بے رسول اللہ علی صرف محمد ہی تصاب کوئی عدیث یا آیت آپ کے باس ہے تولاؤ اور دھو کہ وہی ہے باز آف آخر مرنا ہے۔ یہ بات دل میں خوب بھا ر کھو کہ آپ کی کوئی دلیل بغیر سند شرعی ہر گز کوئی مسلمان جو محمد ﷺ کو سچار سول یقین کرتا ہے، نہ مانے گا کیونکہ رسول کے مقابلہ براگر لا کھوں کروڑوں جابل اور بے دین ملکر شور مجا تمیں اورایک ہی آ واز نکالیں تب بھی رسول اللہ ﷺ کی بات کوٹر جھے مو گی اورمسلمان ایسے عقلی وْهْكُوسلول كَى ﷺ بِحَدِيمِي قَدْرِنْهُ كُرِينِ كَعَمْرايمان شرط ہے ايمان چھوڑ کر چوکوئی ﷺ جھاچ مان لے۔اس کاعلاج تواسلامی خلافت میں ہی ہوسکتا ہے۔ کیساغضب ہے کہ خدااوررسول تو فرما کمیں کہ خاتم النبیین فخر ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی خصوصیت دوسر نے نبیوں پر بنائی کہ مجھ کوخدانے خاتم الانبیاء کیا۔ گرآپ اس کوہتک جانتے ہیں بیالی ہی لغویات ہے کہ کوئی کہے کہ مرز اغلام احمد کی ہتک ہے کہ ان کوسیج موعود مانا جائے کیونکہ بغیر باپ کے

ہونا کچھفخر کی بات نہیں اور سے بغیریاب کے بیدا ہوا تھا۔ حالا تکدمرزاصا حب سے موعود ہونا ا بنا فخر جانتے ہیں۔ محد ﷺ تو اپنا فخر خاتم النبیین ہونا فر ماتے ہیں مگر مرزاصا حب اوران كرم يدرول الله على كار ويدكرت بين كدرسول الله على فرآن درست نبيل تمجها جب خدا كالل الصفات يتكلم بمجما نيوالا اورافضل البشرممر ﷺ سجھنے والے تو خاتم النبيين كِ معنى (نعود بالله) غلط محجهه اورتيره سو( ١٣٠٠) برس تك تمام مفسرين وصحابه كرام ومجتبدين وائمه اربعة تيئيس ( ۲۳) گروژ مسلمان تمام دنيا کے جس ميں اہل زبان بھی شامل ہيں وہ سب کےسب غلط سمجھے مگرایک پنجابی ہندوستانی جوکسی اسلامی ملک کاسندیا فتہ نہیں وہ سمجھ سمجھے۔ یہ ڈھکوسلہ تو کوئی مخبوط الحواس ہی مان سکتا ہے کہ آیت خاتم النبیبین جس رسول پر نازل ہوئی وہ تونبیں سمجھااور نہ خداان کو سمجھا کا کیااس میں خدا کی ہٹک نبیس کہ وہ سمجھ کلام مطابق مفہوم کے مجمد ﷺ نے نہ کرے اور کیا اس میں مجمد ﷺ کی جنگ نہیں ہے کہ جامع صفات انسان ہوکر خاتم النبیین کے معنی نہ مجھے اور 'لا نہی بعدی '' کہتے رہے اور اپنانام عاقب بتایا یعنی سب کے چھے آنیوالا اور کیااس میں مرزاصاحب کو محد ﷺ پرشرف نہیں ے اگر ہے اور ضرور ہے تو پھر یہ کیوں کفرنہیں کہ ایک امتی کورسول اللہ ﷺ برشرف دیا جائے۔تقدم وتاخرحسب موقعہ وحسب شان ممروح ہوتا ہے، نہ پیکا یہ ہے کہ جو چیزیا وجود آخرآئے فضیلت رکھتا ہے اور نہ رہے کہ ہی جو وجود مقدم آئے وہی فضیلت رکھتا ہے جب واقعات بتاریج بین که انبیاءعلیهم السلام کے نقدم و تاخر میں تاخر باعث فشیلت ہے کیونکہ مشاہدہ سب دلیلوں اور ثبوتوں ہے بہتر ہے۔ جب واقعات بتارہے ہیں کہ مطرت آ دم القليقة سب ساول بين اور ديكرتمام انبياء عليهم السلام يكي بعد ديكرت تشريف الائ مر محد المنطق من المرتف المرتب كابلادليل منطق مان ليس كه تاخرز ماني

باعث فضیلت نبیس تو پھرتمام انبیا وعلیه السلام محدرسول الله ﷺ ہے بسبب تقدم زمانی کے افضل جو نگے۔ حالانکہ یہ بالبداہت وبالا جماع ہرایک مسلمان کااعتقاد وایمان ہے کہ محدر سول الله ﷺ افضل الانبياء ہيں۔ پس آپ كى بيروليل باطل ہے كہ تاخرز مانى باعث فنسلت نبیں کیونکہ جب نظیر موجو دے کہ محدرسول اللہ ﷺ افضل الانبیاء آخر تشریف لائے اور وہ افضل میں تو ضرور ہوا کہ تاخرز مانی باعث فضیلت ہو کیونکہ ہمارے پیجبرسب انبیاء کے بعد تشریف لائے اوراپنی تشریف آوری ہے اس زمانہ تاخرکو قدوم میمنت لزوم ے فضیات وی جیسا کرتمام ملکول میں ہے ملک عرب کوشرف بخشامگر بیتوایمان کے نور کی روشنی نے نظر آتا ہے۔ جس شخص کا ایمان ہی مکدر ہے۔ اس کورسول اللہ ﷺ کی شان کیا نظر آتی ہے۔ ہمارا تواعقاد ہے کہ حضور محد ﷺ کی تشریف آوری اور قدوم کی برکات سے زمانہ کوشرف حاصل موا، ملک کوشرف حاصل مواه اس زمین کوشرف حاصل مواجبال آپ رونق افروز ہوئے، وہیں برکات نزول رحمت ہوا۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ کم ﷺ کو شرف سی زمانہ میں پیدا ہونے ماملک کے پیدا ہوئے میں ہوسکتا ہے۔فضیات وشرف تو حضرت کی ذات کے ساتھ تھا جیسا کہ کلیہ قاعدہ ہے کہ مغت اپنے موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس محمد علق ے شرف سے دوسرے شرف ہوئے مد کے فرف علقے کے شرف کا باعث كوئي زمانه بإملك بوسكتا تفا \_للبذاآ ب كابيفر مانا بالكل غلط ب كه خاتم النبيين بهونا كوئي بالذات فضيلت نبيس افضليت اس واسطے ہے كہ جونبي كے بعد آتا ہے وہ يہلے نبي كے احكام وشریعت کاناسخ ہوتا ہےاورناسخ منسوخ ہےافضل ہوتا ہے۔اس لئے ثابت دوا کہ جس نبی کی شریعت دا حکام اکمل دائم ہول گےوہ نبی بھی افضل ہوگا ۔ مگر جب ہم بدشمتی ہے ہیمان لیں کہ محدرسول اللہ بھٹا کے بعد کوئی نبی آئے گا تو ضرور یہ بھی مانیں گے کہ مجد بھٹا کے بعد

آنے والا محد ﷺ ہے کوئی افضل احکام واکمل شریعت لائے گااور جب وہ افضل احکام لاے گاتو ضرور اسکوشرف محمد ﷺ پر ہوگا جیسا کہ مجمد ﷺ ویگرانبیاء پر ہواتھا، یہ بالکل لغوے کے گوئی جدید شریعت واحکام نہ لائے گا۔ اگر کوئی جدید شریعت واحکام نہ لائے گا تو پھراس کا آنا نفتول و بے فائدہ ہے۔ اور (معاذاللہ) خدا کی طرف کسی عبث وفضول کام کا منسوب كرنا كفر عاور اكر جديد شريعت واحكام لائكًا تو ﴿ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمْ ﴾ باطل ہوگا دوسر لفظون میں یوں مجھو کہ محدرسول اللہ عظی کے بعد غلام احمر آیا اور محمد عظیم کی شریعت کامل ہےاس کا تابعدار آیا اور ٹی چیز کوئی نہیں لایا تو اس کا آنافضول ہے۔ جب غلام احمد کی نبوت مان کربھی ہم کوہ بی کرنا ہے جو تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے کرر ہے ہیں تو میں برے زورے کہتا ہوں کہ غلام احمر کو تبی ما تنایا لکل فضول ہے۔ کیونکہ وہ کچھ ہم کودیتا بھی نہیں اور کچھ جدید خدا کی طرف ہے لا یا بھی نہیں تو آپ لوگ غور سے سوچیں کہ نبی پیغیبرجس کی تعريف خداكي طرف سے خبراور پيغام لا نيوالا ہے اور مرزاصا حب كوئى پيغام و كتاب خداكى طرف ہے نہیں لائے اور ہمارے واسطے محد ﷺ کا بی ہدایت نامہ دستوراعمل یعنی قرآن شریف کافی ہے تو پھر غلام احمد کی نبوت ورسالت فضول ہے اور پھر ہمارے یاس محمد ﷺ کی نظیر موجود ہے کہ آپ تشریف لائے اور سابقہ احکام منسوخ ہوئے اور دین محمدی عظم یر سب کوچلایااور تمام ابل کتاب کواپنی پیروی کاحکم دیا بلکه بیهان تک فرمایا که اگرموی الطفایی زندہ ہوتا تو میری پیروی کرتا۔ میں نے اس تعلیم توریت وانجیل کوجد بد قالب میں ڈ ھال کر پلک کو پیش کیا اور ایساا کمل واتم قانون ساس و تدنی واخلاقی اینے ساتھ اللا کا اس ہے بہتراب ہونہیں سکتا تو پھر جواس کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں' کاذب ہے بلکہ رسول الله ﷺ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ لانسی بعدی اور تمام اسلاف بھی یمی کہتے چلے

آئے کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا تو اپس جدید نبی کے آنے کا کوئی ثبوت نہیں سے

خیرجم بھی ایک منٹ کیلئے مان کر پوچھتے ہیں کہ مدعی نبوت کیا لایا؟ تو اس کا جواب ماتا ہے کہ لایا کچھ نیس مگر ہے نبی ۔ یہ کسی لغوبات ہے کہ ہے تولائے والامگر لایا کچھ نہیں ۔ پنجانی مثل مشہور ہے

ع 💎 تخی سروراا کھوں کا دا تا ہے مگر دیتا کوڑی نہیں

٣....سنت الله يبي چلى آئى ہے كه ہرايك زمانہ كے مطابق عام خلائق كى عقول كے مطابق خدا تعالیٰ علیم وعکیم نبی ورسول بھیجتار ہاہے۔ابیا ہی سنت اللہ کے مطابق اس زیانہ میں جب علوم جدید کاز ورہے اور ہرا کی کے مشہ برسائنس اور فلسفہ کالفظ ہے اور کوئی منتفس بغیر عقلی وفلنفی دلیل کے کسی کی بات نہیں مانتااور فلسفہ الہی بالکل مفقود ہے۔اس زمانہ میں توایک براعالم علم فليفه وسأئنس كاآناجا بيخاجوا بينا لدني فليفه اورسائنس سے سب كوتا بع بناليتا'نه كهايك برانا دقيانوي خيالات كاآ دمي جس كوييجهي خبزيين كهاجفاغ نقيصين جائز نبيس مجھی فلسفی کا پیروہوکر سرسید کے آ گے سرتشلیم خم کر کے کہتا ہے کہ محال عقلی اس فلسفی زیانہ میں جائز نبیں۔ اور پھرخود ہی لکھتا ہے کہ محدرسول اللہ ﷺ کی خاطر شق القمر ہوا اور ابراہیم التكيين كى خاطراً گ سروہوگئی اور قانون قدرت ٹوٹا تبھی تو تخت رہ المجلمین پرہنسی اڑائے اورتبهى قبرمين مُر دول كازنده بهوكرحشر بالاجساد كا قائل بهو\_اوروه وه مسأئل جن كوامل اسلام نے تیرہ سو(۱۳۰۰)برس میں مٹایا تھا از سر نوزندہ کرے۔خود خدا کا بیٹا ہے اور خلاا کے یانی ے اپنا ہونا بتائے جو کہ قرآن کے ﴿ لَمْ يَلِلْهُ وَلَمْ يُولَلَه ﴾ نے تیرہ سو (۱۳۰۰) برال کی کوشش ہے مٹایا تھا۔اور حضرت عیسلی النظیفان کومصلوب مقتول کرکے کفارہ کا مویّد ہواور

مسلمانوں کو گمراہ کرے۔کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ آ گے بھی کوئی نظیر ہے کہ کوئی نبی ایساہوجو دو خواد برس کی گذری ہوئی تعلیم کوتازہ کر گیا ہو۔

پس ثابت ہوا کہ دعویٰ نبوت مرزاصاحب غلط ہے اور باعث کسرشان محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔ اور بیشک اس کا خاتم النبیبین ہونا باعث افضلیت ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اکمل ہے اور آئندہ فسلوں کے واسطے کافی متصور ہے تب تک کسی جدید نبی کا وجود بھی باطل ہے۔

فتولة: خاتم ثانی اور تاخرز مانی \_ بهال قرآن مجید سے بی دکھاتے ہیں کہ تاخر میں اور خاتمة التی عمیں فی نفسہ کوئی فضیلت نہیں ۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحد پہلے ہے اور والناس اخیر ہے مگر حدیث میں فاتحد فضل ہے اور اول ایمان لانے والے افضل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ اع

جواب: حب موقد تقدم وتاخر باعث فغیلت ہوتا ہے، نہ تمام جگداور مواقع پر تقدم
باعث فغیلت ہاور نہ سب جگدتا خرباعث فغیلت ہے بحث انہا ، علیم السلام ہیں ہے
نہ کہ قرآن کی سورتوں اور سلمانوں کے ایمان تقدم تاخر ہیں ۔ اگرایمان پر جاؤ تو آخ خرت
خلاف فرمایا ہے کہ جولوگ میرے زمانہ کے گذر نے کے بعد بھی پر ایمان الا کیں گان
کاایمان لا نافضل ہے بہ نبیت ان لوگوں کے جنہوں نے بچی کود یکھا ہے۔ ویکھو تفییر
عزیزی میں ۹۸ عرض کر دند که یارسول الله جی پس بفر مائید که ایمان
کدام فرقه افضل است فرموده که ایمان فرقه که هنور در پشت پد
رانندو بعد از من خواهند آمدو برمن ایمان خواهند آور د سس نے۔ اب تو
تی ہوئی کہ ایمان کی روے جورسول اللہ جی بیان لائے اس کا ایمان افضل ہے۔
باتی سورہ فاتح کی بابت گذارش ہے کہ خدا تعالی کے کلام میں افضلیت ونا تصیت ہر گرنہیں
باتی سورہ فاتح کی بابت گذارش ہے کہ خدا تعالی کے کلام میں افضلیت ونا تصیت ہر گرنہیں

کیونکہ خدا کا کلام تمام افضل ہے۔ ناقص کلام خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ مجھ کواس وقت ایک بزرگ صوفی کا قول یا دآیا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص نے جا کرعرض کی کہ حضرت مجھ کواسم اعظم بتادیں آپ نے فرمایا کہ تو ہم کواسم ادنیٰ بتادے ہم تجھ کواسم اعظم بتاتے ہیں تو وہ شخص شرمندہ ہوکر پولا کہ حضرت خدا کا مجھی ادنیٰ نام بھی ہوتا ہے۔

پس ہم بھی میرصاحب ہے عرض کرتے ہیں کہ کہ وہ کوئی خدا کا کلام ہم کوادنی بناسكتے بيں كه "سورة فاتح" كوافضل كہتے ہيں۔ ہم سمجھاتے ہيں يسورة فاتحد كى فضليت في نفسہ کلام خدا ہونے میں دوہرے کلام البی پرنہیں ہے۔اوراییا خیال کرنا کہ خدا کے کلام میں فضل ونقص ہے، کفرہے ۔صرف علاوت کر نیوالے کے حق میں باعث فضیلت ہے جس کے بیمعنی کہ کلام ربانی تو سب برابر ہے اورا حکام البی بھی برابر ہیں مگرنماز کوفضیلت ہے کہ اسکی ہرا یک کویڑھنے کی تحریص دی ہےاور کسی صورت میں معاف نہیں ہوسکتی ای طرح سورہ فاتحد کی فضیلت بڑھنے والے کے حق میں باعث فضیلت ہے، نہ کہ کلام ربانی ہونے میں افضل ہے اگر سور و فاتحہ افضل ہے تو (نعوذ باللہ ) ووسری کلام اللی ادنی ہے ورنہ تقدم و تاخرز مانی ہے۔افسوں جب مرزائیوں کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی لانص قر آنی کے مقابلہ میں عقلی ڈھکو سلے لگاتے ہیں جیسا کہ عیسائی عوام کو دھوکا دیئے کے واسطے کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ القطیعیٰ افضل ہے کیونکہ آ سان پر ہے اورانکو جواب بھی ویسا ہی ویا جا تا ہے کہ تر از و كاخالى پلداونچا بوتا بي بم بھى جواب دينے كے لئے مجبور بيں۔

هولة: كياتكيل دين مانع نبوت ب

جواب: بیشک پیمیل دین مانع نبوت ہے جیسا کہ ہم اوپر بدلائل قاطع ثابت کرآ ہے ہیں کہ جب دوسرانی آنامانیں گے تو ضرور ہے کہ دین میں نقص مانیں کہ ہماری ضروریات کے مطابق نہیں آپ نے جس قدر آیات کاسی ہیں صرف کتاب طول کرنے کے واسطے ورندایک آست پھی باموقعہ نہیں ہے بیصرف جہلا و کودھو کہ دیتے ہیں کہ دیکھوہم بھی آیات قرآن جانتے ہیں ۔ جابل بچارے کیا جانیں کہ آیت ہے کا استعال کی ہے۔

**قتوله**: پنجيل دين مانع نبوت نهيں ۔

جواب: بياوپرکا سوال الن ديا ہے جس کا جواب ہو چکا ہے اور بيد دعویٰ بلادليل ہے که جکیل دين مانع نبوت نہيں اگر کوئی دليل ہوتی تو پیش کی ہوتی ۔ اگر مویٰ النظامیٰ کی سند مانعی تو خالا ہے کوفکہ وہ صرف فرعون کی طرف رسول آئے تھے وہ نوراور ہدایت صرف فرعون کی طرف رسول آئے تھے وہ نوراور ہدایت صرف فرعون کی قوم تک محدود تھائی واسطے محدرسول اللہ تھے جدیداور کامل شریعت کل عالم کے واسطے لائے اب ان کے بعد نہ بنی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ نے نبی کی خواہ کی قتم کا م

**عنو له:** نبوت کے دواجزاء ہیں ۔ ایک اوامر ونوابی ۔ جج ، زکو ق ، نماز،روز ہ ادرطریق عبادات حق العباد ، حلال وحرام وغیرہ جن کواحکام شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرے مبتارات اور نذرات ومعارف کلام ربانی وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔۔

جواب: یہ بالکل غلط اور غیر معقول بلاسند ہے کہ نبوت کے دوقتموں میں سے ایک تو بند جوجائے اور دوسری جاری رہے اور جاری بھی ایس کہ تیرہ سو (۱۳۰۰) سال تک تو بالکل بند ہواور جو نبوت کا دعویٰ کرے کا ذہ سمجھا جائے اور خدا تعالی اس کو ہر باؤکر تاہے گرتیرہ سو (۱۳۰۰) سال کے بعد جومد تی نبوت ہواس کو سچا سمجھا جائے اور یہ غیر معقول ہے اور اگر امکان ہے تو سب کا ذہ ہے ہوئے ۔ جن بشارات کو آپ دوسری جزوقر اردیے ہیں وہ غلطہ اس واسطے کے قرآن کے سامنے آپ کامن گھڑت ڈھکوسلہ کون سنتا ہے تھر ہیں۔

بَعِي شِحَاوِرِنذَرِبِهِي تَحْدِ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُون ﴾ فرما كرتو آپ ﷺ بثير موئ اور كفار كو دوزخول اور سزاؤل اور آگ كى زنجيرول كي خبروب كراور ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فرما كرنڈ بريھي آپ ہي ہوئے۔اب کون عظمند مان مکتاب کہ نذیری احکام کے بتانے والاتو محد ﷺ ہواور بشیرغلام احمد ہو۔ تيره سو(١٣٠٠) برل كاز مانه بلا بشير جلا آيا۔ ذراعقل كوكام ميں لاؤاور سوچوكه جب محمد ﷺ سچادین لا یااوراوامرونواہی بتا کر فرمایا کہ بیرکرواوراس کابدارتم کو بہشت ملے گاجس کے یچے نہریں ہونگی اور ہرطرت آرام ہوگا اورتم وہاں ہے بھی نہ نکالے جاؤ گے اورا گرتم کفر کرو گے اور خدا کا تھم نہ مانو گے اور فسا داور گناہ کرو گے تو تم کو بخت ور دوالا عذاب ہوگا۔اب کو تی مخبوط الحواس ہی اس بات کویقین کرسکتا ہے کہ ایک جز نبوت تو محمہ ﷺ پرختم ہوگئی اور ایک جزیعنی مبشرات جاری ہے۔ ایہا معلوم ہوتا ہے کہ مبشرات جو حدیث میں آیا ہے ہے چھیالیسوال (٣٦) حصہ نبوت کامبشرات میں جور ڈیا صالحہ کے ذرایعہ معلوم ہوتے ہیں آپ اس پر مجسل رہے ہیں اور اس کے معنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے۔ جناب عالی عرض بیہ ہے كهمبشرات ببثارتيس جوكه خواب ميس وي جاتي بيس وهسز ااور جزا كم متعلق نبيس وه تؤكس مخض نے خواب میں گھوڑا دیکھااورعزے افزائی ہوگئی یااورخوشنجری تضور کرلی سویہ ظاہر ہے کہاس فتم کےمبشر ہرایک زمانہ میں ہوتے آئے ہیں کوئی شخص خوابوں کے ڈریعہ سے نبی نہیں ہوسکتا جبیبا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کیاخواب ناموں اور فالناموں اور قرید انداز وں اور نجومیوں اورر مالول جوتشیوں وکا ہنوں وغیرہ کوبھی آپ نبی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مبشر ہیں اوران کی بشارتیں مرزاصاحب کی بشارتوں ہے زیادہ مچی نکلتی ہیں مگر یہ بھی غلط ہے مرزا صاحب مبشر ہر گزنہیں تھےان کی تصنیف دیکھوتو ڈرانیوالے ہیں۔فلاں مرجائے گا،فلاں کو

ذات ہوگی، فلال کوعذاب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مرزاصاحب تو ہمیشہ موت کی خبریں دیتے رہے کیونکہ جانتے تھے کہ سب نے مرناہے موت کی پیشگوئی ضرور پوری ہوگی۔ هنو له: عقائد کی بنا بقینیات پرہے۔ اب ہم علاء کے اس باطل خیال پر کہ پھیل دین مانع نبوت ہے ایک اور طریق نے نظر کرتے ہیں۔

**جدواب:** آپ کی من گھڑت نامعقول بات کونص قر آنی کے مقابل کون مامتا ہے اوراس کی کیاوقعت ہو علی ہے آپ کی منطق اور لیافت تواسی ہے معلوم ہوگئی ہے کہ آپ کی مدعی امکان نبوت ہو کرقر آن کی آیت مخالفین سے طلب کرتے ہیں کہ مخالفین کوئی ایسی آیت وكها كيل كه لكهابولن يبعث الله من بعده رسولا ليني محدرسول الله على بعدالله تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ ناظر میں اے تو میرصاحب کی لیافت معلوم ہوگئی کہ مدعی تو آپ ہیں کہ مجمد ﷺ کے بعد نبی مبعوث ہوسکتا ہے لیکن قر آن کی کوئی آیت آپ کونہ ملی جس میں لکھا ہو کہ تھر ﷺ کے بعد کوئی نبی آئےگا۔اپنے وقوی کے واسطے اپنے مخالفین سے ہی ثبوت طلب کرتے ہیں بیالی مثال ہے کہ میرصاحب ایک شخص پر دعویٰ کریں کہ میں نے سو رویبیان ہے لینا ہے مگر مخالف اس کا انکاری ہے اور عدالت نے ثبوت ما نگاہے کہ آپ تمسك نكاليس جس كے روئے آپ كا دعوىٰ جيا ہو سكے تو فر ما تمين كہ مخالف تمسك ياتح برپيش کرے کہ میں نے میر صاحب کا کوئی سورو پیٹیبیں دینا۔میرصاحب حق حق ہے باطل باطل ۔ بہت باتیں کر کے اگر کوئی غالب آسکتا ہے تو عورتیں اور ہندوستان کی بیٹییاریاں جن ے کوئی بازی نہیں لے سکتا مگریہاں تو دین کا معاملہ ہے اور قر آن اور حدیث کے دونوں فريق پيروايخ آپ کو کہتے ہيں يہاں عقلي وُھکوسلوں کا کيا کام۔ خالفين تو آپ کونھل قرآنی بتارے ہیں کہ خاتم النبیین عدم امکان وجو دجدید نبی ثابت ہے اب آپ کا فرض ہے کہ کوئی

آیت دکھاؤ کے محد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے بلکہ سنت اللہ کے مطابق جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلی کتا لوں میں آنیوالے نبی کی خبر دیتا آبا ہے قر آن ہے بھی تکالوکہ محد ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا، فیضول باتوں سے کیافائدہ۔

**حتولہ:** ختم نبوت کاعقیدہ ظنی ہے۔ایک بھی دلیل ان مدعیان ختم نبوت کے پاس قطعی و بھین نبیل ہے کہا ہے مدلوں کےمطابق ہو ..... الخ۔ مصر بھر

ع 🔾 دروغ گویم برروئ تو که یمی معنی میں

جواب: چ ہم رزاصاحب نے جیساجہاد حرام کردیا و بیسائی ہے بھی حرام کردیا ہے کہ کوئی مرزائی چ نہ ہو لے نص قر آئی خاتم النہیں اور نص نبوی الانہی بعدی کوآپ دلیل نہیں بھتے ہیں گئن دل میں کی اور نبی کومائے ہیں ان کاعقیدہ نفتی ہے۔ ہے مسلمانوں کا فواجا النہیں کہتے ہیں لیکن دل میں کی اور نبی کومائے ہیں ان کاعقیدہ نفتی ہے۔ ہے مسلمانوں کا فواجان ہے کہ گر بھی کے بعد جونبوت کامدی ہوکاذب ہے اور ان تمیں (۳۰) کا ذبول ہے جوئی کی خبر ہم کورسول اللہ بھی نے تیرہ سو کا ذبول ہے ہوئی کی خبر ہم کورسول اللہ بھی نے تیرہ سو کا نبول ہے کہ وہ میری امت ہے ہوگر دعوی نبوت کریں گے اور جن کے اندرنفاق اور مسلمہ پرتی کا مادہ مختی ہے وہ میری امت سے نکل کرکاذب کی نبوت مان کر میری امت سے نکل کرکاذب کی نبوت مان کر میری امت سے الگ ہوجا کیں گے چنانچے وہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ تیکیس (۲۳) کروڑ مسلمانوں کی جماعت الگ ہوگئی ہے اور اس جامل ہے تیمیز کی طرح جس کو میرادری نے خارج کردیا ہے۔ مرزائی میرادری نے خارج کردیا ہے۔ مرزائی

هنوله: خاتمه نبوت بھی مانع نبوت نہیں۔ رہالفظ خاتم جسکونص صرح سمجھا گیا ہے وہ خوران معنول میں لغتاً واصطلاحاً کہیں بولا گیا جس کے معنی خاتمہ کے ہوں ...... نے جواب: اگرآپ کوملم نہ ہوتو کیاوہ واقعی نہیں اگرآپ نے لغت کی کتاب نہیں دیکھی یا عمدا
بخراف مغالطہ دہی چھوڑ دیا ہے تو کیا یہ دلیل اس بات کی ہوسکتی ہے کہ واقعی لغت میں خاتم
معنی ختم نہیں آئے۔ دیکھونتہی الارب لغت کی کتاب ہے یانہیں وہاں خاتم کے معنی حالم
القوم کھے چیں یانہیں۔ جب آپ لغت دیکھیں گے تواہیخ آ پکوناحق پر پائیں گے ۔
القوم کھے چیں یانہیں۔ جب آپ لغت دیکھیں گے تواہیخ آ پکوناحق پر پائیں گے ۔
اصطلاح شرح بیں اور عام بول چال میں بھی ختم کے معنی ختم کرنے والا بولا جا تا ہے۔ دیکھو
انوری کہتا ہے۔

ختم شد برتو سخاوت برئن مسكين سخن چوں ولايت برعلى وبر نبی پيغبری اگريسی جامل کو سجھ ميں نبآئے تو ستابوں اور علم كا كياقصور ہاردو بھی من لو \_ مرده اے امت كه ختم الرسليس پيدا ہوا

ختم الانبیاء کی اصطلاح ہے تو تمام کتب دین جری ہوئی ہیں۔ ہاں دھوکہ دینااور جمعوت ہول کر گراہ کرنا آپ کا کرتب ہے ہم ابتداء کتاب بین لفت عرب کی اصل عبارت لکھ آئے ہیں وہاں ہے دیکھو۔ اب ہم ذراان کی نوایجا دولیل پرنظر ڈالتے ہیں کہ آپ نے عصم کے معنی تمام وپورا کرنے کے تو مان لئے گرصرف ایک فلطی آپ کو تگی ہے جس کوہم فلا ہر کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ قرآن کے میں (۳۰) پارہ بین ہے کس نے دس پارے ختم کئے اور کسی نے تمام قرآن ختم کیا ہیں گر بین نے نوت کی تمام منازل طے کی ہیں اب جوان کے بعد اور نبی آئیس کے وہ ایسے ہوئے جیسا کسی نے دس میں ارکا کے اور کسی نے درس میں ارکا کے کسی نے دون میں اور کرنے کسی نے دون میں کرنے کرنے کسی نے دون کی ختم نہیں کرے کہ کہا تھی ہوئے ہوئے ہیں۔ کوئی ختم نہیں کرے کا جیسا کے دراصا حب فرماتے ہیں۔

دوسراشعر

ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال الاجرم شد ختم ہر پیغیرے **قنولہ: ا**لبلداآپ کی مہرکے نیچ ہی ہرایک نبی کی نبوت رہے گی۔

جواب: اول او بسم الله بى غلط ب كرخم كم عنى تو مرشد با لكادونو ل بى تمام كرنے اور پورا كرنے مان رہے بيں اور يبى ہمارا مقصود ب كه ختم كے معنى جوم برانگشترى گليندوغيره كے كئے جاتے بيں اس موقعہ پرغلط بيں تمام اور پوراكرنے كے معنى اس جگه درست بيں سوان دونوں مرزاصاحب اور مير صاحب كى عبارت سے خود بخو د ثابت ہوگيا كه ختم كے معنى پوراكرنے اور تمام كرنے كے بيں - چنانچ مرزاصاحب كاشعر خود ظاہر كررہا ہے۔ شع

''ہر'' کا لفظ عام ہے۔ جب مرزاصاحب مانتے ہیں کہ پیغیبر کے تمام کرنے والا ہے اور اگر''ی'' کومعروف پڑھیں تو بھی ہر پیغیبری ورسالت ونبوت کے پورا کرنے والا ہوا تب بھی غیر تشریعی نبوت کے بھی ختم کرنے والا ہوا۔ جب جمر ﷺ ہرنبوت و پیغیبری کے ختم کرنے والا ہوا۔ جب جمر ﷺ ہرنبوت و پیغیبری کے ختم کرنےوالا ہوا تا ہوا تا ہوا۔ جب کو پیمال ہوا تا ہیں کہ ہر کرنیوالا ہوا تو پیمراس میں آپ کا کیا ثبوت ہوا پہتو مخالفیان کو فائلدہ ہوا جب اوہ کہتے ہیں کہ ہر نبوت و پیغیبری کا خاتم محدرسول اللہ ﷺ ہے تم بھی خود مان گھے۔

ا ..... یہ جولکھا ہے کہ آپ کی مہر کے نیچے ہی ہرا یک کی نبوت آئے گی یا الکل نامعقول ہے۔ آپ خود مانتے ہیں کہ مہر لگانے میں خاتم ومختوم کے درمیان ایک تیسر ی چیز ہوتی ہے جس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ کہو کہ شریعت محمدی کی تصدیق کی مہر ہے تو بالکل غلا ہے کیونکہ مرزاصا حب کے کشوف والہام بالکل محمد ﷺ کی تصدیق کے خلاف ہیں محمد ﷺ تصدیق کی تھی کہ عیسیٰ بن مریم النظافی عبداللہ و نبی اللہ ہیں اورخدا کی شان اس ہے یا ک ے کہ اس کا کوئی میٹا ہو یاوہ کوئی میٹا کیڑے گرمرزاصاحب اپنے آپ کو ابن اللہ کہتے ہیں خالق زمین وآسان بنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس چیز کا میں ارادہ کروں صرف یہ کہدوں کہ ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے۔غرض ہزار ہامثالیس ہیں کہ محمد ﷺ کی تصدیق وشریعت کے برخلاف ہیں اس کئے یہ باطل ہوا کہ مرزاصاحب بہ سبب پیروی شریعت محمدی ﷺ بی ہو سکتے ہیں یامحد ﷺ نے اس کی تصدیق کی ہے۔

س....قسد این کے واسطے ضروری ہے مصدق مصدوق کے موخریاہم عصر ہوایجنی کوئی وجودا نے والے وجود کی بھی اقصد این نہیں کرسکا اور نہ تصدیق کی مہر لگا سکتا ہے جس کے مرجی دماغ ہواور حواس درست ہوں وہ مان سکتا ہے کہ لا ہور کے ڈپٹی کمشنر ہونے کا حکم تیرہ سو(۱۳۰۰) برس پہلے ہو چکا ہے۔ اقصد این کر نیولاتو بحیث ای کی تصدیق کرتا ہے جس کو وہ خود ملا حظہ کرنے یااس کی کتابوں کو دکھ کر اضد این کرے۔ دیکھو محمد بھی نے تو رات وانجیل کتب ساوی وانجیاء علیهم السلام و فیرہ کی تصدیق تو کردی مگروہ بربان احمد یہ کی تصدیق بسبب نہ ہونے اس وقت کے ، تصدیق نہیں کی پھر کس طرح مانا جاتا ہے کہ محمد بھی کی بسبب نہ ہونے اس وقت کے ، تصدیق نہیں کی پھر کس طرح مانا جاتا ہے کہ محمد بھی کی جہرے تھید این ہوسکتا ہے۔

م ..... مجر ﷺ نے تیرہ سو(۱۳۰۰) سال میں کس کن قص نبی کی تصدیق بذریعیہ مہر نبوت کی۔

۵.....یکایہ قاعدہ ہے کہ اعلی حاکم کے سامنے اگر کسی فض کو منصب وعہدہ حاصل ہوتو ہے کہی خبیں ہوسکتا کہ وہ اپنے جیسا کسی دوسر ہے کو بناوے پس جیسا خدا تعالیٰ نبیس چاہتا کہ اس کا کوئی شریک ذات وصفات میں ہوا ہیا ہی رسول بھی نبیس چاہتا کہ اس کا کوئی شریک ذات وصفات میں ہوت ہی تو لانبی بعدی فر مایا۔ پس بی غلط ہے کہ محمد ﷺ پنی صفات کا کوئی ۔

نبی بتاتے ہیں اورعقلا بھی جائز نہیں کہ دو حکم کرنے والے ہوں اور نہ دورسولوں کی محبت ایک امتی میں ہوسکتی ہے۔

۱ ...... اگر می الف ہے ی تک خاتم منازل و مدارج نبوت بیں تو پیم مسلمان کس طرح ایک دوسرے مدفی نبوت کو جوسر ف ایک سیپارہ کا مدتی ہے مان سکتے بین حالا فکدا یک سیپارہ بیں ہیں وہ کا مل و خاتم نہ ہو یہ ایسی مثال ہے جیسا کدا یک ایم ۔اے ماسر کو چھوڑ کرایک بیائم کی کے لڑے کی شاگرہ کی کرے۔ پس کوئی عقل کا مارائی ایسا کا م کرے گا ہر گز کوئی ذی شعور محر بی جیسے کا مل نبی واقع مرسل کا دامن چھوڑ کرایک ناقص نبی کے چھپے نبیس لگ سکتا اور ندناقص نبی کے چھپے نبیس لگ سکتا اور ندناقص نبی کے پیچھے نبیس لگ سکتا اور ندناقص نبی کی ناقص تعلیم کا مل نبی کی کا مل تعلیم کوچھوڑ کر آیک ناقص نبی کے پیچھے نبیس لگ سکتا اور ندناقص نبی کی ناقص تعلیم کا مل نبی کی کا مل تعلیم کوچھوڑ کر آیو ل کر سکتا ہے۔

ے ..... یہ خت دھوکہ دیاجا تا ہے کہ کھی خاتم مداری نبوۃ میں حالانکہ بحث نبیوں میں ہے نہ کہ نبیوں میں اور نص قرآنی میں خاتم النبیین ہے، نہ کہ خاتم مداری النبوۃ۔ کس فدر دھوکہ اور ابلہ فریبی ہے کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ حظیماتم النبیین یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور آپ ثبوت دے رہے ہیں کہ محمد الذی نبوت اللہ علی کے مداری نبوت کی۔ الف سے می تک ختم کے ہوئے تھے بحث نبیوں کے اختقام کی ہے نہ کہ مداری نبوت کی۔ کیونکہ نبوت کی۔ کیونکہ نبوت کی۔ کیونکہ نبوت تو رسول اللہ عظیمی است میں جاری ہے یعنی قرآن اور حدیث۔

۸.....بہرحال جب کہ ختم کے معنی پورا کرنے اور تمام کرنے کے مرز اصاحب اور میر صاحب نے بھی مان لئے تو اب ان کی غلط بھی کواگر دور کیا جائے کہ وہ ختم بوت خلطی ہے صفات نبوت محمد گل برخلاف نص قر آئی کے بجائے ذات نبی کی مان رہے ہیں تو پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہے کیونکہ با تفاق رائے ہر دوفریق بیدسلم ہوگیا ہے کہ حامہ کے معنی پورا کرنے والا اور تمام کرنے والا ہے اور محمد بھی صرف مدارج نبوت کے فتم کرنے والے تھے

بلكة قرآن مجيد مين صاف خاتم التبيين بخواه "ت" كى فتح مويا كسر، دونوں كے معنی فتم كر فعالا ب جبيها كد لفظ عالم كے معنی بين لين متجديد مواكد تحدظ خاتم الا نبياء بين، نه صرف خاتم مدارج نبوت - فهو المعراد

**قتولة**: لفظ محاتم نص قطعي نبيل .

**جواب**: اگرنظر میں قصور ہے اور قرآن پڑھل نہیں تو قرآن کے سوااگر کوئی اور کتاب مانتے ہوتو اس کونص قطعی کہوسلمان تو قرآن کی آیت کونص قطعی یقین کرتے ہیں۔ خاتم النبیین اگر آپ کے قرآن میں نہیں ہے تو کسی مسلمان کے قرآن میں دیکھ او۔

**قتولهٔ**: جھیل دین پرعقیدہ کی بنابالکل قیاس ہے۔

جواب: قیاس کے موید جب قرآن اور حدیث بین تو پھروہ نص قطعی ہے ہیآپ کی غلطی ہے کہ آپ نص قرآنی کوقیاس کہتے ہیں۔ بلکہ آپ کا قیاس غلط ہے کیا پہلے دین نامکمل تھے۔ دین کامل ہوا، بیٹک شرائع سابقہ کاملہ نہ تھیں ایساعالیگیر کوئی مکمل دین نہ تھا اگر آپ کے نزدیک کوئی اس سے بہتر دین ہے قبتادیں۔

۲ ..... آیت متدله میں ﴿أَتُمْمُثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾ یمی ہے اور آپ مان چکے ہیں که نعمت رسالت ونبوت کا نام ہے جب نعمت ختم ہوئی تو نبوت بدرجہ اتم ختم ہوئی۔

٣..... بينگ نعمت نبوت ہے اور آپ مان چکے بلکدا مکان نبوت ﴿ اَلْعُمْتَ عَلَيْهِم ﴾ پیش کیا کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ نعمت رسالت ونبوت ہے اور اس کا فتم ،ونامفہوم ومقصود ہے۔

جب سابق میں ہے کسی کوخاتم النبیبین نہیں کہااور صرف مجر ﷺ کوفر مایا آو ٹابت جوا کہ قانون قدرت وسنت الہی مقتصیٰ تھی کہ سابق انہیا ءعلیہ ہم السلام کے بعد نبی آ سمیں اور مر الله الرسم الشريف لائے اوران كوخاتم النبيين فرماكر ﴿ أَقَدَمَتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِى ﴾ فرمايار الركى اور بى كوفر مايا ہے قو آپ مدى بين آپ پر بار فبوت ہے ندكہ ہم پراور چونكه آپ لوگ آبيت نہيں و كھا سكتے جس ميں كاھا ہوكہ مرائي كے بعد كوئى نبى آئے گاياكى نبى كابات قرآن ميں پيشگوئى ہے اپن فابت ہواكہ مرائي كا ور بعد كسى تتم كانبى ندآئے گا اور مرائي كاذے ہوگا۔

**عنوله**ُ: ثُنَّ أَكْبِروْمُمْ نبوت.

جواب: شخ اکبرکاید ذہب نہیں جوآپ لکھتے ہیں یا جوآپ کاعقیدہ ہے کہ مرزاصاحب
نی ہیں اپنے حسب عادت خودومرزاصاحب اپنے مطلب کے فقرااخذ کر کے اصل فد بب
وفیصلہ جوشنے اکبرکاہے چھوڑ دیاہے اور عوام کو دھوکا دہی کی غرض سے ایسا کیا ہے۔ اصل
عبارت شنخ کی ہم نقل کر کے ناظرین کو بتائے ہیں کہ مرزائیوں کی ایما نداری کی داد دیں۔
وھوھلاا:

یعنی نبی کی شرایعت و تعلیم واسوہ حسنہ وتمام حسنات وغیرہ مسلمانوں میں اجزائے نبوت موجود یال یعنی جب تک قرآن مسلمانوں میں ہے جب تک نبوت مسلمانوں میں ہے اور جب تک شری احکام ان میں موجود رہیں گے نبوت محمدی ہے۔ جس طرح قیصر و کسر کی اور جب تک شری احکام ان میں موجود ہیں۔ ای طرح محمد رسول اللہ بھے کے وصال موجود ہیں۔ ای طرح محمد رسول اللہ بھے کے وصال موجود ہیں۔ ای طرح محمد رسول اللہ بھے کے وصال موجود ہیں اٹھ گئی صرف نام نبوت کا اٹھ گیا ہے لیمنی موجود ہیں اٹھ گئی صرف نام نبوت کا اٹھ گیا ہے لیمنی محمد بھی کے بعد کوئی نبی نبیل کہلا سکتا۔ سویہ قو تمام الل اسلام کا ند جب کہ اجزائے نبوت قرآن وحدیث و شریعت مسلمانوں میں ہیں اور بذر یع علماء و مجبتدین تمام عالم میں پہنچتی ربتی ہیں اور بذر یع علماء و مجبتدین تمام عالم میں پہنچتی ربتی ہیں اور مارک کوئی عبارت سے نکال لیا کہ است محمدی بھی میں ہے موکر کوئی نبی کہلا سکتا ہے۔ سے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے درکوئی سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے درکوئی نبیل سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی سکتا ہے۔ سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی سکتا ہے درکوئی سکتا

ﷺ کبرکافیصلہ منظور کروکسی طرح خدا آپ کو ہدایت بخشے دیکھو شخ اکبرکا کیا فیصلہ ہے۔ پس وہ مجمد ﷺ قطب جس پراحکام عالم کا طارو ہدارے اور ازل سے ابدتک دائرہ وجود کا مرکز ہے وہ ایک ہی حقیقت محمد یہ ﷺ ہے اور باعلبار کیڑے کے حکم کے وہ متعدد ہے اور نبوت انقطاع سے پیشتر بھی مرتبہ قطبیت بیس ظاہر ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ الفیلی سے اور بھی کوئی چسپاہوا ولی ہوتا ہے جیسے موی النظمی کے زمانہ بیس حضرت خضر النظمی سے اور بھی کوئی چسپاہوا ولی ہوتا ہے جیسے موی النظمی کے زمانہ بیس حضرت خضر النظمی سے اور بھی کوئی جسپاہوا ولی ہوتا ہے جیسے موی النظمی کا اس خلعت قطبیت سے مشرف النظمی کی خصر اور باطن سے ظاہر میں ہوئے کے مقطع اور دائر ہ نبوت کے پورا ہوئے اور باطن سے ظاہر کی طرف والایت منتقل ہوئے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاؤس کی طرف والایت منتقل ہوئے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاؤس کی طرف والایت نتقل ہوئے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاؤس کی طرف دائر کے لیے ترتیب اور بیرفظام مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک محفیض ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تا کہ بیرتر تیب اور بیرفظام مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک محفیف ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تا کہ بیرتر تیب اور بیرفظام مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک محفیف ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تا کہ بیرتر تیب اور بیرفظام مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک محفیف ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تا کہ بیرتر تیب اور بیرفظام

اس کے سبب سے ہاتی رہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:﴿ لِکُلِی قَوْمِ هَادِ ﴾ ہرقوم کا ایک ہاوی ور بہرہے (دیکھومقد مرضوس الکم مصنفہ ﷺ کبرس ۲۵ مشقت محمد یا اللہ ہا)۔

فاظوین! شخ اکبرکا ندجب توبیہ مگرمیر قاسم علی نے بغرض دھوکہ دہی غلط لکھندیا کہ شخ اکبرکا فیصلہ ہے کے گھر ﷺ کے بعد نبی ہوسکتا ہے اللہ ان پررتم کرے۔

### خاتمه

فاظوین اخریم ظاہر کرتے ہیں کہ تمام الکتاب النوة الله مرف ایک ولیل ہے جوکہ کچھ معقولیت رکھتی تھی اوروہ کیتی کہ چوکہ ابتدائی آفرینش سے ہمیشہ نبی ورسول مبعوث ہوتے آئے تو اب کیاوجہ ہے کہ رسولوں کا آنا بعد محر ﷺ بند ہوجائے اور خاتم النبیین محررسول اللہ ﷺ کوجیح کرسلسائر نبوت فتح کردے۔

۲ ..... نبوت ورسالت نعمت الهی ہے تو پھر تمام جہان اور کل عالم کورحمت رسالت ہے کیوں
 محروم رکھا جائے اور جم نے کیاقسور کیا ہے کہ جماری طرف ماسبق امتوں کی مانندرسول و نبی نہ بھیجے جا کیں یہ ہے لب لباب تمام' ' کتاب النبو ق فی خیر الامت' ' کا۔

گرافسوس میر قاسم علی صاحب مصنفه کتاب نے اور مرزاصاحب نے خود ہی

اپنے دعاوی اور دلائل کی تر دید کردی کہ تشریعی نبوت ووثی رسالت بند ہو چکا ہے اور محمد
رسول اللہ ﷺ کے بعد نہ وتی رسالت آسکتی ہے اور نہ کوئی جدید شریعت ہو عکتی ہے۔ پس
ہمارا جواب میہ ہے کہ جس دلیل ہے آپ پینٹالیس (۴۵) جز ونبوت کو مسدو واتسلیم کر چکے
ہمارا جواب میہ ہے کہ جس دلیل ہے آپ پینٹالیس (۴۵) جز ونبوت کو مسدو واتسلیم کر چکے
ہیں اُسی دلیل ہے بالکل باب نبوت بند ہے یہ بالکل نامعقول دلیل ہے کہ کوئی شخص امتی بہ
سبب ہیروی و متابعت رسول اللہ ﷺ ہی ورسول ہو سکتا ہے کیوئکہ نبوت و رسالت کہی نبیب
کہ متابعت سے حاصل ہو۔ مرزا صاحب اور ان کے مرید مانتے ہیں کہ نبوت و رسالت

وہی ہے۔ جب نبوت وہی ہے تو یہ باطل ہوا کہ تھ بھی پیروی ہے کوئی ائتی ہی ہوسکتا

ہے کا لیا حضرت میسلی القلیمی حضرت مولی القلیمی کی متابعت ہے ہی ہواتھا جبر گرفتیں،
کیونکہ تر آن مجید میں خداتعالی فرما تا ہے حضرت مریم کو کہتم کو بیٹا دیا جائے گا اور وہ رسول
ہوگا بنی اسرائیل کی طرف ﴿ وَرَسُولًا ۚ إللی بَنِی اِسْرَائِیلُ ﴾ ترجمہ: اور رسول ہوگا بنی
اسرائیل کی طرف (دیمیورہ عران)۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت مولی النظمیمی وہ سے اسرائیل کی طرف (دیمیورہ عران)۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت مولی النظمیمی وہ ہوا ہوتو پھر نبوت
متابعت ہے نبی نہ ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص کی نبی کی متابعت ہے نبی ہوا ہوتو پھر نبوت
ورسالت کبی ہوئی وہی ٹیٹیں رہتی اور یہ باطل ہے کہ رسالت ونبوت کبی ہوالہذا ثابت
ہوا کہ یہ ڈھکوسلا کہ محررسول اللہ بھی متابعت ہے کوئی امتی نبی ہوسکتا ہے باطل ہے۔
موا کہ یہ ڈھکوسلا کہ محررسول اللہ بھی متابعت ہے مقابل
موز اصاحب کی متابعت کی گھر نہیں وہ نبی ورسول نہ ہوئے تو مرز اصاحب کا دعوئی بالکل

کیا محمد ﷺ حضرت عیسی العلیمالا کی متابعت ہے بی ورسول ہوئے تھے۔ ہرگز نہیں۔ تو پھریہ ڈھکوسلہ کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ اب محدرسول اللہ ﷺ کی متابعت سے نبی ہو سکتے میں کیاا ب سنت اللہ بدل گئی ہے ہرگز نہیں ،تو پھر میہ باطل ہے کہ محمدﷺ کی متابعت سے کوئی نبی ہو۔

ایک و حکوساله پیش کیاجا تا ہے کہ حضرت موی النظمان کی امت میں جب نبی موسکتے ہیں تو امت محمدی میں کیوں نبی ند ہوں اس میں امت محمدی کی جگ ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ موی النظمان کو خاتم النبیبین نبیس کہا گیا تھا اور موی النظمان کی امت کو خیر الامت کا لقب عطانہ ہوا کیونکہ وہ امت الی کی تھی کہ حجث ہے ایمان ہوجاتی تھی صرف حالیس روز کے واسطے موٹ القلنظائ کوہ طور پر گئے تو چھیے گوسالہ برتی شروی اس واسطے ان کے ایمان کی حفاظت کے واسطے ہے دریے نبی آتے رہے۔ اور چونکہ خدا کے علم میں پہلے ہی ہے تھا کہ بیامت موسوی اس قابل نہیں کہ اس کی حفاظت ك واسط يدوري ني ندجيج جاكين اس واسطفرمايا ﴿ وَقَفَّيْنَا مِنْمُ مَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ مگر محدرسول الله 🍪 پرخدانعالی کوبحروسه تفا که خاتم النبیبین کی امت یحی و فا داراور فر مال بردارامت ہےاورا بیے بی کے دین کی پیروی ہرزمانہ میں اس طرح کرے گی جس طرح اس كى زندكى مين - اس واسط خداتعالى ن محد الله كو ﴿ وَقَفْيننا مِنْ مَ بَعْدِم بِالرُّسُلِ ﴾ نَهُ فَرَايًا لِلْهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾، ﴿وَاكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِی ﴾ فرمایا اور تیرہ سو( ۱۳۰۰ ) بری تک اس برعمل کر کے بھی دکھا دیا کہ جب بھی کس کا ذیب مدعی نبوت ورسالت نے سراٹھایا تو اس کواگر چہ پہلے سنت اللہ کے مطابق مہلت دی اورترتی بھی دی مگرآ خراس کوسفی ہتی ہے محوکرتا رہاا ورکرتار ہے گا پیصرف کذابوں کوخدا پہلے مہلت دیتا ہے اورتر تی بھی دیتا ہے جیسا کہ پہلے کاذبوں کا ہم نے حال لکھا ہے وہ سب مرزاصاحب کی طرح اینے آپ کوحق پر جھتے تھے اوران کے مرید بھی ان کوسیانبی ورسول مانتے تصاور عزیز جانیں قربان کرتے تصایک لڑائی میں ستر بزار ایک کاذب کے مرید قبل ہوئے ۔مرزاصاحب کاصرف ایک مریقل ہوا تو آپ نے اپنی صدافت کی دلیل بنائی کہ و کیموکا بل میں عبداللطیف نے جاری خاطر جان ویدی اگرہم سے نہ دوتے تو وہ ہماری خاطر جان کیوں دیتا۔ ہم یو چھتے ہیں جس کے پیچھےستر ہزار نے جان دی وہ تو بدر جہا آپ ے صاوق ہوا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کوتو کا فراور کا ذب کہتے ہیں اور اینے آ پکو صاوق۔ یہ کس قدرغضب ہے کہ خود ہی معیار صدافت قرار دیتے ہیں اور جب ای معیار صدافت

مقررہ خود ہے جھوٹے ہوتے ہیں تو تاویلات باطلہ کر کے لوگوں کودھو کہ دیتے ہیں۔ 🕺 خود ہی مرزاصاحب نے عوام اہل اسلام کو ہدایت کی کے میری نسبت اللہ تعالیٰ ے بدر بعد وعادر بافت کریں کہ بیل کاذب ہول باصادق۔ جب لوگول نے خوابول اورالہاموں میں مرزاصاحب کی بری حالت دیکھی اوران کومرزاصاحب کے کاذب ہوئے کی اطلاع خدائے دی تو حجت پہلو بدل دیا کہ خواب بھی انسان کی فطرت کے مطابق ہی آتا ہے۔ جن لوگوں کو میری بری حالت معلوم ہوئی ہے ان کی بری فطرت ہوگی۔جس کا جواب میہ ہے کہ اگر خواب حسیب فطرت ہوتی ہے تو جن جن لوگوں نے آپ کی اچھی حالت دیکھی ہے وہ بھی ان کا اپنائنس ہی ہے تو پھر آپ کی صدافت کا معیاران کا خواب کیونکر ہواوہ تو دونول کے واسطے مجت نہیں۔ بقول آپ کے اچھا آ دی اچھے خواب دیکھے گااور برا آ دمی برےخواب دیکھے گاتو پھر آ ہے کی کرامت کیا ہوئی اور معیار کیے ہونگتی ہے۔ پس خواب ایک طبیعت کافعل ہوا پھر آپ کوجن لوگوں نے صادق دیکھا وہ بھی ان کی طبیعت کافعل ہے آپ کی صدافت کے واسطے ججت نہ ہوئی کہ ہم نیچے جن جن ہخصوں نے مرزا صاحب کی نسبت استخارے کئے اور خداتعالی نے ان کوم زاحیا حب کے کاذب ہونے کی خردی فیچ لکھتے ہیں تا کہ لوگ عبرت حاصل کریں و هو هذا؛ (ما فرز از فراقام بنبراس ١١٩) ا.....مولوی احد الله صاحب امرتسری کوالها م ہوا که ملعون ابن ملعون 🔃

۳....مواوی عبدالرحمٰن لکسوک والے کو البابات ہوئے وما یعدهم الشیطان الا غرورا واتخذوا اینی ورسلی هزوا. اولئک هم الکفرون حقا. والاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان امرة فرطا.

٣.....مولوى عبدالحق صاحب غزنوى كالهامات و ماكيد الكفوين الا في تباب.

م ..... مولوى اللي بخش صاحب أوثينث كالبامات ان الله لا يهدى من هو مسوف كذاك.

۵..... قاضی محرسلیمان صاحب سفید بوری کے خواہات۔

۲..... قاضی فضل احمه کے خوابات۔۔

ے..... ڈاکٹرعبدا کلیم خان کے خوابات والبامات <sub>-</sub>

٨.....مرزامسرف كذاب باورعيار ب صادق كسائة شرير فنا بوكا-الهام ١٢ جولائي الرواء-

فاظوین! بیالہام تے اکا کہ مرزاصاحب ۲۱مئی ۱۹۰۸ یوعبدائلیم خان کی موجودگی میں فوت ہوگئے۔ جب ایک جزالہام کی خدانے مجی کردی یعنی مرزاصاحب کو موت دی اور ڈاکٹر عبدائلیم خال ندم اتو ثابت ہوا کہ عبدائلیم جومرزاصاحب کو کاذب کہتا تھاصادت ہے اور مرزاصاحب خواذب کہتا تھاصادت ہے اور مرزاصاحب ضرور کاذب تنے اللہ تعالی کے خالب ہاتھ نے فیصلہ ہے جوئے کا کیا۔ حالا تکہ مرزاصاحب نے بھی اپناالہام شائع کیا تھا کہ میں صادق ہوں میرے سامنے عبدائکیم فوت ہوگا گرخدانے اپنے تعلی سے دنیا کواطلاح دیدی کہ کاذب پہلے فوت ہوا یعنی مرزاصاحب ڈاکٹر عبدائکیم خان کے مقابلہ میں پہلے فوت ہوگئے لیکن معیار صدافت یمی مرزاصاحب ڈاکٹر عبدائکیم خان کے مقابلہ میں زندہ رہا اور میں پہلے مرکباتو کاذب ہوں گا۔ کہی تھی کہا گرعبدائکیم خان میرے مقابلہ میں زندہ رہا اور میں پہلے مرکباتو کاذب ہوں گا۔ پس اب مرزاصاحب کے گاذب ہونے میں ان کی اپنی کلام ہی کافی ہے۔

اس معیار صدافت مرزاصاحب نے اپنی پیش گوئیاں عبداللہ آٹھم و متکوحہ آسائی والی قرار دی تھیں جو کہ دوجی کی پوری نہ ہوئیں اور چھوٹی نگلیں ۔ اس معیار مقرر کر دہ خود ہی بھی

مرزاصاحب صادق ندتھ۔

۔۔۔۔۔۔معیارصدافت مرزاصاحب نے بیسیٰ پرئی کے ستون کوتو ڑنامعیارصدافت قرار دیا تھا اور کھھا تھا کہ اگر بچھ سے کروڑنشان بھی ظاہر ہوں اور بیسیٰ پرئی کاستون نہ تو ڑووں اور مرجاؤں تو تمام گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ۔ اپس مرزاصاحب مربھی گئے اور بیسیٰ پرئی کا زور ترقی پر ہے جس سے وہ کاذب ثابت ہوئے۔

٣ .....معيار صدافت مرزاصاحب نے مولوی ثناء الله امرتسری سے قر ار دی بھی کہ جھوٹا ہے کے سامنے فوت ہوگا اگر میں کا ذب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کے سامنے فوت ہوں گا۔ پس خدانے ایسابی کیا کہ مرزاصاحب فوت ہوگئے جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کا ذب تھے۔

صاحب كاذب تضميح موعود كى ايك بات بهى ان ميں نتھى پس مسلمان ہوش كريں اوراس څوكراور فة نيظيم سے بچيں۔ و ما علينا الا البلاغ. قصت بالخير

\*\*\*



# مُجَدِّدِ وَفَتْ کون ہوسکتا ہے؟

(سَنِ تَصِنينُ فَ : مده بمطابق مدء)

-== تَصَنِيْثِ لَكِلَيْفُ ==-

قَاطِعَ فِتنَهُ قَادِيَّانُ

جناب بابو پیر بخش لاہوری

(بانی انجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ،مکان ذیلدار، لاہور)

tou of the state o

## بسم اللدالرحلن الرحيم

## مجد دکون ہوسکتا ہے؟

مرا دران اسلام! مرزائی لا ہوری جماعت کی طرف سے مولوی محمعلی صاحب ایم اے امير جماعت نے آلیک چھوٹا سارسالہ بنام''بعثت مجدودین'' شائع کیا ہے۔جس کا خلاصہ مطلب بیہ ہے کہ مرزاصا حب صرف مجد دو بن محمدی تنے۔اور رسالت ونبوت کاالزام ان پر حجوثا ہے۔ وہ ایک امتی محمد سول اللہ ﷺ تھے۔اور جس طرح خداتعالی دوسرے مجد دِدین امت ثدی کے ساتھ ہم کلام ہوتار ہا ہے۔ای طرح مرزاصا حب ہے بھی خداتعالی ہم کلام ہوا۔ اور ان کو اس چودھویں صدی کا مجد دمقرر کیا۔ پس مرزاصاحب صرف ایک مجد و دوسرے مجدوں کی طرح تجدید دین کے واسطے مبعوث ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کا ان کو ہر گز دعویٰ نہ تھا۔مولوی صاحب نے مجدد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے مگروہ ہات جو ایک مجدد کوان لوگوں ہے مینز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ ہے ہو۔ یعنی الله تعالیٰ اس ہے ہم کلام ہو۔اوربعض غلطیوں کی اصلاح کے لئے مامور کرے۔ (دیم پسؤئیر r) مضمون بہت طویل ہےاصل مطلب کی بات ای قدر ہے کہ ''محد د' تجدید دین کرتا ہے۔ اور خدا تعالی ہے اس کوشرف ہم کلام ہوتا ہے''۔ مولوی محموملی صاحب کے مسلمان مشکور جیں کہ انہوں نے خود ہی فیصلہ حق کا اصول بیان فرمادیا کہ'' مجددوہ عے جوتجدید دین کرے اورغلطیوں کو دورکرے۔اور خدا تعالی ہے شرف ہم کلامی رکھتا ہؤ'۔ پس اگرم زااصا حب یا کسی اور خفص میں جب بید حقیقت تجد درین کی ہوئو وہ بیشک مجدد ہے۔اورا گرتجد بیریند کرے اورشرک و کفر والحاد و نیچریت و د ہریت سکھلا دے تو وہ مولوی محمیلی صاحب کے نز دیک

مجد زنبیں ۔ پس مولوی صاحب براہ مہر ہانی وہمدر دی واخوت اسلای اینے اس اصول بر قائم ر چیں۔ بلا دلیل مرزاصا حب قادیانی کومجد دمنوانے کی کوشش نہ فر ما کیں ۔ پہلے ثبوت پیش کریں کے مرزاصا حب نے پیتجدید دین محدی کی اوراس سنت نبوی کوجوم دہ تھی تاز ہ کیا۔ تو ہم ماننے کو تیار میں اور اگر بیرثابت ہو جائے کہ مرزا صاحب نے بجائے تجدید اسلامی مسائل کے متحد پیرمسائل عیسایت کی تجدید دین یبودیت کی تجدید ند ہب آریدوالل ہنود کے مسائل کی' کی ۔ تو چروہ مواوی صاحب کے اقرار سے مجد د ہونے کے اہل فہیں۔ اور نہ ملمان ان كومجد دمان علق بيل - كيونكه حصرت خلاصه موجودات خاتم النبيين محر ﷺ نے ا بنی امت کواس فتنہ قادیا نی ہے بچانے کے واسطےصاف صاف تیرہ سوبرس پہلے ہی ہے فرما ديا ب: ان بين يدي الساعة الدجال وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر قيل ما آيتهم قال أن ياتوكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم و دينكم فاذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم (رواه اللم الى عن الدائر) يعيى طراني نـ عمر بروایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ہوگا۔ اور وجال ہے پہلے تمیں یا زیادہ کذاب یعنی مدعمیان نبوت ہوں گے۔ یو چھا گیا کہان کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے ماس ایساطریقہ لے کرا تمیں گے جو ہمارے طریقہ کے برخلاف ہوگا'جس کے ذرابعہ ہے وہتمہارا دین وطریقہ کوبدل ڈالیں گے۔ جبتم ایسادیکھو توتم ان سے برہیز کرو۔اورعداوت کرو۔(ریکھوکٹز اعمال،جلدے منیاے)

اس حدیث نبوی میں پیشگوئی ہے کہ جھوٹے تمیں آئیں گے اور نبوت ورسالت کے دعوے کریں گۓ اور وہ د جال ہوں گے۔ان دنوں میری امت کو چاہئے کہ اان سے برہیز کرئے بلکدان سے عداوت رکھے۔

ابمسلمانوں كافرض ہے كەمرزاصاحب كے الہامات اور كشوف اور تحريمات كو

پھلا الھام مرذاصاحب: بكرش الودرگوپال تيرى مهما گيتايس كھى گئى ہے۔ (بچرساللوت موردة الأبر عودار)

دوسرا الهام مرزاصاحب: توبی آریول کابادشاه (ترهیت اوق سفر نبر ۱۸ می اوش می نبر ۱۸ می در اصاحب: برجمن اوتارے مقابله ایجانبیل (هیت اوق س ۱۹۰۰) چوتها الهام مرزاصاحب: یا قمر یا شمس انت منی و انا منک اب

مرزاصاحب کے بیہ چاروں الہام اس خدا کی طرف سے برگز نہیں ہو سکتے جو قر آن شریف اور محمد رسول اللہ کا خدا ہے۔ کیونکہ ابن اللہ اوتار کا مسئلہ باطل ہے۔ جس کی تر دید آج کل آربیہ خود کررہے جیں۔اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور اس کی امت تیرہ سو برس سے اس مسئلہ اوتار کی تر دید کرتے چلی آئی ہے۔اوتار کے معنی خدا تعالیٰ کا انسانی شکل

میں ظہور کرنے کے ہیں۔ چنانچہ' گیتا'' میں لکھاہ چو بلیاد دس ست گرد واپے نائیم خود را یہ شکل کے ' بینی خدا تعالیٰ خلقت کی ہدایت کے واسطےاو تار لے کرانسان بن کرآ تا ہے۔اور گراہوں کوبدایت کرتا ہے۔مرزاصاحب نے خوداینے اس الہام کی تشریح میں لکھا ہے کہ میں بعنی مرز اصاحب راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہول۔ جو ہندو ندہب کے تمام اوتاروں میں بڑااوتارتھا۔ یا یوں گہنا جا ہے کہ حقیقت روحانی کے روے میں وہی ہوں۔ (دیکیوہؤریہٰ ۱۲ وبهروه المارية ومرزاصا حب في شافكرث مين ديا تفا-مرزاصا حب كايه فرمانا صريح قر آن شریف کے برخلاف ہے قرآ ک شریف فرما تا ہے کہ جو محض کفر واسلام کے درمیان راستہ اختياركركُوه كافر ٢٠ ﴿ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴾ ترجمه: اورجاج بي كفراورايمان ك الرقي من راسته اختياركري يو ایسے لوگ یقینا کافر ہیں۔ (انساز اوج مع)۔ اس علم قرآنی سے ثابت ہے کہ تفراور اسلام کے درمیان راستداختیار کرنے والے اسلام ےخارج ہیں۔ ایس مرزاصاحب نے کفرواسلام کے درمیان راستہ اختیار کیا کہ اوتار کا مسئلہ مانا اور خود کرش اوتار ہے 'اور کرشن کا روحانی مروز یعنی اوتار ہونے کے مدعی ہوئے اور برہمن اوتار ہے۔ اورا آرمیرقوم کے روحانی بادشاہ ہوئے۔ تو اسلام سے خارج ہوئے کیوتکہ کفرواسلام کے درمیان راستد اختیار کیا۔ اور حضرت خلاصه موجودات محر ﷺ اور دیگرتمام انبیاء علیهم السلام کوجو کہ او حید کے قائل اور یوم الحساب اور حشر بالا جساد کے معتقد اور تعلیم دینے والے تنفے ان کے ساتھ اوتاران اہل ہنود کو جو کہ تنائخ آوا گون کے قائل قیامت کے منکر اور حلول اور او تار کے معتقد ﷺ ملایا۔ اورسب کو نبی ورسول کا لقب دیا۔ اور اس طرح کفر واسلام کوملایا۔ اور قر آن کی صرح

خالفت کی اورخود ہی اقر ارکرتے ہیں کہ ہندو مذہب کے رائبہ کرش کا بھی اوتار ہوں۔ اور حقیقت روحانی کے روسے وہی ہوں۔ گرنہا بیت افسوس ہے کداہل ہنود جن کے آباؤ اجداد ہزاروں پرسوں ہے اوتار کا مسئلہ مانے آتے تھے وہ تو اسلام کی روشنی ہے منور ہوکراس لغو مسئلہ اوتار کی تروید کریں۔ اور مرز اصاحب جن کے آباؤ اجدا داس مسئلہ اوتار کو باطل قرار دیے آئے تھے دوہ اس باطل مسئلہ کو اسلام میں داخل کریں۔ اور پھر اس پرمولوی صاحب کا دعوی کی کہ مجدد ہے اور فیلطیاں دور کرنے آبائے ہیں۔ اور پھر اس پرمولوی صاحب کا دعوی کی کہ مجدد ہے اور فیلطیاں دور کرنے آباہ۔

ع بر عس نہند نام زگی کافور

نہیں تو اور کیا ہے۔ کیونکہ فلطی نکالنے کے عوض فلطی کو اسلام میں واخل کیا۔مسلمان غور فرمائیں کہ ایک ہندو آریہ صاحب سطرح معقول طریق سے مسئلہ او تاری تر دید کرتے ہیں:

سب پرایشور کو مانے والے آستک لوگ اس کوسرو یک یعنی سب جگہ حاضر
وناظر، سروشکتی مان لیعنی قادر مطلق، اجمالیعنی پیدائیش سے پری، امر لیعنی نا قابل فنا، اناوی
لیعنی بمیشہ سے موجود انہت بیعنی بے حدو فیرہ صفات سے موصوف مانے ہے۔ پھر ایسی
صورت میں بیرمسئلداو تاریس طرح درست ہوسکتا ہے کہ قادر مطلق پر ماتما خدا کواپنے بندول
کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسان کا جسم اختیار کرنے کی ضرورت پڑے۔ انسانی جسم میں
آئے ہے تو وہ محدود ہوجا تا ہے۔ اورسب جگہ حاضر و ناظر نہیں رہتا۔

(ویکیوسٹی ۱۳۰۰ بسل ۱۳۳۰ سوانے عمری کرش بی مصنفہ الدادجیت رائے ویکل ۱۹۹۱) مولوی مجموعلی صاحب غور فر ما تعیں اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے قلب سلیم سے دریاونت کرکے جواب دیں کہ بیمجد د کا کام ہے جومرز اصاحب نے کیا کہ شرک وگفر کے مسئلہ او تارکوجس کو اہل ہنو دہھی باطل قر اردے رہے ہیں اسلام میں داخل کریں۔ اور پھر
اس تخدیب اسلام کا نام تجدید اسلام رکھیں۔ اور چشمہ کسانی تو حید میں شرک کی مجاست
ڈالیس اور انسان کوخد ابنا دیں اور اس کا نام خدمت اسلام رکھیں اور غلطی نکالنا فر ما کمیں۔ اور
خود مجد داسلام کھلا کمیں۔ مولانا روم نے بچے فرمایا ہے

کار شیطان میکنند نامش ولی گر دلی این است لعنت بر ولی مولا ناروم فرماتے ہیں کہ جوشخص کا م کرے شیطان کا اورا پنانام ولی رکھے۔اگر ای کانام ولی ہے تواہیے ولی پر لعنت ہے۔ پس اگر مرزاصاحب وہ کام کریں جو کہ کسی ایک نے سحابہ کرام سے لے کرآج تک جیس کیا۔ یعنی مسئلہ او تاراسلام میں داخل نہیں کیا۔ اور تیرہ موبری تک اس مئلہ او تارکی تر دید گرتے آئے ہیں ۔ تو مرز اصاحب مجد د کس طرح ہو سکتے ہیں۔اور خدا تعالیٰ ان کے طفیل اہل اسلام کو کس طرح اس گرداب مصائب سے بچا سکتا ہے۔ بلکہ مرزاصا حب کے ایسے کاموں نے غیرت البی کوجوش دلایا ہے۔اوراہل اسلام پر حاروں طرف ہے وہ مصیبت رونما ہو گی ہے کہ کسی گاذ ب مدعی نبوت ورسالت وسیحیت ومہدیت کے وقت نہ ہو گئ تھی۔ مرزاصا حب سے پہلے گئا ایک مسیح موعود ہوئے۔ تمیں کے قریب مدعیان نبوت گزرے مگر کسی ایک کی قد وم کی برکت سے پیغضب الہی نازل نہ ہوا تھا جو کہ مرز اصاحب کے وقت اہل اسلام پر نازل ہوا۔جس کی وجہ سوائے اس کے اور ہرگز نہیں کہ خدانے اپنے فعل ہے ثابت کر دیاہے کہ مرز اصاحب ندیجے تکے موٹود تھے' ندیجے مبدی۔ کیونکد سیچے سے اورمہدی کے دفت اسلام کا غلبہ ہونا ضروری تھا اور سے ایب ہونی تھی۔ورندحدیثوں کی تکذیب ہوتی ہے جن میں لکھا ہے کہ سے صلیب تو ڑے گا۔ مگرا ب واقعات نے بتادیا ہے کہ مرزاصاحب کے وقت میں بجائے کسرصلیب کے کسراسلام ہوا۔

اور بجائے غلبہ اسلام کے غلبہ صلیب و تنگیت ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کی آتش غضب اس قدر کھا ہوئی ۔ اور وہ وقت قریب کھر کی اہم کی اسلام کے مرزاصا حب کے مرنے کے بعد بھی سر ونہیں ہوئی۔ اور وہ وقت قریب ہوگی۔ اور جس جگہ ہے کہ مجد میں گرجے بنائے جا کیں گے اور بجائے اسلام کے عیسائیت ہوگی۔ اور جس جگہ تو حید کے نعرے بلند ہوتے تھے وہ عیسی عیسی بول تیرا کیا گئے گا۔ مول کی صداسائی دے گی۔ گی۔ گی۔ گی۔ گی۔ گی۔

مولوی محد علی صاحب کومرزاصاحب کی تحریر دکھائی جاتی ہے' جس میں انہوں نے خودلکھا تھا کہ اگر میں میسی پریتی کے ستون کو نہ تو ڑوں اور مرجاؤں تو سب گواہ رہیں کہ میں حجو ٹاہوں' و ھو ھذا:

''طالب حق کے لئے میں سے بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں ہیں ہے گئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں ہیں ہے کہ میں ہیلی پرتی کے ستون کوتو رُدوں اور بجائے تنگیث کے قو حید کو پھیلا دوں۔ اور آنخضرت کھٹے کی شان عظمت اور جلالت دنیا پر ظاہر کردوں۔ پس اگر مجھ ہے کرورُ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عالی ظمہور میں ندآئی' تو میں جمونا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں وشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں شیس دیمھتی۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موجود ومہدی موجود کو گرنا چاہئے تھا تو پھر میں چا ہوں اور جس کے ہوں اور بیس کے میں جونا ہوں۔ والسلام نامام احد۔

(ويجنوا خبار بله ز19، جولانی <u>۱۹۰۶</u>ء)

اب مولوی محرملی صاحب فر ما نمیں کہ میسیٰ پرتی کاستون ٹو ٹایا اہل اسلام کاستون نو ٹا۔کون نہیں جانتا کہ ند بہ کاستون حکومت ہوتی ہے۔

اب مولوی صاحب جواب دیں کہ مرزاصاحب ہے سی ومہدی ثابت ہوئے یا

جھوٹے؟ آپ پرانصاف ہے۔ گرآپ صاحبان نے واقعات کود کی کرمرزاصاحب کے نبی ورسول وسیج ہونے کا خود ہی پہلو بدل دیا ہے اوراب مرزاصاحب کو دوسر ہے مجددوں کی طرح ایک مجدد منوانا چاہتے ہیں۔ گرواضح رہے کہ جس طرح مرزاصاحب سیج مسیح ومہدی ثابت نہیں وہ گے۔ اس طرح ان کے الہامات وکشوف اور تح بریات خلاف شرع محمدی ایک مجدد کیا' ایک مسلمان بھی ثابت نہیں ہونے دیے۔

مرزائی اس جگدایک بھاری مفااطد دیا کرتے ہیں کدکرش مسلمان تھا اور نبی تھا۔
اس لئے ضروری ہے کہ کرش بی کا فد ہب بھی لکھا جائے 'تا کہ مسلمان جواب دے سکیس کہ
کرش جی ہرگز مسلمان ند تھے۔ اور اگر وہ مسلمان اور نبی ہوتے 'تو دوسرے نبیوں اور
رسولوں کی طرح قیامت کے قائل ہوتے ۔ اگر کرش جی نبی ہوتے تو بت برتی کے حامی نہ
ہوتے ۔ مگر کرش جی فرماتے ہیں '' ہمارا بھی کرم ہے کہ بھیتی نئے کریں' گؤ ہر ہمن کی سیوا میں
ر ہیں۔ سب پکوان مٹھائی لے چلو اور گؤ ہر جمن کی پوجا کرو'۔ (دیمو پر ہم ساکر مطبور زلکھ را
مؤوہ) ۔ '' مہا بھارت' میں لکھا ہے کہ '' کرش جی نے دیں سال تک تپ کیا کرش اپنے زمانہ کا
ہرم ودوان تھا۔ ویدوشاستر سے خوب واقفیت رکھا تھا''۔

(ويكوسواغ عمري كرش بي معتقبلال لاجيت رائيس ٩٩،٩٨)

موادی محمر علی صاحب ثابت کریں که مرزاصاحب و پیرشاستر جانے تھے۔اور
اہل جنود کی طرح تپ کرتے تھے اگر نہیں اور یقیناً نہیں۔ بلکہ شاستری زبان منسکرت کا ایک
حرف بھی نہ جانتے تھے تو بھر مرزاصاحب کا او تار کرش ہونا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ''جما گوت گیتا'' میں لکھا ہے کہ'' کرش جی قیامت کے مشکر اور تنائخ آوا گوان کے قائل تھے''۔ چنانچہ ارجن کوفر ماتے ہیں : ا.....جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے۔ آتما بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کو قبول کر لیتی گے۔ (اشکوکہ ۱۰۱۰ء عاشہ)

۲..... جوصاحب کمال ہو گئے جنہوں نے فضیاتیں حاصل کرلیں اور میری ذات میں ال گئے ان کومر نے جینے کی تکلیفات ہے پھر سابقہ نہیں ہوتا۔ (افٹائ ۲ ۱۱دھائے)

برا دران اسلام! گرش جی کا یبی مذہب تھا جوآج کل آریوں کا ہے۔ کرش جی کا مذہب تھا کہ آوا گون یعنی تنائخ سے تب نجات ہوتی ہے جب انسان خدامیں ل جا تا ہے۔انسان کا خدامیں مل جانا کفروشرک ہے۔

جب مرزاصا حب مخاطب میں اور خدا تعالی پینکلم اور بقول مولوی محموعلی صاحب ٔ مرزاصاحب کومکالمهالبی ہوتا تھا اور خداتعالیٰ ان کوفر ماتا ہے کہ''اے مرزا تو راج کرشن آریوں کابادشاہ ہے'۔ مرزاصا حب خوداہے اس الہام کی تشریح کرتے ہیں کہ بادشاہت ے مرادآ سانی باوشاہت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مرزاصاحب آر یول کے روحانی اور مذہبی بادشاہ میں۔ جب مذہبی بادشاہ میں' تو بڑے آ رہے ہوگئے۔اور جب آ رہے ہوئے تو اسلام ہے خارج ہوئے۔مولوی محموملی صاحب فر مائیس کہ کون مجد د آریوں کا بادشاہ خدا کی طرف ے مقرر ہوا تھا۔ پس یا توبیالہامات اس خدا کی طرف سے تبیل جو کہ تھ ﷺ کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا۔ کیونکہ قرآن کے برخلاف ہیں۔اور مامرزاصاحب آریہ ہوکراسلام ہے خارج بين كيونكه قيامت كامتكر تناسخ كا قائل بهى مسلمان نبيس بوسكتا\_ جب مرزاها حب مسلمان ہی ثابت نہیں ہوئے و مجد وہونا ہالکل باطل ہے۔اگر مولوی صاحب کوئی دوسری تح برپیش کریں کہ مرزاصاحب فرماتے ہیں مىلمانيم از فطل

عَقِيدٌ وْ خَمْ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تو قابل شلیم نبیں۔ کیونکہ کثیر حصہ پاک کوتھوڑا حصہ پلیدی کا تمام ہاتی حصہ پانی کو پلیداور مجس کر دیتا ہے۔اس طرح ایک دوکلمات کفر ہےانسان کا فر ہوجا تا ہے۔ہاں مرزاصا حب نے تو بیگی جوتو دکھا دیں۔

## دوسری بدعت کے الہامات

الف .....امسمع ولمدي. ترجمه: الم مير بيني س - (البشري بلدا منيه)

ب....انت منی بمنزلة ولدی. ترجمه:اےمرزاتومیرے بیٹے کی جابجاہے۔ (هیدالوی ۸۲)

ج .....انت منی بمنزلة او لادی. ترجمه: یعنی اے مرزاتو میری اولا و کے جابجا ہے۔ (اخبارا قام جلدا سفی اسور ورور او مردور)

و.....انت من ماننا وهم من فشل برجمه:ا برزاتو میرے پانی سے ہاوروہ لوگ تحکی ہے۔ (اربعین ۴۳،۳۲۰ معند مرزاصاب)

یرسب الهام مرزاصاحب کے مسئلہ این اللہ ہونے کی تقدیق کرتے ہیں جوکہ
بالکل قرآن شریف کے برخلاف ہے۔ دیکھوقرآن شریف فرما تا ہے: ﴿وَقَالَتِ الْیَهُوهُ
عُزیرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمُسِیْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذَلِکَ قَوْلُهُم بِأَفُو اهِهِمُ
بُضَاهِمُونَ قَوْلُ اللَّذِیْنَ کَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾ ترجمہ: "یہود کتے ہیں کہ ترباللہ کے بیٹے
بیں اور نصاری کے جے ہیں کہ کے اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی منہ کی باتی ہیں بلکہ ان کافروں کی
باتیں ہیں جوان سے پہلے ہوگزرے ہیں'۔ (احبار کوئی)۔ پھرقرآن شریف فرما تا ہے:
﴿ فَوَ اللّٰذِی لَمُ یَتَّخِدُ وَلَدًا وَلَمُ یَکُن لَهُ شَویُکُ فِی الْمُلْکِ ﴾ ترجمہ: ایمی الله
وہ ہے جو کی کو اپنا بیٹا نہیں بنا تا۔ اور نہ کوئی اس کا شریک ہے ملک میں۔ پھر فرمایا:

﴿ وَتَنْشَقُ الْاَرْضُ وَتَنِحِرُ الْجِبَالُ هَدًا أَنُ دَعَوُا لِلرَّحْمَانِ وَلَداً ﴾ ترجمه: " پهث جائز مين اور كريزي پهار كانب كركه دعوى كيا واسط رحمن كاولا دكا" \_

الان الله کے مسئلہ کی تر دید قرآن میں بہت جگہ کی گئی ہے جو شخص خلاف قرآن ابن اللہ کا مسئلہ اسلام میں تیرہ سو برس کے بعد پھر داخل کرے جو کہ صریح کفر وشرک ہےوہ مجد دِد ین ہے یا کا پخر ب دین۔انصاف مولوی محرعلی صاحب پر ہے مجد د کی تعریف تورسول الله ﷺ نے خوداس جدیث میں فرمادی ہے: و من يجدد لها دينها. ليتي ''وه مجدد ب جودین کوتازہ کرئے'۔ کیا دین کے تازہ کرنے کے یہی معنی ہیں کہ جوشخص کفروشرک کے مسائل اہل ہنوداورعیسائیوں اور بیودیوں کے اسلام میں داخل کرے وہ مجدد ہے؟ اگر ایسا شخص مجدد ہے تو بھر بناؤ رشمن اسلام کون ہے۔اوراگرا پےایے شرک وکفر کے المہامات وکشوف خدا کی طرف ہے ہیں' تو بھر شیطانی البلامات کون سے ہول گے۔ کیونکہ کل امت کا اجماع اس پر ہے کہ جوالہام شرک وکفر کی تائید کریں اور قرآن شریف و حدیث کے برخلاف بول وه شيطاني القابوتا ب\_قرآن مجيد مين خدا تعالى فرماتا ب: ﴿وَإِنَّ الشَّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلِّي أَوْلِيَآتِهِمُ لِيُجَادِلُونُكُمْ ﴿ رَجِمَ الرَسْيَاطِينِ اليِّهِ وُسِبَ كَ لوگول کووجی کرتے رہتے ہیں تا کہتمبارے ساتھ کج بحثی کریں (الاعلام رکوٹا)۔ جب قرآن کریم ہے ثابت ہے کہ وحی شیطان کی طرف ہے بھی ہوتی ہے۔اور خداتعالیٰ کی طرف ہے بھی وی ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ شیطانی وی اور رحمانی وجی میں کوئی ایسانشان تمیز کا ہو کہ جس ہے وحی شیطانی اور رحمانی میں فرق ہو سکے۔اسی واسطے سلف صالحین نے اصول مقرر کیا ہوا ہے کہ جو وحی قر آن شریف اور حدیث نبوی بلکہ قیاس مجتہد کے بھی خلاف ہوتو وہ شیطانی القا الہام ہے'ند کہ رحمانی وحی ۔اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مرز اصاحب کے الہامات

دیکھتے ہیں تو صاف صاف شیطانی وساوس ثابت ہوتے ہیں۔ بھلاجس البام سے خداکی
اولا دُخداک بینے ثابت ہوں اور صریح قرآن کے برخلاف ہو۔ وہ شیطانی البام نہیں؟ تو
مولوی جو بھی صاحب خود ہی فرہائیں کہ پھر شیطانی البام کس کانام ہے تاکداس معیار پرمرزا
صاحب کے البابات وکشوف کو پر تھیں۔ مولوی غلام رسول صاحب فاضل قادیانی نے تو شہر
قصور کے مباحثہ پر تشکیم کر لیا ہے کہ جس طرح خواب میں انسان مال بہن سے محتم ہوجائے
اور اس پر حدشری نہیں اور گناہ نہیں ای طرح مرزاصاحب کے کشوف خلاف قرآن قابل
مواخذہ نہیں۔ مولوی غلام رسول کے اس جواب سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کے کشوف
احتمام کا تھم رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے احتمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اظہر من
احتمام کا تھم رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے احتمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اظہر من
احتمام کا تھم رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے احتمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اظہر من
احتمام کا تھم رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے احتمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اظہر من
اب مولوی علی صاحب جواب دیل کہ وہ مرزاصاحب کے کشوف کو کیا بھین
اب مولوی علی صاحب جواب دیل کہ وہ مرزاصاحب کے کشوف کو کیا بھین

### تيسرى بدعت

یہ ہے کہ مرزاصاحب نے اپنے خوابوں اور کشفوں کو وی البی کا مرتبہ دے کرخود خوت ورسالت کارتبہ حاصل کیا۔ اور صریح قرآن وحدیث کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنی نبوت ورسالت منوائی جو کہ قادیانی جماعت ہے اور وہ البامات اکثر قرآن مجید کی وہی آیات ہیں جن میں خدا تعالی نے جناب رسول اللہ کی کو نبی ورسول مقرر فر مایا۔ اور حضرت خاتم النبیین کی کامل نبی اور رسول ہوئے۔ تو پھر کوئی وجنہیں کہ مرزاصا حب کامل نبی ورسول نہ ہوں۔

الف).....﴿قُلُ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا﴾ ترجمہ: كبواےمرزا

كها \_ لوگوا مين تم سب كي طرف الله كارسول جوكرآ يا جول ـ

ب) ..... ﴿ قُلُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ مُؤْخِى إِلَى ﴾ ترجمہ: كيوا برزايل بھى تمہارى طرح آيك بشر بول جوك وى كى جاتى ہے ميرى طرف۔

یہ الہام مرزاصاحب کی کتابوں'' اخبار الاخیار'' کے صفحہ '' و'' هیقة الوثی'' کے صفحہ '' و'' هیقة الوثی'' کے صفحہ ا صفحہ ۸ پر درج بیں ۔اور مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ میری وثی قر آن کی مانند خطا ہے پاک ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں

آنچ من بشنوم روی خدا بخدا پاک دائمش ز خطاء بچو قرآن منزو اش دانم از خطابا جمین است ایمانم یعنی جو بچھ میں وی خدا ہے سنتا ہوں خدا کی قتم ہے کہ اس کوقر آن کی مانند خطا ہے پاک جانتا ہوں۔(دیکھو درثین معند مرابطاب)۔ پھر''اربعین'' میں لکھتے ہیں:''اور میرا ایمان اس بات پر ہے کہ مجھ کو وی ہوتی ہے ایمانی ہے جیسا کرقر آن انجیل تو رات وغیرہ آسانی گنا ہوں پر۔ (دیکھوار بعین نبر ۴ سفرہ ۱ معند مرابطاب)

اب مولوی محمطی صاحب فر ما کمیں کہ جب مرزاصاحب کوخدا تعالیٰ فر ما تا ہے کہ
تو اللہ کا رسول ہے تمام لوگوں کی طرف اور اس الہام کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے ہی یقین
کرتے ہیں۔اور مرزاصاحب متم کھا کر کہتے ہیں کہ میراایمان اس الہام پر ایسا ہی ہے جیسا
کہ قر آن انجیل اور تو رات پر ۔ تو پھر آپ کا مسلمانوں کو یہ کہنا کہ ہم مرزاصاحب کو نی
مزیر مانے 'کہاں تک درست ہے۔اگر مرزاصاحب کو دعویٰ وتی والہام میں چیا تھے ہواور
ان کا وی والہام بھی وساوس شیطانی ہے یا ک یقین کرتے ہو۔اور''الہام' میں صاف کھھا
ہے کہ اے مرزا تو ان لوگوں ہے کہ دوے کہ میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں تو

پھرآپ مرزاصاحب کے مرید جوکر کیوں ان کورسول نہ مانو۔ ظلی و بروزی غیر حقیقی کا کوئی افظائل الہام میں نہیں۔ پس یا تو مرزاصاحب کورسول مانو یاصاف کہو کہ ہم مرزاصاحب کو البام سے تراشنے میں مفتری جھتے ہیں کیونکہ بیصری قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین کے برخلاف اور حدیث لا نہی بعدی کے برعکس ہے۔ یا خدا ہے ڈرواور مسلمانوں کو دھوکہ مت کہو کہ ہم مرزاصاحب کو نبیس مانتے اور نہ مسلمانوں کو کافر جانے ہیں کیونکہ بیصری جھوٹ ہے۔ مرزاصاحب کا تو دعوی ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ خورے سنوکہ وہ کیا فرماتے ہیں:

دیکھواربعین اصفحہ زیر لکھتے ہیں: شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وی کے ذریعہ چندامرونی بیان کئے۔اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔اور میری وی میں امر بھی ہےاور نئی بھی .....(انخ)۔

یہ مرزاصاحب کی عبارت صاف ہے کہ میری وئی چونکہ امر بھی ہا اور نہی بھی ہے۔ اور جس کی وئی میں امر و نہی جو وہ صاحب شریعت نبی جو تا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا صاحب ہا شریعت نبی عقد تا دیائی جماعت کی بھی گنزوری ہے کہ وہ مرزا صاحب کو ہا شریعت نبی کتے ہوئے جھکتی ہے۔ جب مرزاصاحب کی وئی پراان کو ایمان ہے اور ان کے امر کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ نمازیں ملکر نبیس پڑھتے ۔ مسلمانوں کے جنازہ میں شامل نہیں ہوتے ۔ ان سے رشتے نا طے نبیس کرتے ۔ ان کوصد قد خیرات اور چندے نیس شامل نہیں ہوتے ۔ ان سے رشتے نا طے نبیس کرتے ۔ ان کوصد قد خیرات اور چندے نبیس ویتے ۔ جہاد کو حرام جھتے ہیں ۔ اور قرآن کی آیت : ﴿ مُحِیبٌ عَلَیْکُمُ اللّٰهِ عَالَ ﴾ کومنسون گرتے ہیں ۔ کرش بی ورام چندر بی وغیرہ برزگان اہل کو بنود کورام جو نبی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں ۔ کرش بی ورام چندر بی وغیرہ برزگان اہل ہوتے ہود کورام اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں ۔ کرش بی ورام چندر بی وغیرہ برزگان اہل ہوتے ہود کورسلمان اور نبی یقین کرتے ہیں تو پھر نبی اور رسول مانے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہود کورسلمان اور نبی یقین کرتے ہیں تو پھر نبی اور رسول مانے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے

میں؟ بلکہ دلیل کہتے ہیں کہ ہم مرز اصاحب کو نبی نہیں مانتے۔ بلکہ بلا دلیل کہتے ہیں کہ مرز ا صاحب کا دعوی نبوت ورسالت کا ہرگز نہ تھا۔ گرا تنانہیں سوچتے کہ اگر مرز اصاحب کو نبوت کا دعوی نہ تھا اور صرف مجد دہونے کا دعوی تھا تو پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا کہ اس است میں سے میں بی ایک فر دمخصوص ہوں اور جس قدر جھوے پہلے ابدال اولیاء اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس لئے میں نبی کا نام پانے کیلئے مخصوص کیا گیا۔ (دیکھوھیۃ اوق س) س اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور پھر ہوں اور الہام ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور پھر آب نبی کیوں نہیں مانتے؟

ب) ....مرزاصاحب اپی نفیات سب جیوں پر بتاتے ہیں چنانچہ کیھتے ہیں ہے۔
انچہ دادست ہر نبی راجام دادآن جام را مرا بہ تمام

یعنی جونعت کا جام ہرایک نبی کو دیا گیا ہے وہ تمام جن کر کے جھوا کیلے کو دیا گیا ہے۔ اب
مولوی محمد علی صاحب فرما کیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم مرزاصاحب کو نبی نبیس
مانتے 'حالانکہ مرزاصاحب کا دعوی ہے کہ''کل نبیوں کا مجموعہ دول' اور یہ ظاہر ہے کہ اس
مانتے 'حالانکہ مرزاصاحب افضل الرسل ہوئے۔ لا ہوری جماعت کا کہنا کہ ہم مرزاصاحب کو نبی
خبیں مانتے 'کیامعنی رکھتا ہے اور لا ہوری جماعت کس اسلام کی تبلیغ کرتی ہے۔ یہی قادیانی
اسلام جس کا نمونہ بتایا گیا ہے۔ جب ان کا اپنا اسلام درست نبیس تو دوسروں کو کیا تبلیغ کریں

ج).....مرزاصا حب اپنی فضیلت تو حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بھی اوپر ہتا ہے ہیں۔ سنو! کیا کہتے ہیں: له خسف القمر وان لى خسف القمران المشرقان (التقراعِ:(مرئ س)=)

یعنی 'دھی رسول اللہ ﷺ کے واسطے تو صرف جاند کو گہن لگا تھا اور میرے واسطے جانداور سورج دونو ل کو گئین لگا ہے' ۔ پس تو کیاا نکار کر یگا مرزاصاحب نے معجز وشق القمرے انکار کر کے اس کو ایک معمولی گہن بتایا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب شق اور خسف میں فرق نہیں کرتے اور اپنی فضیلت جتاتے ہیں کہ آ کر محد ﷺ کے واسطے جاند پھٹا۔ تو میرے واسطے جاندوسورج دونول پھٹے۔

پیر لکھتے ہیں کہ محد کا تین ہزار مجمزہ ہاور میرا تین لا کھنشان ہے۔ پس اس سے بھی محمد ﷺ پر مرز اصاحب کو فضیلت ہے۔ اور ایسی فضیلت جو ہزار اور لا کھیں ہے بعنی جو فضیلت لا کھکو ہزار پر ہے وہی فضیلت مرزاصا حب محمد رسول اللہ ﷺ پر رکھتے ہیں۔ (معود مللہ من ذالک) (ویجودیة اوی ۱۲، وی کوار ویس میر)

و)....مرزاصاحب اینزمانه کوکامل اور رسول الله ﷺ که زمانه کوناقص کہتے ہیں۔ سنوا

روضۂ آدم کہ تھا وہ نامکمل اہتلک میرےآنے ہے دوا کامل بجملہ برگ وہار (براین احمیا صدیم)

ب).....؟م مولوی صاحب ہے دریافت کرتے ہیں کہ بیا تو ال اور الہامات جواو پر مذکور موئے' کسی محدو کے ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں' البتہ مدعیان کذابوں کی چالیں ہیں جو مرزا صاحب چلے ہیں۔صحابہ کرام ہے تابعین وجع تابعین میں ہے کوئی نہیں'اگر کوئی ہےتو کوئی صاحب بتا دے۔کذابوں کی چالیں تن لو: ا ..... چال مرزاصا حب: كه قرآن كى آيات مجھ پر دوباره نازل ہوتى ہيں۔ يہ چال يكىٰ بن ذكر ويہ كاؤب مدى نبوت كى ہے جس نے بغداد ميں دعوىٰ نبوت كيا تھااور كہتا تھا كه قرآن كى آيات مجھ بردوباره نازل ہوتى ہيں سيد تحد جو نپورى بھى كہتا تھا كہ: ﴿ وَاللّٰهُ نُورُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضَ ﴾ ہے بينا خوند سير مراد ہے۔ (ديموم يربيدي)

اسسوپال مرزاصا حب: کہ میری عربی کلام جمزہ ہے اور میری عربی جیسی فصیح عربی کوئی نہیں کلے سکتا۔ یہ چال بھی کا ذہب مدعیان نبوت کی ہے چنانچے مسیلمہ کذاب نے قرآن کی مانند فاروق اوّل و فاروق ٹانی بینائے اور ان کوقر آن کی مانند ہے مشل کلام کہتا تھا۔ صالح بن طریف نے بھی ایک قرآن بنایا تھا اور ان کوقر آن کی مانند ہے مشل کلام کہتا تھا۔ صالح بن طریف نے بھی ایک قرآن بنایا تھا اور اس کے مربیدا ہی قرآن کی آیات نمازوں میں پڑھتے ہے۔ منبی شاعرائے عربی گذابوں کی ہے کہ مرزا صاحب ''ا عباز احمدی'' وغیرہ کو جمزہ کہتے تھے۔ الورعلاء کولاکار کر کہتے ہیں کہ ایسے عربی شعربنا لاؤ۔ حالانکہ مرزاصا حب کے اشعار میں علاء اسلام نے بہت می غلطیاں نکال کر دندان شکن جواب دیا کہ غلط کلام کی عربی ہوسکتا۔ جس طرح پہلے کذابوں مدعیان کی عربی غلطی ہی۔ جواب دیا کہ غلط کلام کہتی مجز فہیں ہوسکتا۔ جس طرح پہلے کذابوں مدعیان کی عربی غلطی ہے۔ حتی کہ غلطیوں کی فہرسیں موجود ہیں۔

س.....مرزاصاحب کابیرکہنا کہ جو بھی کوئیس مانتا' خدااوررسول کوئیس مانتااور کافر ہے۔ (دیکھیو ھینۃ ادئ س۱۹۲)۔ بیہ چال بھی کذابوں کی ہے۔ سید محمد جو نپوری مہدی نے اپنا چڑا دوانگلیوں میں پکڑ کر کہا کہ جوشخص اس ذات سے مہدویت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اسحاق اخرس کذاب کہتا تھا کہ مجھ کو جوشخص نہیں مانتا وہ خدا اور محمد کوئیس مانتا اور اس کی نجات نہ ہوگی۔ مرزاصاحب بھی کہتے ہیں کہ جو مجھ کوئیس مانتا' وہ خدااوررسول کو بھی نہیں مانتا۔ دو یکو دھینۃ ادئی سمانا۔ ۴ ..... یہ بھی چال کذابوں کی ہے احکام قرآنی کی تمنیخ کرنی۔ جیبا کے قبال کومرزاصاحب نے حرام کرویا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک نماز معاف کر کے صرف چارنمازیں رکھی تھیں۔ عیسلی بن مہرویہ نے بہت ہے مسائل کی تمنیخ کردی تھی۔ ملائکہ کوقوائے انسانی کہتا تھا۔

۵۔۔۔۔۔مرزاصاحب کا وفات میچ کا قائل ہونا اور بروزی رنگ میں میچ موجود کے آنے کا عقیدہ رکھنا' یہ بھی گذابوں کی جال ہے۔۔ابراہیم بزلد کہتا تھا کہ میں عیسیٰ بن مریم میچ موجود ہوں۔ قاری بن یجی نے مصر میں دعویٰ میچ موجود ہونے کا کیا۔۔اور بروزی رنگ میں ظہور ہونا معنیٰ کرتا تھا۔۔

۱۲ ...... مرزاصاحب کا متعدد دعاوی کرنا که میں مثیل عیسیٰ مثل مویٰ مسیح موجود مریم آدم ابراہیم مجدد مصلح مبدی رسول نبی محد رسول الله علی رجل فاری وغیرہ وغیرہ ہوں۔ یہ چال ہی کا ذہب مدی کرمعتیہ کی ہے جو کہ کہنا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، داعیہ ہوں، ججت ہوں، عاقبہ ہوں، دوح القدس ہوں، حجہ بن ناقبہ ہوں، روح القدس ہوں، حجٰ بن ذکر میا ہوں ایمی ہوں، کلمہ ہوں، مہدی ہوں، مجمہ بن حنیہ ہوں، جرائیل ہوں، دیکھیشر رائصائس سؤہ دے)

۔....رمضان میں چاندسورج کا گہن و کی کرمہدی ہوئے کا وعویٰ کرنا۔ یہ بھی کذابول کی چال ہے۔ وہ وہ وہ وہ ہجری میں چاندوسورج کو گہن رمضان میں نگا اس وقت محمد بن تو مرت مدی مہدویت ہوا۔ کا آا جری میں چاندوسورج کو رمضان میں گہن لگا تو محمطی باب مدی مہدویت ہوا۔ کا آا جری میں چاندوسورج کو رمضان میں گہن لگا تو محمطی باب مدی ہوا۔ مرزا صاحب نے بھی رمضان میں چاندوسورج کا گرئین لگا تو عباس کا فاب مدی ہوا۔ مرزا صاحب نے بھی رمضان میں چاندوسورج کا گرئین و کھی کرمہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔

۸.....مرزاصاحب کا بیرکہنا کہ نبوت دونتم کی ہے۔تشریعی اور غیرتشریعی اورتشریعی نبوت کا صرف درواز ہ بند ہے۔غیرتشریعی نبی ہمیشہ آتے رہیں گے۔ بیہ چال بھی کذابوں کی ہے۔ حالاتک رسول الله ﷺ نے خاتم النبیین کے معنی اور تقییر خود فرمادی که لا نہی بعدی یعنی کی خاتم النبیین کے معنی اور تقییر خود فرمادی که لا نہی بعدی یعنی کی خاتم کا نبی میرے بعد نہ آئے گا۔ سید محمد جو نبوری مہدی تنج نبی ہوں۔ (دیمو بریمدویہ) کے متابعت نامہ مجد ﷺے تا بع محمد نبی ہوں۔ (دیمو بریمدویہ)

9....مرزا کا اپنی رائے ہے آن شریف کے معانی وتفیر کرنااوراس کا نام حقائق ومعارف رکھنا جیسا کہ ﴿ أَخُوجَتِ اللّٰا رُضَ الْفَقَالَهَا ﴾ کے معنی کرتے ہیں کہ زمین اپنے اوجھوں کو کال دیگی۔ یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام مخفی استعدادات بمنصہ ظہور لا کیں گے۔ اور جو کچھان کے اندرعلوم وفنون کا ذخیرہ ہے۔ جو کچھان محدہ عدہ دلی و دما فی طاقتیں ولیا قتیں ان میں فی ہیں سب کی سب ظاہر ہوجا کیں گی۔ اور انسانی قو توں کا آخری نچوڑ ہا ہرنگل آئے گا۔ (دیکھوازالدادہام سفی اللہ جوجا کیں گی۔ اور انسانی قو توں کا آخری نچوڑ ہا ہرنگل آئے گا۔ (دیکھوازالدادہام سفی اللہ جوجا کیں گی۔ اور انسانی قو توں کا آخری نچوڑ ہا ہرنگل آئے گا۔ (دیکھوازالدادہام سفی اللہ جوجا

اس تغییرے قیامت کا نکار ہے۔ یہ کدابوں کی جال ہے۔ ابومنصور کاذب مدی بھی کذابوں کی جال ہے۔ ابومنصور کاذب مدی بھی کہ ابوں کی جال ہے۔ ابومنصور کاذب مدی بھی اس طرح مرزاصا حب کی مائند تنقل ڈھکو سلے نگایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ﴿ إِنَّمَا حَوْمَ عَلَيْكُمُ الْمَدُئَةَ وَاللَّهُ مَ وَلَحْمَ الْمِحْنِونِيُو ﴾ بعنی خدا تعالی نے تم پرمردہ، خون اور سور کا گوشت حرام کردیا ہے (سور دُبقہ د)۔ اس کا بیامطلب ہے کیا چندا شخاص کے نام ہیں جن سے محبت کرنی حرام ہے۔ (دیکھ دِمنها ناالنہ)

است. مرزاصاحب کا مہدی ہونے کا دعویٰ ہے بھی کذابوں کی چال ہے۔ مہدی تو اس قدر ہوئے ہیں کہ جن کا شار ساٹھ 'ستر ہے بھی زیادہ ہے اور ہر ایک مدی ہوا کہ میں اسلام کو غالب کروں گا' مگر کسی ایک کے وقت اسلام کا غلبہ نہ ہوا اور وہ جھوٹے مہدی تھجھے گئے۔ پس کوئی وجہنیں کہ جب مرزاصاحب کے وقت بھی اسلام کا غلبہ تو در کنار الٹا اسلام مغلوب ہوا۔ حتیٰ کہ مقامات مقد سہ بھی مرزاصاحب کے وقت اسلام کا غلبہ تو در کنار الٹا اسلام مغلوب ہوا۔ حتیٰ کہ مقامات مقد سہ بھی مرزاصاحب کے وقت اسلام یوں کے قبضہ سے نکل گئے اور

مسلمان نشان ظلم وستم اورقبل عام نصاری بے۔ اگر کوئی شخص مرزاصاحب کومہدی و سے موجود مان شان شان شام وستم اورق اللہ مجرصادق ﷺ کو جھٹلانے والا ہوگا۔ کیونکہ مہدی کے وقت اسلام کا غلبہ ہونا تھا۔ اور اب بجائے غلبہ کے الثا اسلام مغلوب ہوا۔ تو صاف ثابت ہے کہ یا مرزاصاحب وہ مہدی نہیں۔ یا (نعو: ہالہ) رسول ﷺ کا فرمان غلط ہے۔ کوئی مسلمان محد ﷺ کا گلہ پڑھے والا مرزاصاحب کومہدی تشلیم کر کے رسول اللہ ﷺ کوئیں مسلمان محد ﷺ کا گلہ پڑھے والا مرزاصاحب کومہدی تشلیم کر کے رسول اللہ ﷺ کوئیں

پیر مولوی صاحب نے مرزاصاحب کی مجددیت ثابت کرنے کی طرف توجہ کی ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کاملی ہے اور وہ آیت یہ ہے: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ اُمَّةً یَدُعُونَ اِلَّی الْحَیْرِ وَیَا اُمْرُونَ بِالْمَعْوَرُوفِ وَیَنْهُونَ عَنِ الْمُنگر وَاُولَیْنِکَ اُمْمُ اللَّهُ فَلِحُونَ ﴾ اس آیت کوچش کر کے مولوی صاحب نے خودہی اپ دعویٰ کی تر دید کردی اللَّهُ فَلِحُونَ ﴾ اس آیت کوچش کر کے مولوی صاحب نے خودہی اپ دعویٰ کی تر دید کردی کی کھرف بالنا ''اور امر بالمعروف کی نونکہ اس آیت جس یک نونکہ اس آیت جس یک نونکہ اس آیت جس مرزاصاحب نے مسائل اوتار اور این اللہ کی طرف بالیا 'اور تمام مرزائی مرزاصاحب کوراجہ کرش مائے جس جوکہ قیامت کا مشکر اور تناشخ کا قائل بلایا 'اور تمام مرزائی 'مرزاصاحب کوراجہ کرش مائے جس جوکہ قیامت کا مشکر اور تناشخ کا قائل بلایا 'اور تمام مرزائی 'مرزاصاحب کوراجہ کرش مائے جیں جوکہ قیامت کا مشکر اور تناشخ کا قائل بلایا 'اور تمام مرزائی 'مرزاصاحب کوراجہ کرش مائے جید دیم گرنہیں ہوگئے تھے۔

مولوی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے؟ اور اس کا جورد کون ہے؟ اور اس کا جورد ہو سکتے ہیں مگر چونکہ اس صدی کے سر جواب خود ہی دیے ہیں کہ گوایک صدی ہیں کئی مجدد ہو سکتے ہیں مگر چونکہ اس صدی کے سر پر حضرت مرز اغلام احمد صاحب نے ساری دنیا کے واسطے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ مجدد ہیں۔ اور اگر کوئی اور شخص بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا تو شاید کہا جاتا کہ ہم خاص مدنی کوئیس مانتے۔ مگر مصلحت اللی نے یہی جابا کہ اس صدی کے سر پر ایک ہی مجدد ہو۔ اس لئے ان

کے سواکسی نے دعوی مجد ذہیں کیا .....(الخ)۔

مولوی صاحب کاریکھنا بالکل غلط ہے کہ اس صدی میں سرف مرز اصاحب نے ہی مجد و ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم پہلے مولوی صاحب کے سوال پر جوانہوں نے فیروز پور کے جلسہ میں جیں سوال کئے تھے، رسالہ تائید الاسلام بابت ماہ فروری 1919ء میں جوابات لکھے گئے جیں۔

مرزاصاحب نے جومجد د ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس سے بھی ان کی مراد نبوت و رسالت ہی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کتاب'' ضرورت الامام'' کے ص ۲۴ پر لکھتے ہیں کہ امام زمان ومجدد نبی ورسول کے ایک ہی معنی ہیں۔اصل عبارت مرزاصاحب کی بیرے:''یاورے کہ امام زمان کےلفظ میں نبی ورسول محدث ومجد دسب شامل میں ''۔ اورای کتاب میں لکھتے ہیں کہ''امام زمال میں ہوں اور محمد ﷺ بھی امام زمان تھا''۔ اس قتم کا دعویٰ تو بیشک مرزا صاحب نے ہی کیا ہے یا مسلمہ کذاب واسود علی وغیرہ کذابوں مدعیان نے کیا تھا۔ ہاں جائز دعویٰ مجد د ہونے کامخبرصا دق حضرت محد رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق اسلامی مجد دول نے کیا ہے اور بعض مجد دول نے وعویٰ نہیں کیا۔ عاما واسلام نے ان کومجد د مانا ہے۔ اگرآ پ کواس کاعلم نہیں تو بیعدم وجود مجد د کی دلیل نہیں۔ کیونگہ ملہ علم شئے عدم وجود شئے گ ولیل نہیں ۔سنواہم آپ کو بتاتے ہیں سوڈ ان میں محد احمر سوڈ انی نے سرزا صاحب سے پہلے بموجب حدیث کےصدی کے سریر ماہ مگی ۱۸۸۱ء میں دعویٰ مجد د ہونے کا کیا۔ دیکھو "نذابب اسلام" ص ٢٩٦" اخبار يانير" مين لكها تفاكه "محمد احمر في مجدد وفي كا دعوي ا ١٨٨٤ عين كيا" - " بعسل مصفى" مين بهي لكها ب- اصل عبارت عسل مصفى جوكه مرزا ائيون کی کتاب ہے'اس کی نقل کی جاتی ہے تا کہ ججت ہو: ''محرسعید یعنی محداحمہ نامی ایک مخص ذلقہ

ملک سوڈ ان میں پیدا ہوا۔ اس نے <u>۱۸۸۱ء میں دمویٰ کیا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں</u> مجدود کیں اسلام ہوں میں اسلام کوحالت اولی میرلاؤں گا .....(انح)۔

( مسل مصفى بسفيداه ۵- اذيشن ادل مطبوعه اسلامية مريس لابور )

اقال نواب سیدصدیق الحسن خان والی بھو پال کومجد د مانا گیا تھا کیونکہ اس نے احیاۓ سنت اور تجدید دین محمدی میں وہ کوشش کی کہ کی سو کتاب کھی اور تقسیم کرائی۔

وومرےمولانا احدرضا خان صاحب بریلوی مجدد چودھویں صدی ہیں ان کی ہر ایک کتاب کے سرورق پر ککھا جاتا تھا کہ مجدو مائٹۃ حاضرہ۔ اور دوسو کتاب ان کی تر دید ندا ہب باطلہ میں شائع ہوئیں۔

تنیسرے مجدد صاحب حصرت ابوالرحمانی مولوی محمد کا صاحب مونگیری جنہوں نے آریوں عیسائیوں کے ردمیں کتابیں لکھیں اور مفت تقسیم کیس ۔

'' مجالس الا برار'' میں لکھا ہے کہ علمائے زمان جس کو نافذ العادیث نبوی سمجھیں اور جس کاعلم فضل علمائے زمانہ سے بڑھ کر ہو۔ علماءاس کو مجدد تشلیم کرتے ہیں ہرا یک مجدد کا دعویٰ کر ناضروری نبیس ہے۔

مرزاصاحب کے زمانہ میں محمراحمہ سوڈانی،ملاسالی لینڈامام یجیٰ، شیخ ادر ایس کیجیٰ

عین اللہ وجہ الدین دکئی مدعیان مہدویت ومجدیت تصاوران کے مریداس قدر جوشلے اور رائے اللہ عقاد تھے کہ جانیں قربان کرتے تھے۔ پس بیغلط ہے کہ مرزاصا حب کے سواچونکہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا' ان کوہی مجد د مان لو۔ ویکھنا تو یہ ہے کہ مدمی لائق بھی ہے یانہیں۔ چونکہ مرزاصا حب کے کام مجد د کے عہدہ کے برخلاف تھے' اس لئے اس کوکوئی مسلمان مجد د تشایم نہیں کرسکتا

کس نیا کد برزیر سائی یوم در جما از جہاں شود معدوم جمال میں نیا کہ برزیر سائی یا ہے۔ اور جمال سود معدوم جمالی جمالی ایک مجدد کا مقابلہ مرزاصاحب سے کرتے ہیں جس کا نام نامی واسم گرامی مولوی محمر علی صاحب نے خود ہی لیا ہے اور یہ بھی کلھا ہے کہ حضر سے مجدد الف خانی سب مجدد ول سے کامل ہیں کیونکہ جوفرق سواد و ہزار میں ہے وہی فرق دوسر سے مجدد ول اور مجدد والف خانی میں ہے ۔ پہلے ہم مجدد صاحب دریۃ اللہ ملیکا عقیدہ تکھیں گے اور بعد میں مرزا صاحب کا ۔ تاکہ مولوی صاحب اور دوسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حسر سے مرزائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور سے وہوٹے مجدد میں فرق کرے باطل برتی سے تو بہ کریں ۔

(ويكهويدوصاحب كامكتوب عدا امندرجه وفتراول جميهومكتوبات امام رباني من ٥١،٥٠)

خلاصہ مضمون درج کیا جاتا ہے اصل عبارت اصل کتا ہے جس کوشک ہود کچھ سکتا ہے۔

ا ..... عقیده حضر ت مجدد صاحب: سب عالمول کا خدا ایک بی بی ایسان کیاز مین کیا علین اور علین د

عقیده مرزا صاحب فادیانی: الهام مرزاصاحب: انت منی وانا منک مینی اے مرزاتو ہم سے ظاہر ہوا اور میں تھے ہے۔ جب خدامرزاصاحب سے ظاہر ہواتو مرزاصاحب بڑا خداہوئ۔ پھر لکھتے ہیں کہ
''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں۔ اور یقین کیا کہ وہی ہوں پھر میں نے
آسان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا اور پھر میں نے منشاء حق کے مطابق اس کی
ترتیب وتفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کی خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اب
ہم انسان کو منی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے اور کہا ﴿إِنَّا زُبِیَّنَا السَّمَاءَ اللَّهُنَیَا
مِسَمَانِیْحَ ﴿ اَسَانَ کُومِنَ کِ خِلاصہ ہے کامل عبارت مرزاصاحب کی کتاب ''کتاب البریہ''
عم 2 پردیکھو۔

٢ ..... عقيده مجدد صاحب: خداكى ذات يجون و يجاون بت عبداور ما نند سه ياك بــــ

عقیدہ مرذاصاحب: خدا تیندوے کی طرح ہے اور اس کے بیٹاراعضاء اور تاریں ہیں جو کہ معمورہ عالم میں پھیل ہوئی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے آئیس تاروں کے ذریعہ سے تمام کام کرتا ہے۔ (توضی الرام س۳۶)

٣ .... عقيده مجدد صاحب: خدا شكل ومثال عمراب-

عقیدہ مرذا صاحب: مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفتہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی۔ اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیٹیگو ئیال اکھیں جن کا بیہ مطلب تفا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے پیش کیااور اللہ تعالی نے بغیر کی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پردستخط کر دیئے۔ اور دستخط کرتے وقت قلم کو چھڑ کا جیسا کے قلم پرزیادہ سیابی آ جاتی ہے تو قلم کو چھڑ کا جیسا کے قلم پرزیادہ سیابی آ جاتی ہے تو قلم کو چھاڑ دیتے ہیں۔ اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوری اور چھر دستخط کر دیئے۔ اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوری

مجد میں میرے پاؤل دبارہا تھا کہ اس کے روبر وغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور آلم کے اور اس کی ٹو پی پر بھی گرے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور آلم کے جہاڑ نے کا ایک بنی وقت تھا۔ ایک سینڈ کا فرق بھی نہ تھا۔ ایک غیر آ دمی اس راز کوئیس سمجھے گا اور شک کرے گا کیونکہ اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا ، مگر جس کو روحانی امور کا علم ہووہ اس میں شک نیس کرسکتا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا ہے۔ ۔۔۔۔(ایج)۔

(دیکو دھیں اور تاس میں شک کیس کرسکتا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا ہے۔۔۔۔۔(ایج)۔

برا دران اسلام! مرزامها حب اس زیارت خدا کوحقیقی سجھتے ہیں اور جو مخص ب<sub>ی</sub>یقین نه گرے وہ غیرآ دی ہےاور راز ہے نا واقف ہے۔ای طرح کا کشف حضرت سیدالطا کفیہ پیران پیرحضرت عبدالقا در جیلانی نے دیکھا تھا مگرانہوں نے فر مایا کہ شیطان دور ہو ۔گر مرزاصاحب اس کوکشف حقیقی سمجھتے ہیں اور خدا تعالی کی زیارت حقیقی تمثیلی شکل میں یقین کرتے ہیں' حالانکہ مجد دصاحب کے مذہب میں خدا کی ذات شکل ومثال ہے مبرا ہے۔ مولوی محمرعلی صاحب بنا کیتے ہیں کہ سرخی کس کارخانہ کی تھی۔اس ہے تو مسے کا آسان برر مبنا اور کھانا بینا وغیرہ ثابت ہوگیا' کیونکہ سرخی کے رنگ کے کارخانے خدا کے باس ہیں' تو کارخانه میں آ دمی بھی ہوں گے ۔بس جس طرح خداان سب کوروٹی دیتا ہوگا'میخ کو بھی دیتا ہوگا۔ کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا کہ خدا تعالی اینے رگلساز اسٹاف کوتو روٹی دے اور سے کوروثی نہ دے اور بول وہراز کے واسطے اپنے رنگسازوں کوتو جگہ دے اور سیج گونید دے۔ اگر کوئی میہ جواب وے کہ بیخواب کا معاملہ ہے اور خیالی ہے حقیقی نہیں ۔ تواس کارة مرز اصاحب نے خود کردیا ہے کہ سرخی کے قطرے مرزاصاحب کے کرت اور عبداللہ کی اولی بربڑے اور کرت موجود ہے جس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ قلم ودوات لے کرمرزاصا حب کے جمرے میں

آ یا تھا۔ جب کرتا مرزاصا حب کا سرخی ہے رنگا گیا' تو ثابت ہوا کہ بیمثیل وتشکل خدا' سرخی کے دجود کی طرح حقیقی شکل تھی'اور یہ باطل ہے کہ خدا کی شکل ہو۔ مرزاصا حب اس کشف کو شیطانی وساوی ہے یا ک مجھتے ہیں توحقیقی کشف ہوا۔ مرزاصاحب کا ہرایک کشف دخل شیطانی ہے پاک ہے تو پھرمرزاصاحب کاعورت بنیااورخدتعالیٰ کاان سے طاقت رجولیت کا ظہار کرنا جو کہ مولوی بار محمر صاحب وکیل نے اپنے 'ٹریکٹ نمبر ۳۴ اسلامی قربانی کے صفحة الركهمائ درست بوا۔ اور مرز اصاحب خداكى بيوى ثابت بوئے جن سے عالم كشف میں خدا تعالیٰ نے طاقت رچو لیت کا ظہار کیا۔مجد د صاحب الف ثانی کا خدا تو الیے مفتحکہ خیز الزام سے باک ہے۔موادی غلام رسول صاحب تو ایسے کشف کوشیطانی کہد کرمرزا صاحب کوالزام ہے بری کرتے ہیں دیکھنے مولوی صاحب ایم اے کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے نز دیک بھی اگر مرزاصاحب کے کشوف احتلامی ہیں اور قابل مواخذہ نہیں ٹو پھر ہم یا آ واز بلند کہتے ہیں کہا حتلامی کشوف کوہم مانے کے لئے برگز تیارنہیں اور نہ مدتی ایسے فخش کشوف کومجد د شلیم کر سکتے ہیں۔

۳ ..... عقیده مجدد صاحب: نسبت پدری وفرزندی خداکی ذات حق میں محال ے۔

عقیده مرزا صاحب: خدان مرزا صاحب کواینا فرزند کها بدریکیو الهام مرزا صاحب: اسمع ولدی من میرے بیٹے۔ (دیکیوالبٹری اس ۱۹۰۹ جلدا معنفرزاساب) دوم: انت من ماء نا و هم من فشل. ترجمہ: اے مرزا تو بمارے پانی سے باوروہ اوگ خشکی ہے۔ (دیکیوارابین فبرا سفوری معنفرزا ساحب)

۵..... عقیده مجدد صاحب: خدانعالی کی کفویس نبیس۔

عقیدہ صوز اصاحب: خدا کی کفومغل ہے کیونکہ خدا تعالی مرزاصاحب کو فرما تا ہے کہ انا منک یعنی اے مرزا' میراظہور تجھ سے ہوا ہے۔ جب خدا کاظہور مرزا صاحب سے ہوا' تو خدا تعالیٰ مغل بچہ ہوا۔ اور تمام مرزائی خاندان قادیانی خدا کے ہم کفو ہوا۔

اسس عقیدہ مجدد صاحب: اتحاداور طول خداک ذات میں عیب ہے۔ عقیدہ صور اصاحب: مرزاصاحب اپنے ایک کشف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 'میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہوگئی۔اور میرے جسم پر مستولیٰ ہوکرا پنے وجود میں مجھے پنیا کرالیا۔ یہاں تک کہ میراکوئی ذرہ بھی باتی ندر ہا۔اور شی نے اپنے جسم کودیکھا تو میرے اعظاءای کے اعظا میری آنکھای کی آنکھ میرے کان اس کے کان میری زبان اس کی زبان بن گئی۔۔۔۔ (انٹے)۔

(ديكفة مُنْزَلُمالات اسلام معتقدمرز اصاحب ص ٢٥، ٥٦٢، ٢٥)

مرزاصاحب کی اس عبارت ہے اتحاد وحلول قابت ہے۔ کیونکہ ان صفحات میں صاف کلھا ہے کہ خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور بھی حلول ہے جو کہ اہل اسلام کے ندجب میں باطل ہے۔ مگر قادیانی مجدد کے وجود میں خدا کا صلول ہے۔ اب مولوی صاحب فرما کیں کہ کون مجدد تن پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔

ک .... عقیده مجدد صاحب: بروزوتگون خدای جناب می ویب و کروه ب -عقیده مرزا صاحب: سند بروز پرتو مرزاصاحب کی مشین نبوت و رسالت کی تمام کلول و پرزول کامدار ب - بروزی رنگ می محر الله بنی محر الله بنی اوراپ آپ کونبی ورسول دونے کا زعم کرتے ہیں - (دیجواید تلطی کا ازالاً معنظ مرزاسا ب) ۔ کرشن جی مہاراج ہونے کا بھی بروزی رنگ میں دعوئی کرتے ہیں بلکہ تمام انبیاء میہم السام کے بروز جونے کا دعویٰ ہے'مرز اصاحب فرماتے ہیں ہے

آ دئم نیز و احمد و مختار در برم جامهٔ به ابرار یعنی آدم ہے کے کراحمہ مختار تک جس قدر نبی ہوئے ہیں میں سب کا بروز ہوں۔

۸ ..... عقیده حضرت مجدد صاحب: خداک پیرایعی ظاہر ہونے کا کوئی زمان نیس۔

عقیده صرد اصاحب: خدا تعالی کے ظہور کا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی چودھویں صدی جری و ۱۸۸۸م برموجب الہام انت منبی و انا منک یعنی جب خدائے مرزاصا حب کومبعوث کیا' تب ہے خدا کا ظہور بھی ہوا۔

٩ .... عقيده مجدد صاحب: كوني خاص مكان خداك ريخ كأنيس \_

عقیده صرزا صاحب: الهام مرزاصا حب الارض والسماء معک
کما هو معی. ترجمه: آسان اورزیین تیرے ساتھ بیل جیسا که وه بیرے ساتھ بیل۔
(هیداوق شفه ۵) مرزاصا حب جب قادیان کے رہنے والے تھے۔ اورخدا بھی ان کے ساتھ قاتو خدا کا مکان قادیان میں ہوا۔ کیونکہ دوسرے البام بیل خدا فرما تا ہانت منی معنولت توحیدی تفریدی. ترجمہ: اے مرزاتو مجھے ایسا ہے جیسا کہ بیری توحیداور تفرید۔ جب مرزاصا حب خدا کی توحید اور تفرید ہو جس جگہ مرزاصا حب خدا کی توحید اور تفرید ہوتو جس جگہ مرزاصا حب کی سکونت ہوگی و بیل خدا کی سکونت ہوگی و بیل خدا کی سکونت ہوگی۔ کیونکہ موصوف اپنی صفت سے الگنیس رہتا ہے۔
(هیداوق میں خدا کی سکونت ہوگی۔ کیونکہ موصوف اپنی صفت سے الگنیس رہتا ہے۔

پر البام مرزاصاحب انت منی بمنزلة عرشی. ترجمه: تو مجه ع بمزله

میرے عرش کے ۔ (هیفة الوتی اس ۸۹)

اس الهام سے صاف ظاہر ہے کہ قادیانی خدا کا عرش ہے اور عرش پر خدا رہتا ہے۔ تہم استوی علی العوش المجدد۔ (روع۲)۔ پس مرز اصاحب اور قادیان خدا کا مکان ہوا۔

السنعقيده مجدد صاحب: اس كوجودياك بين نقص وعيب نبيل-

عقیدہ صرزا صاحب: خدا تعالیٰ غلطی کرتا ہے جیسا کداس نے قلم دوات میں ڈال کرؤ رانگانے میں شلطی کی اور جب اس کی غلطی سے قلم پرزیادہ سیابی یعنی سرخی زیادہ ہوگئ تو اپنی غلطی کو قلم جھاڑ کر درست کیا اور پھر بیغلطی کی کے قلم کو جھاڑ ہے وقت بیند دیکھا کہ مرزاصا حب اور مولوی عبداللہ صاحب کے کیڑ ہے خراب ہوتے ہیں۔ ایسی ہے تیمیزی سے قلم جھاڑا کہ کریڈ ٹو پی پر سرخی کے قطرے جا گرے۔ ایسی غلطی تو انسان بھی نہیں کرتا کہ دوسروں پر قلم جھاڑ کر کیڑے خراب کروئے جگہ دو کی کرقلم جھاڑتا ہے۔

السن عقيده مجدد صاحب: راج كرش ورام پر جمرت في ورسول ند تق \_

عقیدہ صرزا صاحب: کرش ورامجند ومہادایو فیرہ برزگان اہل ہنووسب
نی تھے۔اوراوید، گیتا' آسانی کتابیں ہیں۔جیسا کہ تکھتے ہیں گد ہرایک نبی کا نام مجھے دیا
گیا ہے چنانچہ جوملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزراہے جس کوارودرگو پال بھی کہتے ہیں
لیمنی فنا کرنے والا اور مرورش کرنے والا۔اس کا نام بھی مجھ کودیا گیا ہے ۔۔۔۔ ان کی ۔

( تشره في الوي ش ۸۵)

افسوں مرزاصاحب فٹا کرنے والے اور پرورش کرنے والے بیخے مگر مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی محمد حسین بٹالوی اور ڈ اکٹر عبدا تکیم خال کوفٹانہ کر سکے اور خود ہی ان کے مقابلہ میں فوت ہو گئے۔افسوس فنا کرنے اور پرورش کرنے میں مرزاصا حب رب العالمین بھی بی گئے مگر چند ہے قواب تک بھی مانگے جاتے ہیں۔

مولوی محموملی صاحب غور فرما نمیں کہ مجد د الف ثانی جس کی نسبت آپ کا اقرار ے کہ الف کا مجد وصدی کے مجد د ہے افضل ہوتا ہے۔ الف کا مجد دنو کرشن کو نبی ورسول نہیں کہتا۔اور نہ خدا تعالی نے اس کو بذر اید وحی الہا م کرشن جی کے پیغیبر ہونے کی خبر دی۔ مگر مرز ا صاحب کرشن جی کونجی کہتے ہیں۔اب دومجد دول میں اختلاف ہے تواب فیصلہ کے واسطے كدهر جانا جاہے اور كس اصول ير چل كر ہم كوحن نظر آسكتا ہے۔ پس مسلمانوں كے نز ديك مسلمهاصول بیہ ہے کہ مجد د کا البہام خدا کے کلام کے جوثمہ برناز ل ہوابرخلاف ہو وہ جھوٹا کلام ہے۔ مجد دصاحب الف ثانی نے تو کرش کو پنج ہرونی ورسول اس واسطے نہیں مانا کہ کرشن نے ا پنی پرستش کرائی۔ چنانچے لکھتے ہیں:اللہ (معبودان) ہندو نبی ورسول نہیں \_کرشن ورام نے چونکہ اپنی طرف مخلوق کو بلایا۔ اور ہمارے پنیبر ورسول جو کہ قریب ایک لاکھ چوہیں ہزار کے ہوگزرے ہیں کسی ایک نے مخلوق کواپنی پرستش کے داسطے ترغیب نہیں دی اور نہ خودمعبود ہے۔اہل ہنود کے بزرگوں نے اپنے آپ میں حلول ذات باری تعالی جائز رکھااور مخلوق کو ا بنی عبادت کی طرف نگایا۔اورممنوع چیزوں کواینے واسطے جائز قر اردیا۔اس دلیل ہے کہ خدا کے مظہر ہیں یعنی ان میں خدا ہے۔ اس لئے وہ پیٹمبرنہیں ہو گئے ۔ یہ مجدد صاحب کا فرمانا قرآن شریف کےمطابق ہے کہ خدا تعالی جس کونبوت دیتا ہے وہ مخلوق کوا بنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا۔اور کرشن نے مخلوق ہے اپنی عبادت کرائی اور خدا بنا 'چنانچی ' گیتا'' میں

من از برسه عالم جدا گشته ام تبی گشته از خود خدا گشته ام

کیایی شرک نہیں ؟معجزات کے کوکس منہ ہے شرک کہدکرا نکار کرتے ہیں۔

ویکھو مورة آل عران رکوع کے: ﴿ مَا کَانَ لِبَشَوِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوقَةُ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ مُحونُوا عِبَاداً لَى مِن دُونِ اللّهِ ﴿ رَجِمَهِ: ''كَى
انسان كولائق ثبين كه خدااس كوكتاب اور عقل اور نبوت عطاكر \_ اور و الوگول كو كه كه خدا كو چهور كرمير سے بند بنو' \_ اس نص قرآنی سے ثابت ہے كہ مشرك كو خدا نبوت و رسالت نبيس ويتا \_ ليس مجدو صاحب كاعقيده درست ہے ۔ اور مرزاصاحب كاعقيده كه كفار كرما ہو جا اور بادشاہ اور لا چهر مين ويني ويني ميني مين ويني بين غلط ہے ۔ اور بندوؤل كے اصول كے موجب كرش جي پرميشور كا اوتار بين جو كه الله بنود كے اعتقاد كے مطابق عبدہ نبوت سے براج كر ہے ليجي اوتار تو (خود باش ) خود خدا خدا جی موتا ہے ۔ اور رسول مخلوق ہوتا ہے اس لئے براج كر ہے ليجي اوتار تو (خود باش كی بتک ہے كہ خدا كے مرتبہ ہے كرا كر رسول بنايا ـ علاوہ اوتار كرش كورسول كه ناظى اور اس كی بتک ہے كہ خدا كے مرتبہ ہے كرا كر رسول بنايا ـ علاوہ اوتار كرش كورسول كه ناخلى اور اس كی بتک ہے كہ خدا كے مرتبہ ہے كرا كر رسول بنايا ـ علاوہ اوتار كرش كورسول كه ناخلى اور اس كی بتک ہے كہ خدا كے مرتبہ ہے كرا كر رسول بنايا ـ علاوہ از يس اس طرح تو كفراسلام كا فرق نہ رہا ـ

دوم: اگر بقول مرزاصاحب اہل ہنود واہل اسلام میں پھفر ق نہیں تو کرش کا بروز سوای
دیا تند تھا جس نے کرش جی کی تعلیم تنائخ اورا نکار قیامت کوتر تی دی۔ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے
کہ کرشن جیسا دہرم کا حامی مسلمانوں کے گھر جنم لے کر مرزا ظلام احمد بن کرخود اپنے ہاتھ
سے وید مقدس وشاستر اور ند جب اہل ہنود کارڈ کرے۔ جب کہ پیلے گوشن جی نے باسد یو
اور دیوکی کے گھر میں جنم لیا تھا۔ تو راج کنس کو مارا اور کا جدھ یعنی دہرم کی خاطر جہادیعن
جنگ کی ۔ عقل تنظیم کر عتی ہے کہ ایسا بہا درخص اور خلاف اصول اہل ہنود مسلمانوں کے گھر
پیدا ہو۔ اور پھر رقیق القلب ایسا ہوکہ تلوار کا نام من کرغش کھا جائے۔ اور ڈپئی کمشنز کے
سامنے اقراد کرے کہ پھرایسے البہام شائع نہ کروں گا۔

۱۲ عقیدہ مجدد صاحب: جب حفرت عیسی العلی آسان سے نزول فرما کیل گے۔ فرما کیل گھے۔ فرما

( و يجمو يكتوبات امام رباني حضرت مجد دالف قاني مصفحه ٣ يكتوبات عدر وفتر موم ترجمداردو)

عقیدہ مرذا صاحب: عیسی الطبیقی فوت ہو بچے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں الطبیقی فوت ہو بچے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں آسکتے میں کے نازل ہونے کی حقیقت حضرت محدرسول اللہ ﷺ کونہ بتائی گئی تھی وہ مجھ کو بتائی گئی تھی اور وہ بیہ کہ آنے والا کے میں ہول۔ ومشق سے مراد قادیان ہے۔ ابن مریم کے معنی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ہے۔ اور حدیثوں میں جونؤول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ہے۔ اور حدیثوں میں جونؤول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ہیں۔

اب مولوی مجمع می صاحب ایم اے فرما کیں کد دونوں مجد دول میں ہے کس کو تھا مجمعیں۔ اگر مرز اصاحب سے ہیں تو مجد دالف ٹائی صاحب سے نہیں۔ اور اگر مجد دالف ٹائی صاحب سے نہیں۔ اور اگر مجد دالف ٹائی صاحب سے ہیں تو بجر در الصاحب ہے نہیں ۔ یہ فیصلہ تو ہو دیکا ہے کہ آپ نے اور ہم نے مجد دالف ٹائی صاحب کو تھا مجد د مانا ہوا ہے۔ گر مرز اصاحب چونکہ خلاف قر آن شریف وظلاف حدیث نبوی و خلاف اجماع امت و خلاف مجد و الف ٹائی صاحب و خلاف کل اولیائے امت مسلک اختیار کرتے ہیں۔ تو بھر روز روشن کی طرح ٹائی صاحب و خلاف کل اولیائے امت مسلک اختیار کرتے ہیں۔ تو بھر روز روشن کی طرح ٹائیت ہے کہ مرز اصاحب میں جن پر نہیں۔ کوئی ایک مسلمان کی طبقہ کے صحابہ کر ام سے لے کر بھی تا اور بعین تک بتاؤ' جس کا یہ اعتقاد ہو کہ آئی تو تی ہور گرائیس بی مربع بن کرآئے گا۔ گر ہم با آواز بلند دعوی سے ایک شخص ٹھر بھی کی متابعت بچھوڑ کر عیسی بن مربع بن کرآئے گا۔ گر ہم با آواز بلند دعوی سے کئی میں دیے بی کہ کوئی شخص ٹھی ٹین نہ کر سکو گے۔ جب کی مجد د نے ایسانییں کیا تو بھر مرز اصاحب کی امت مجر یہ کے برخلاف جا کر کس طرح مجد د جو سکتی مجد د نے ایسانییں کیا تو بھر مرز اصاحب کی امت مجر یہ کے برخلاف جا کر کس طرح مجد د جو سکتی ہیں۔

اخیر میں موادی محد علی صاحب نے مسلمانوں کوایک عظیم الثان مغالط دیا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ مولوی محد حسین بٹالوی مرحوم نے جو'' براہین احمد یہ' پر'' ریویو'' لکھا تھا'نقل کر
کے مرزاصا جب کا مجد و ہونا بتاتے ہیں۔ مگر مولوی محم علی صاحب کی دھو کہ وہی و کیھئے کہ یہ
ریویواس وقت کا لکھا ہوا ہے جب کہ مرزاصا حب کی ابتدائی حالت تھی اوراس وقت الن کا
کوئی دعوے نبوت ورسالت ومسیحیت کا نہ تھا' بلکہ مرزاصا حب کا اعتقاد عام اہل اسلام کی
مانند تھا۔ ای کتاب میں جس کا ریویومولوی محمد حسین صاحب مرحوم نے کیا تھا' صاف صاف
گھا ہوا تھا۔ اصل عبارت مرزا صاحب نقل کی جاتی ہے' و ہو ہدا:

''جب حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائمیں گئاتو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا''۔

﴾ ( و یکھو پراہین احمریاص ۴۹۸، و۴۹۹، مصنفه مرز اصاحب )

یدر یو یواس وقت کالکھا ہوا ہے جب گرم زاصاحب مسلمان تھے۔اور کی کوزندہ
آسان پریقین کرتے تھے۔ یعنی بیدر یو یوس ۱۸۸ او کالکھا ہوا ہے۔اور مرزاصاحب اس وقت
مولوی محمد حسین صاحب کے ہم اعتقاد تھے۔اس واسطے مولوی محمد حسین صاحب نے مرزا
صاحب کی درخواست پر ریو یو کیا اور یہ قاعدہ ہے کہ تحریف کرنے ایس مبالغہ کا ضروراستعال
ہوتا ہے۔مولوی صاحب نے مبالغہ کے طور پر مرزاصاحب کی تحریف کردی۔ جیسا کہ ہر
ایک ریو یونویس کرتا ہے۔مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے ''براہین احمد یہ' کے
ریو یونویس کرتا ہے۔مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے ''براہین احمد یہ' کے
مرزا
صاحب کی تحریریں جب بٹار ہی ہیں کہ اس ریو یو لکھنے کے بعد مرزا نے خلاف شرع دعاوی
صاحب کی تحریر اس جب بٹار ہی ہیں کہ اس ریو یو لکھنے کے بعد مرزا نے خلاف شرع دعاوی

حسین صاحب بٹالوی نے اپٹار یو یو واپس لے کرم تے دم تک مرزاصاحب کی مخالفت کی
ان پر کفر کے فتو سے لگائے سب سے اخیر کا فتو کی ان کا''اخبارا ہل سنت والجماعت امرتسر''
میں چھپا تھا کہ مرزائیوں کواجمد کی کہنا گناہ چونکہ یہ غلام احمد کے مرید ہیں' اس واسطے ان کو
مرزائی کہنا چاہئے۔ یا غلام احمد کی کہنا چاہئے صرف احمد کی کہنا غلط ہے۔ کیونکہ احمد کی
مسلمان ہیں اور غلام احمد کی قادیائی نبی کی امت ہونے کے باعث غلام احمد کی یا مرزائی
ہیں۔ پس ایس تحریرکو پیش کرنا جو کہ مرزاصاحب کے دعاوی خلاف شرع والبامات وکشوف
ہی شرک اور کفر سے پہلے لکھا قال محت دھو کہنیں تو اور کیا ہے۔ جب اخیر میں انہوں نے
ہی شرک اور کفر سے پہلے لکھا قال محت دھو کہنیں تو اور کیا ہے۔ جب اخیر میں انہوں نے
ہر دید کر دی اور مرزاصاحب کا گفروشرک تمام دنیا پر ظاہر کر دیا' تو و و ر یو یو جو پہلے کلھا تھا۔
رد ی ہوگیا۔ رد ی مضمون کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دینا ایک امیر قوم کے مدی کی شان
سے بعیدے۔

ا خیر میں مواوی صاحب نے اشاعت اسلام کا سئلہ چھیٹرا ہے جس کا جواب وینا ضروری ہے۔ لبذا ہم اخیر میں جواب عرض کرتے ہیں۔ مسلمان غور سے پڑھیں اور جواب کے واسطے تیار ہوجا کیں تا کہ مرزائی دھوکہ سےان کی جیبول سےاشاعت اسلام کے بہانہ سے روپیپنہ ڈکال لیں اور یہی روپیمرزائیت کی اشاعت میں خرج ہو۔

## اشاعت اسلام

مولوی صاحب صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں اس زمانہ میں دعوت الی اسلام کے کام کی طرف سے مسلمان غافل ہور ہے تھے اللہ تعالی نے اس صدی کے مجدد کواپنی جناب سے بید الہام کیا کہ وہ ایک جماعت اس غرض سے تیار کرے۔ کیونکہ زمانہ کی ضرورت کے مطابق کام مجدو کے پر دکیا جاتا ہے اور بیزمانہ ایسا آگیا تھا کہ اسلام ہرایک طرف سے دوسرے کام مجدو کے پر دکیا جاتا ہے اور بیزمانہ ایسا آگیا تھا کہ اسلام ہرایک طرف سے دوسرے

ند بہب کے حملوں کا شکار ہونے لگا۔ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ بانی دین کی تائید نہ کرتا تو دنیا میں اس کا وجود باقی رہنامشکل تفا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صدی کے مجدد کے سپر د یہ کام کیا اورا سے حکم دیا کہ وہ اسلام کے منور چیرہ کو دنیا پر ظاہر کرے۔ چنانچہ آپ نے آخر تک یہی کام اشاعت اسلام کیا ۔۔۔۔۔(الحے)۔

البجواب: مولوی جمع علی صاحب نے جواس عبارت میں لکھا ہے کہ مسلمان دعوت الہی
اسلام کی طرف سے خافل ہے غلط ہے۔ سب سے پہلے اس کی قکر سرسید کو ہوئی۔ مرزا
صاحب سے پہلے سرسید مرجوم نے اسلام کا منور چرہ دکھاایا اور بہت سے مسائل اسلام کی
الٹ پلٹ کر کے خالفین پا در یوں کو دندان شکن جواب دیئے اور 'خطبات احمہ یہ' کتاب
کھی اور اگریزی میں شائع کی جس کی وجہ سے اسلام ولایت میں پھیلنا شروع ہوا اور
معبداللہ کوئیلم شیخ الاسلام بنا۔ اگریہی تجدید ہے کہ خالفین کے اعتراض سے ڈر کر مسائل
اسلام کی تاویل کی جائے جو کہ ایک فتم کا انکار ہے تو یہ تجدید سرسید بدرجہ اعلی کر چکا اور وہ ی
اکبر مجدد ہے۔ مرز اصاحب نے بھی سرسید کی پیروی کی اور وفات سے اور محالات عقلی اور
اگریزت کے الفاظ سے مگر فرق میہ ہے کہ سرسید کی خصوصیات کی نہ تھی اس نے
معقول طریقہ حضرت سے کا ارب میں بحث کی اور سے کی خصوصیات کی تر دیدگی ۔ سے ک

ا .... صسیح کا بلا باپ پیدا صوفا: چونکه بیسائیوں کی شوکر کا باعث ہوا۔ کیونکه خدا کا بیٹا خدا ہوتا ہے اس لئے سرسید نے سے کی بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اٹکار کیا اور انجیلوں سے ثابت کیا کہتے یوسف نجار کا بیٹا تھا۔

۲ ....خصوصیت میں کے دوبارہ آنے کی تھی۔جس کے واسطے حیات میں لازی تھی سرسید نے

نزول میں وآمد مہدی ہے بھی افکار کیا' کیونکہ طبعی مردے بھی واپس دوبارہ دنیا ہیں نہیں آتے۔

خصوصیت معجزات میچ مردول کا زندہ کرنا اور ما درزا داندھوں کوشفادینا۔ جانور مٹی کے بنا کر ان میں روح پھونکنا۔ سرسید نے ان معجزات ہے بھی انکار کیا اور تاویل کی۔ مرزا صاحب بھی سرسید کے پیر وہوئے معجزات سے سے انکار کیا اور تاویل کی اورمسمریزم کہااور مسيح كي خصوصيات كي تر ديد كي \_اورمولوي چراغ على صاحب كي كتاب حالات صليب ديجه کر وفات میچ کواپنی مسجیت کی بنیاد بنایا۔ چونکه مرزاصاحب غرض رکھتے تھے اور پیری مریدی کی دوکان کھولنا جا ہے تھے اس لئے انہوں نے سے کے رفع جسمانی ونزول جسمانی ہے تو ا نکار کیا مگر غرض نے ان کومجبور کر دیا کہ نز ول میچ کو مانا جائے۔ کیونکہ حدیثوں میں نزول مسیح کاذکر ہےاورمسلمانوں کوانتظارہے۔اس لئے مرزاصاحب نے سوچا کہ حدیثوں کا نام من کرمسلمان پینس جا نمیں گے۔ پس نز ول سے کو مانااور رفع مسح ہے انکار کیا۔ چونکہ بیہ دعویٰ نامعقول تھا کہ نزول بغیرر فع کے ثابت ہو۔ کیونک جب شملہ ہے کس شخص کا آناتشلیم کیا جائے تواس مخض کا شملہ جانا خود بخو د ثابت ہو جاتا ہے۔اس لئے مرز اصاحب نے اہل ہنود کے باطل مسائل حلول و بروز کا سہارالیا۔اور تاویل نزول کی اس طرح کی کہ روحانی نزول ہوگا۔ یعنی امت محدی میں ہے کوئی شخص مسے ہوگا جو کہ مال کے پیٹے سے پیدا شدہ ہوگا۔ جیسا کہ انبیاء کاظہور ہوا تھا۔ نزول کے معنی پیدا ہونے کے گئے ۔ گرم زامیا حب ریانہ سمجھے کہ اس متم کے میچ تو امت محری میں پہلے گئی ایک ہو چکے ہیں۔ جب وہ سے نہ تھے تو میں ئس طرح سجامتيح ہوسكتا ہوں ۔

ا.....فارس بن يحيٰ نےمصر کے علاقہ میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکھوتاب القار)

۳ .....ابرا جیم بزلد نے میسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکھو بدید مددیہ) سو .... هجنج محد خراسانی نے می موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکھو بدید مددیہ)

مری مسجیت تو بہت ہیں صرف اختصار کی غرض سے تین لکھے ہیں۔ جب سے
مرعیان اپنے دعوی مسجیت ہیں جموٹے سمجھے گئے تو مرزاصاحب عیسی بن مریم کس طرح
سے بوسکتے ہیں۔ جب کدان سے بھی مسلح کے کام ند ہوئے 'بلکہ اسلام ایسام غلوب ہوا کہ کی
کے دفت ند ہوا تھا 'تو پھر یہ کیول کر ہے مسلح موجود ہو سکتے ہیں۔ مرزاصاحب نے ندصرف
مسلح ومہدی ہونے کا دعوی گیا 'بلکہ بہت پریشان دعوے کئے' چنانچہ لکھتے ہیں:'' ہیں آ دم
ہوں ، ہیں نوح ہوں ، ہیں ابراہ ہم ہوں ، ہیں اسحاق ہوں ، ہیں یعقوب ہوں ، ہیں اسمعیل
ہوں ، ہیں موی ہوں ، ہیں داؤرہوں ، ہی عیسیٰ بن مریم ہوں ، ہیں محمد ہوں ، ہیں آخر کرشن
ہوں ، ہیں موی ہوں ۔ (دیم ان حقوق الدی میں اسمال میں مداور دیموں ۔ اور کہ ہوں ، ہیں المحمد الدی میں اسمال میں اسمالہ ہوں ۔ آخر کرشن

حالانکہ کی حدیث ہیں نہیں لکھا کہ آنے والے سے کے اس قدر دعاوی ہوں گے
اور وہ کرش بھی ہوگا۔ اب سوال ہیہ کہ مرز اصاحب اور ان کے مرید کس اسلام کی
اشاعت کرنا چاہتے ہیں 'آیا سرسید کا اسلام جومرز اصاحب الفاظ تبدیل کر کے پیش کرتے
ہیں جو کہ اصل ہیں نیچر یوں اور محتز لہ کی ہا تیں ہیں۔ یا اصلی اسلام جو کہ رسول اللہ ﷺ اور
سحابہ کرام و تابعین و تع تابعین اور اولیا ، اور مجدد ین کا ہے۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو
کے کہ کس اسلام کی اشاعت مرز اصاحب اور ان کے مرید کرتے ہیں اور کریں گئ تب
سک مسلمان ہرگز ہرگز چندہ نہیں دے کئے۔ مرز اصاحب نے جو اسلامی مصائل کی اولٹ
بیٹ کی ہے اور شرک اور گفر کے البامات اور کشوف جو اسلام ہیں داخل کئے اس ہے تو مرز اصاحب نے بچا سلام کا وکھایا۔
ساحب نے بچائے منور چرہ اسلام کے' مکدر اور سیاہ داغد ار چرہ اسلام کا وکھایا۔
جنانچے ''تو ضیح المرام ص ۲۹'' پر لکھتے ہیں: ''اس کے (انسان) کے فنا فی اللہ
چنانچے ''تو ضیح المرام ص ۲۹'' پر لکھتے ہیں: ''اس کے (انسان) کے فنا فی اللہ

ہونے کی حالت میں خدا تعالی اپنی پاک بخلی کے ساتھ اس پر پینی انسان پر سوار ہوتا ہے'۔

پی ہے قادیان کا اسلام اور پھر جو جوعقا کد عیسا ئیوں اور آریوں کے تقے اسلام میں داخل کے ۔ ایک عیسائی اگر سلمان ہوتو اس کو کیا فائدہ ہوا 'پہلے وہ حضرت عیسی النظیمیٰ کا کوخدا کا بیٹا مانتا تھا۔ مگر اب مرزا ئیوں کے ہاتھ پر مسلمان ہوکر مرزا صاحب کے البامات کے ہموجب ان کوخدا کا میٹا اس کوخدا کا میٹا اس کوخدا کا میٹا اس کوخدا کا میٹا اسلم مرزا ان کوخدا کا میٹا اسلم مرزا ماحب: اسمع ولدی سانت منی معنولة ولدی ، انت منی منزلة اولادی ، انت منی منزلة اولادی ، انت منی منزلة اولادی ، انت من ماء نا وغیرہ وغیرہ ۔ اور اگر کوئی آریہ مسلمان ہواور قادیانی عقائد اسلام کے مطابق مرزا صاحب کوکرش بی کا اوتار مانے ۔ اور باطل مسائل اوتار اور حلول اور تنائے ' بھی کانام مرزا صاحب نے ہروزر کیا ہے۔

دیکھوتو میں المرام ص۱۱ میں لکھتے ہیں:''اس جگدخدا تعالیٰ کے آنے ہے مراد حضرت محمد کا آنا ہے''۔ تو وہ جیران ہوگا کہ اسلام بین بھی وہی ہاتیں اور فاسدہ عقائد و باطل مسائل ہیں جن کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہی مسائل بیباں بھی ہیں تو مسلمان ہونے کا کیا فائدہ۔۔

آریدلوگ روح اور مادہ کوفدیم مانتے ہیں۔ گرمر ڈاصاحب نے بھی اپنی کتاب ''مرام'' میں روح اور مادہ کی فدامت لکھی ہے۔ تو پھر کس منہ ہے آریوں پرشرک کا الزام دیا جا تا ہے کہ وہ روح اور مادہ کو انادی مانتے ہیں اور مشرک ہیں۔ دیکھومرزاصاحب کیا لکھتے ہیں: ''اب جب کہ بیہ قانون الٰہی معلوم ہو چکا کہ بیہ عالم اپنے جمیح قوائے ظاہری وہاطنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود ہے بطوراعضا کے واقعہ ہے اور ہرا یک چیز اپنے کل اور موقعہ پر اعضا ہی کا کام دے رہی ہے اور ہر ایک ارادہ خدا تعالی کا انہیں اعضاء کے اور موقعہ پر اعضاءی کا انہیں اعضاء کے

ذر بعیہ نظیمور میں آتا ہے کوئی ارادہ بغیران کے توسط کے ظیمور میں نہیں آتا''۔۔۔۔۔(انخ) (ص۲۵ توضیح الرام معنف مرزاسا ہے)

**خاطوین کوام: پہلے مرزاصاحب صفح ۳۳ پرلکھ** آئے ہیں که 'قیوم عالمین ایک ایسا وجوداعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ بے شار پیراور ہرایک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد ے خارج اور لا انتہاء م ف اور طول رکھتا ہے'' .....(انح)۔ اب مزید برال لکھتے ہیں کہ''جیسے قوائے اس عالم کے حضرت واجب الوجود کے گئے بطور اعضاء کے کام دیتے ہیں''۔جس ے ثابت ہوا کہ مرزاصا حب اس مسئلہ میں آریوں کے ہم خیال ہیں ' کیونکد آربیا بھی یہی کہتے ہیں کہ روح اور مادہ کوخدا کے بیس بنایا 'بیانا دی ہیں۔مرز اصاحب بھی فر ماتے ہیں کہ عالم کے جمیع قوائے خدانعالی کے اعضاء ہیں اور بیرظا ہرہے کہ جس وجود کے اعضاء ہوں'وہ وجوداوراس کے اعضاءایک ہی وقت کی ساخت ہوتے ہیں۔ لیس جب سے خدا تب ہے اس کے اعضاءاور تمام عالموں کی بیدائش امتزاج وآمیزش وحرکت مادہ اور روح ہے ہوتی ہے جومرزاصاحب کے مذہب میں خدا تعالیٰ کے اعضاء ہیں تو قدیم ثابت ہوئے' کیونکہ خدا کی ذات ہے اس کے اعضاء جدانہیں ہو سکتے۔ اهنسوس! یبی اسلام مرزائی پیش کرتے ہیں اور ای واسطے مسلمانوں ہے چندہ لیتے ہیں۔ ایسا کون بیوقوف ہوگا کہ اپنے باتھ ہے اسلام کی ہتک وہنسی کرائے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ''خدا تعالیٰ نے مجدد کو ایک جماعت دی جواس کے دین کی اشاعت کرتی ہے''۔ مولوی صاحب کو واضح ہو کہ مرزاصاحب ہے ہورہ کر کا ذب مرعیان کو جماعت کرتی ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو پانچ ہفتہ کے قبیل عرصہ میں ایک لاکھ ہے او پر جماعت کرتی تھی۔ او پر جماعت کرتی تھی۔ او پر جماعت کرتی تھی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کھی جا کہ اس فت تذکو فرونہ کرتے اور مسیلمہ مارانہ جاتا' تو اس کی جماعت اگر حضرت ابو بکر صدیق کھی جماعت

ایک کوبھی مسلمان نہ رہنے دیتی۔ اور لطف ہیہ ہے کہ مرزاصاحب اور مرزائیوں کی طرح مسلمہ پیش کرتا ہے۔ خانہ مسلمہ اور اس کے بیرو بھی بہی کہتے تھے کہ حقیقی اسلام ہیہ ہے جو مسلمہ پیش کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنا شرک ہے۔ میں محمد اللہ کا نائب ہوں جس طرح مولی الفلاکا کے ساتھ ہارون تھا۔ مرغ کوحرام کردیا۔ ایک فماز معاف کردی اور حقیقی اسلام کا مدی تھا۔ بہود رنگی کا ذب مدی کی جماعت یا بی کروڑ پانچ لا کھتی و و بھی اشاعت کے واسطے خدانے اس کو دی تھی۔ (تذکرة الداب بن ۱۳۳)

حسن بین صبان کوجھی خداتعالی نے ایسی ہی زبردست جماعت دی تھی کہ دنیا جر
کی سلطنتیں اس سے کا بچی تھیں اور وہ اپنے اسلام کی اشاعت کرتے تھے معلی محمد باب کی
جماعت تو اب تک کام کررہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہے ۔ اور اپنے اسلام کی اشاعت
کرتی ہے۔ جناب مولوی صاحب! بیسوانگ جوم زاصاحب نے بھراہ کوئی زالانہیں
اور ندان کی جماعت زالا کام کررہی ہے۔ سب کاذب مدی ایساہی کرتے آئے ہیں۔
سید محمد جونیوری کی جماعت ایسی جوشیلی تھی کہ جوان کے عقائد کی مخالفت کرتا ا

یہ مولوی محد علی صاحب نے بالکل غلط لکھا ہے کہ مسلمان اشاعت کی طرف سے
بالکل غافل ہتے۔ اشاعت اسلام تو ہمیشہ سے مسلمان علماء و تاجر کرتے آئے۔ گرخدا کے
فضل سے ان کوشیطان نے بید دھو کہ نہیں دیا کہ تم نبی ورسول و محدث و مجد دہو۔ وہ خدا کے
واسطے خدمت اسلام کرتے رہے اور کررہے ہیں چند نمونے پیش کرتا ہوں۔
اسساسلام کی حقیقی روح عرب کے سوداگر دں اور واعظوں نے مجمع الجزائز لایا گروئ تا تا ر

ای کوتل کردیے۔

چین برهٔ غاسکراورافریقه میں بلاکسی ملکی امداد کے اسلام پیسلامیا۔ (سوان انبی داسلام)

۳ است قادر بیا اور سنسوسیه فرقد کا نمونه مسلمانوں کے واسطے قابل تقلید ہے جنہوں نے نہ تو ووسرول کو کا فرین ہوت کا دوسرول کو کا فرین ہوت کا دوسرول کو کا فرینا ہوت ومہدویت کا منصب جو پیز کیا اور نہ اپنے مشکرول کو گفتی اور جہنمی قرار دیا۔ (س۱۲)

۳.... ۱<u>۹۰۷ میں جاپان میں سلطنت حقامیہ کی طرف سے علماء گئے اور ۱۸ ہزار جاپا نیوں کو</u> مسلمان کیا۔ (وکیویس۱۶۴ مقاصد اسلام بحوالہ مؤمار جاپان ملی احرجر جاوی مصری ایلہ بفراخبار الارشاد)

سم..... چہارم ہندوستان ہیں علائے بنگال کی انجمن اشاعت اسلام کام کررہی ہے اوران کو بہت کامیابی ہوئی ہے۔ ۱۲۰، وظیفہ خوار اور ۱۴ آنریزی مبلغین کام اشاعت اسلام کا کررہی ہیں۔ اورمبلغین کی کوشش ہے ۲۹ ہزارمسلمان رسومات قبیحہ چھوڑ کریکے مسلمان بنائے گئے۔ ۳۵۶ بدوین بھنگڑ خانوں ہے نکال کرراہ راست پرلائے گئے۔ ۱۶۵ عیسائی ۵۲ بدھ 179 ہندومسلمان کئے گئے۔ (دیجور پورٹ انجمن ملائے بنگال «<u>سابقارتا ہے، ق</u>ان)۔ غرض بیدمولوی صاحب کالکھنا بالکل غلط ہے کہ سوائے مرزاصاحب کی جماعت کے کوئی اور دوسراا شاعت اسلام نبیس کرتا۔ باہر غیرمما لک میں تو اسلام کے یاک اصولوں کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کررہے ہیں۔ شخ سنوی کی متبرک ذات سیونس وغیرہ ممالک میں اسلام بہت تیزی ہے ترتی کررہا ہے۔'اسلام محدی' کی تواشاعت ہوتی ہے اورکوئی جگداورشہرخالی نہیں کہ علمائے اسلام تھوڑی بہت نصیحت نہ کرتے ہوں۔ ہاں'مرزانی اسلام' کی جس میں مرزا صاحب نے کفروشرک کے مسائل اوتار ٔ ابن اللہٰ مجسم خداروح اور مادہ انادی ماننا اور دیگر کفریات جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے'ا شاعت نہ مسلمانوں پرضروری ہےاور خاکر تے ہیں' بلکہ مسلمانوں کا حسب الارشادرسول اللہ ﷺ مرزائیوں کے فتنہ سے بچنا فرض ہے۔ جب مرزا ئيول کا پنااسلام درست نبيس ہے تو دوسروں کو کيا تبليغ کر سکتے ہيں۔ والسلام بير بخش سكرثري المجمن تائيد الاسلام لاجور

ضروری منوت: رسالہ الجمن تائید الاسلام ماہ جنوری ۱۹۲۰ء میں علائے اسلام کی طرف ہے سات سوال لکھے گئے تھے۔ جن کا جواب آج تک لا ہوری جماعت نے نہیں دیا۔ لبند البھر لکھے جاتے ہیں۔ جب تک ان سوالات کے جواب نددیئے جا کیں گے کوئی مسلمان چندہ ندوے گا' تا کہ مسلمانوں کے چندہ سے اشاعت مرزائیت و کفریات نہ ہو۔ سوال سے ہیں:

ا.....مرزا صاحب آپ کے اعتقاد میں سے صاحب وقی تھے۔ یعنی ان کی وی تورات، انجیل وقر آن کی مانند تھی کہ جس کامکر جہنمی ہو؟

۲.....جو جوالہام مرزاصاحب کو ہوئے 'آپ ان کوخدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے ہیں؟

س.....مرز اصاحب کے الہاموں کو وساوی شیطانی سے پاک یقین کرتے ہیں؟

سم....مرزاصا حب *کے کشوف منجانب* اللہ تھے؟

۵....شیطانی الهامات اور شیطانی کشوف کی کیاعلامات ہیں؟

۲.....مرزاصاحب نے جو حقیقة الوحی کے صا۱۲ پر کلھا ہے کہ ' میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہول کہ میں ان البامات پرائی طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کہ قراآن شریف پر'' ۔ کیا آپ کا بھی بھی ایمان ہے؟

ے.....اگر مرز اصاحب کے عقائد اہل سنت والجماعت کے بیٹے اور آپ کے بھی جیں' تو مسلمان کے ساتھ ل کرنمازیں کیوں نہیں پڑھتے ؟

تمامشد

\*\*\*

tou of the state o

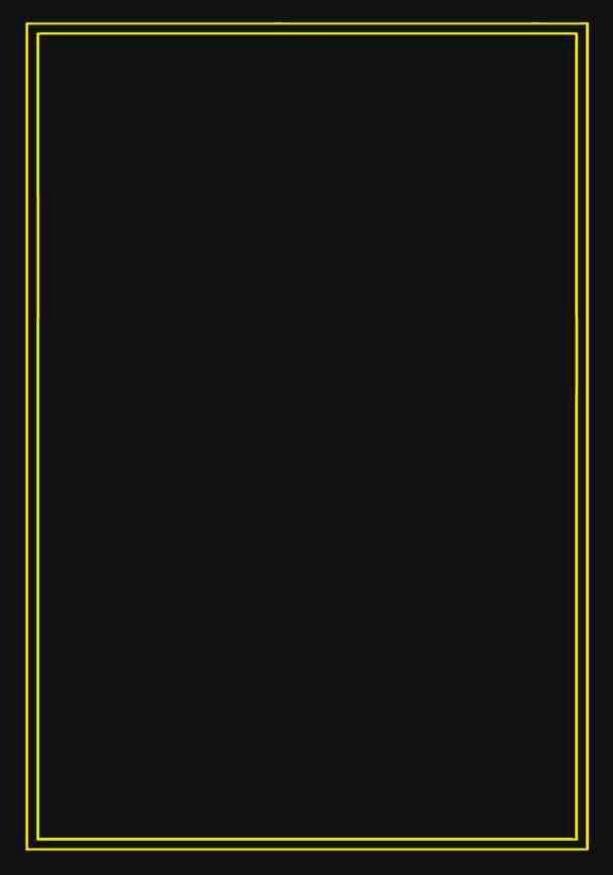